

www.KitaboSunnat.com





## معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com



مرجب المراب المراد وبازار الرووباكستان المروباكستان



## عنوان معذرت

جناب مؤلف بالمهم کی استظیم الثان تا بعث کا موضع عبیا کرتاب کے نام ہے نظاہر بی ہو کہ مؤلتان ہیں قطب الدین ایب کے وقت سے آج بک سلمانوں کا نظام قلیم و تربت الیا رہا ہی، اس سلم میں بیان کا تسلم میں بیان کا تسلسل کچواس انداز کام کر کوسٹ ش کے با وجود عنوانیات کی فنرست مرتب منیں کی جامکی، کرتا ہوں کو دواز اور متصوفان مباحث بی فنرست مرتب منیں کی جامکی، کرتا ہوں کو دواز اور متصوفان مباحث بی فنرست منامین کو سامنے دکھ ایس بیٹ کی جان کو ما میں بیان کا اس کے بار موجودہ اُن کو فیرست منامین کی صورت ایس می خوان و مل عیس آتے ہیں گیا گئی ہو اور متصوفان مباحث بی فیرست منامین کی صورت میں سنم خوان و مل عین رہندیں رکھا جاسکتا، اس موذرت کے ساتھ چند بڑے عنوانوں کی فیرست بیش کی جاتی ہو۔

# فهرست مضامين

| مفولات کاالزام<br>رمرُنصنل کی کتابیں<br>سے غلط نہی کا ازالہ | ، ۹                                                    | قارت<br>دیباحیسه<br>تهدیده                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                           | 1                                                      | دیباصبہ<br>تہیں۔                                                                              |
| ب غلطفهی کا ازاله                                           | (1 10                                                  | تهدن                                                                                          |
|                                                             | : [                                                    | ا بیکر                                                                                        |
| س معالتی انقلاب کا                                          | 1 10                                                   | بندوشان کے قدیم تعلیمی نظام کا خاکہ                                                           |
|                                                             |                                                        | (ایمی کتب                                                                                     |
| بتدائى تعليم كااجالى                                        | 1 44                                                   | یک ذیلی مجت                                                                                   |
| عا ده یا نکرار                                              | 1 110                                                  | طیمی مضامین                                                                                   |
|                                                             | رس حدیث کی اصلا<br>بتدائی تعلیم کا اجا لی <sup>ن</sup> | ۱۵ اس معاشی انقلاب کا<br>۱۸ درس حدیث کی اصل<br>۲۹ ابتدائی تعلیم کااجالی<br>۱۱۰ اعاده یا تکرار |

### بسمالله الرحمان الرحيم

عوان کے دور ان کی تو ملک کے بدوب انگریزوں کے قدم مناز تنان کی سرزمین میں منبوطی کے دساتھ ہم گئے تو مسلمان مفکرین کو محوس ہواکہ اب سیاسی ڈوال وانحواط عاکے ساتھ مسلمان کے دہیں و مذہ ب اور اُن کی قومی ڈندگی کی بھی خبر نہیں ہی کیونکہ تاریخ کی مسلسل شمارتوں کے مطابق حب کوئی قوم کسی لک کو فنج کرتی اور اُس ملک کے باشدوں پرسیاسی علیہ داستیا اولیتی ہوتو فاتح قوم کا انثرونغود صرف مفتوح اتوام کے جسموں تک محدود نہیں رہتا بھکہ دہ اُن کے دلوں اور دماغوں کو بھی تبیر اور اس کا تیجہ یہ ہونا کر کرمفتو حاتوام لینے قومی مسلسل ماری رہنے کے باعث آخر کاروہ اُن سے نفرت کرنے مدت کہ علی خوار دہ جاتی ہی ملک ایک مرت کے باعث آخر کاروہ اُن سے نفرت کرنے میں ملک ایک مرت کے باعث آخر کاروہ اُن سے نفرت کرنے میں ملک ایک میں اور اب اُن کے لیے فاتح قوم کی نقالی اور کور انہ تقلیدی سرائد انتخار رہ جاتی ہی مرت کے بیدائر مسلمان او باب کور غلم نے اس خطرہ کا اُسی و تعت احساس کریں اور اُس کا سمۃ باب کرنے کے لیے اُنہوں نے سرب سے نہیل سلمانوں کی تعلیم کی طرف اور کور کی کھیلے کی طرف

اس بن کوئی شدنسیں کہ طمان ارباب فکر کا یا قدام ہما بت عاقبت اندیشی اور دور بینی پرمنی تھا ، کیونگر سیاسی طاقت دقوت سے تو دم ہوجائے کے بعقدیم کے سواکوئی اور ایسی چیز بانی ہمیں رہ گئی تھی جس کے ذربیسلمان اپنی قدسیت کا تحفظ کرسکتے اور مغلوب محکوم ہونے کے باوجو و بھٹنیت ایک قوم کے زندہ رہ سکتے یسکن اس ایک عزورت کے احساس بیں شرکی ہوئے کے باوصف خودار ہاب فکرس دو طبعے ہوگئے۔ ایک طبقہ جوعلا، کرام احساس بیں شرکی ہوئے کے باوصف خودار ہاب فکرس دو طبعے ہوگئے۔ ایک طبقہ جوعلا، کرام

كالتفائس في اين عام تروم قديم نصاب درس كالعليم يرمركوزكر دى واس تقصدكے ليے عربی مدارس قائم کیے گئے اوران کے ذریعہ دینیات بعنی تغییر صدیث، فقداور ان کے ما عربی زبان سے متعلق سنتین اوعقلی ننون کی تعلیم کا ذوق پیدا کرنے کی کوسشسن کی گئی۔ آج کل کی عام اصطلاح میں اس طبقہ کو فذیم تعلیم یا فتہ گروہ کہتے ہیں جس کی وحہ عالبًا یہ حوکہ یگرو علم اورعل، وصنع اورمیرت و و نوں کے کھا تاہے بانکل قدیم ہی۔ اس کے برضلات راطبقه متجد دبن کا تھا، یہ وہ لوگ سفے حبنو ں نے سلمانوں کی خیرمتِ اسی بی<sup>س ب</sup>ھی کہ سلمان انگریزوں کی زبان اوران سےعلوم وفنو*ن کو کیمی*ں اورصرف اِ تناہی منیں ملکہ تہذ ا ورتعر ٹی کھا خاسے بھی انہیں کے رنگ میں رنگے جائیں ۔اس گروہ کو عام بول حیال میں صبتے تعلیم یا فته گروه کہتے ہیں ۔ اوراس کی و**رتسمیہ طا سر** برکہ میرلوگ چال ڈھال<sup>،</sup> وضع تطع اورفکرو د لمغےکے اعتبارسےعلمارکے گردہ کی ضدبیں یہرحال اس طرح مسلمانوں معلم کی دوسیں ہوگئیں۔ ایک قدیم، دوسری صدید ان دونوں مرکع کیعلیم کے لیے درسگا ہیں العبى الكُ اللَّك قائم مؤمين تعليم جديدكي درس كا و اسكول اور كالح كهلا ليُ ا در فيم عليه ې درس گاه کا نا م ممې وېي پُړا نا مدرسه ريل اگرچه يه د**و**نون درس کامير سلمانون کيفي<sup>ن اور</sup> اُن کی کسی ایک نرایک مرورت کی نگمیل کرتی تعیس انسکین برا مربهاست اصوسناک نفاکه دونوں میں ایک طرح کی رفا بت! درجینمک زنی بیدا ہوگئی جس کانینجہ ہے واکہ قدیم م یا فتر حضرات کو جدیدگرد ہ سے نفرت تھی اوراسی طرح جدید گردہ قدیم علیم *کے* اصحاب عل ویکیفنے کا روا وارنہ کفا، برمور بنہ حال ایک عرصہ تک قائم رہی -سر ۱۹ میں ترکیب خلانت کا زور ہوا توا**س تحرک** نے علماءا ورائگریزی خلی ب بلیث فارم برلاکر کھڑا کردیا . اوراب دونوں طبقو<sup>ں کی باسمی</sup> نکس ا دراً وبزمن خور بخو د کم ہونے لگی ، اُنیس کے سیل جول یا ہمی تبا دل خیالات ، وطنی بات بین الافوا می حالات سے داخیت ان تمام چیزوں کا ایک نهما میر

انژیه بواکه مرطبقه کوایی هامیون اورکوما مهون کا احساس پیدا بهوگیا ، اس ملسله مرتبه میسا ونیورسٹی کے حلقہ سے آ وا زامھی کەمسلا بوں کومغرب کی کودا نہ تقلیدنے ایک بنایت خطرنا راسنه پردال دیا بی، اُن کے نصاب علیم میں اسلامیات و دبنیات کوغیر حمولی اسمست مونی جاہیے،اس طرح علما، کرام کی زبان سے یہ بار ہا شننے ہیں آیاکہ مدارس عربیہ کے نصاب غلیمسے مدیم فلسفۂ بونان دغیرہ ابسی غیرصروری چیزوں کو خارج کرکے اُن کی حجگہ جدید علوم عصريه كومثال كرما جاسي مسلم بونورشي كحصلفة مي اصلاح كاجونغره لبندمو اتحا أس نے جامعہ ملیبالسلامیہ کی تکل میں نیم لیا اوراً دھراصلاح تضاب عربی سے تعلق علمائے کرام سکے جو خبالات تھے وہ ندوۃ العلما سے محسوس میکرمس طاہر موئے ۔اباس وتست میں جار درسکا ہیں ہی جوسلما مان ہند کی تعلیم کے مرکزی ادادے سمجے حاستے مېن، خالص دنيوي درس گاه سلم يونيورشي على گڏه بيخالص ديني درس گاه دارالعلوم ديونر د بنی مگر د نبوی درس کاه ، ندوهٔ العلما الکھنو ۔ د نبوی مگر د بنی درس کا ه جا سمد طمه اسل سرد طی لیکن دراغ رسے دیکھیے نوصاف طور پرمعلوم ہونا ہے کہ حالات ہیں اب بھی کوئی خوشگوار تبدملی پیدانهیں ہوئی بہی وجر برکہ مسلما نان ہند کی تعلیمی مشکلات کا حل اب ۔ رعائے اسلام کی نوجہ کا مرکز بنا ہوا ہو۔ ملکہ سبح یہ مح کرسل نوں کی تعلیمی اصلاح کی ضرور ں متدد مرکے سا موسیلے مجھوس منس کی گئی تبی کداب کیجاتی کر ۔ آئے دن اس وصوع پراخبارات ورمیا ُل میں تحریروں اور تقریرو ں میں گفتگوئیں ہوتی رہنی ہیں ، کین افسوس بوکسان سب ا مورکے با وجو ڈسلمانوں کیتعلیمیشکلات کاکو بی خاطرخوا ،صل ستیاب نہیں ہوسکا ہجاس کی بڑی وجربیہ کے کہ کہ کہ اور سے ستقبل کے لیے اپنی تعلیم کا خاکہ مرتب کرنے دفت کھی اپنی گذشتہ تعلیم کا یورا نظام بیش نظر نہیں کھا ،ور نہ اُن پر یحتیقیت کھی ز رسى كرگذشته تارىخ كے سردور ميں سلما نوں كا نصاب تعليم ايك سى رہا ہى جوعلوم دينيہ اور دنيوميره دنول يشمل بونائقا اعلوم دينيهرسے مُرادتغييرو حديث اور نقدا وران ڪے نواز م

سبادی ہیں اور علوم دنبویہ سے مُراد وہ علوم ہیں جن کا ہرز ا نہیں چرچا اور رواج رہا ہی اور حن کا ہرز ا نہیں چرچا اور رواج رہا ہی اور حن کا بڑھنا پڑھا نا، تمذیبی و تمدنی، اقتصادی اور سیاسی مسائل ہیں فکری یاعلی طور ہر معدومعاون ٹا بہت ہوتا ہی ۔ اگر مسلمان اپنی گذشتہ تعلیم کے اس خاکہ کوئیش نظر رکھیں اور بھر اس کی روشنی میں تنقبل کے لیے کوئی نظام تعلیم مرتب کریں تو اُن کی بہت سی مشکلات اور میں سے دراوس و شہات خود بخود رفع ہوجاتے ہیں۔

بیش نظرکناب اسی مقصد کوسائے دکھ کرکھی گئی ہے۔اس کتاب کے فاضل مصنعہ عضرت مولانا سيدمنا ظرحس صاحب گبلاني صدرشفبهٔ دينيات جامع عنمانيه حيدرآباد (دکن) اسلامی مندکے علی اور دینے حلقوں میں ایک بند مقام کے مالک میں بسکڑوں باند پا**یجققا**نه مفالات ا و دمنعد دعلی ادر و تبع نصنیفات آپ کی دسعتِ نظرا و دعلوم اسلامیر د دینیمیں آپ کی معققا زبھیرت کی شاہر عدل ہی تحم کی موز ونبیت کے لیے کتاب کو ڈو حصوں میں شائع کیاجار الم ی، دوسراحصتہ مجمی کل ہوجیا ہوا ور توقع برکرآب کواس کے سابے کچه زیاده د نو*ن تک زحمت کش انت*فار بهنین بونای<sup>ا</sup> بگا جیساکه آب خودمحسوس کرینگے۔اس<sup>تاب</sup> می مولاناموصوف نے بنایت جامعیت اور فصیل سے لینے مخصوص طرز انشا میں یہ تایا ې *کەمن*دستان میں شروع سے لے کراب تک ملما نوں کا نظام جمیم و تربہت کیا رہائی، نصافع کیم كن كن علوم وفنون كادرس شامل بونا تفاعط بن تعليم كيا تقا وطلبا رك قيام وطعام كاكيا انتظام ہوں تھا؛ اساتذہ اور طلبار کے اکیس کے تعلقات کس وعلیت سے ہونے تھے، عام لوگ درامرا، داعیان مک ان طلبا کوکس نگاہ سے دیکھتے تھے ،کیخلیم کے ساتھ سائچ اخلا فی تربرائے تزکر نفن كائبى كتنا امتام بوتامنا غرض يرك تعليم اوتكم مصتعلن مجت كاكوني كوشا يساسيس بو جوتشنه ره گیا بوا رض برفاصل مسنف نے سبرحاصل کلام ذکیا ہو ہے شہ اودولر بیرس ب المن كتاب بوجس مين اس جامعيت سع ملم كذشة نظا مِتعليم و تربيت مِرتحت كي كي مج عتيق الرئمن عثماني ۲ يجاديالاول سيب<sup>و</sup>

جلد<u>ًا وَل</u>

كبسب الذالرطن الزيم

والمنافع المنافع المنا

عجب اتفاق ی دادالعلوم دیوبند کے مجلّہ شمریے کا دالعلوم کے مدبر کا عنایت نامه آیا کہ مضمون لکھ کر بھیج دو، دارالعلوم ایک تعلیمی ادارہ ہی، اسی مناصبت کا خیال کرکے جار با بیج صفی کے خصر مناصب کا خیال کرکے میں نے مولانا غلام علی آزاد ملگرا می مرقوم کی کناب آیزالگرام کو العظم نا

بِنْمَامْرُعَ كِيا ابض كاراً مدولجيبِ إتين القائين الله أشايا لكونا شروع كيا اب ن نهير طبتاً بينمامنرع كيا ابض كاراً مدولجيب إتين القائين الله أشايا لكونا شروع كيا اب ن نهير طبتاً

کر پیرکیا ہوا، قلم رواں ہوا جلا جلتا گیا، بات میں بات کا خِال آباجا ناتھا ،اور می انتخااجا آ عقاباً بخصفوں کے لکھنے کے لیے مجھا تھا، وہی اس وقت ۵۰ سفحات کی مکل میں آپ

کے معاشنے وجود کو۔

پیکیا ہے، کوئی مصنمون ہم، مقال ہم، کناب ہم، نجویزوں کامجموعہ ہریا ناریخی دا تعا<sup>یکا</sup> دخرہ از میدان کی مصنموں ہم، مقال ہم، کناب ہم، نجویزوں کامجموعہ ہریا ناریخی دا تعالی دورا دیر ہو

مجھے خور نہیں معلوم کیا ہی ساری عمر پڑھنے پڑھانے ہیں گذری اور دو بھی ایک خاص حال میں ا تعلیم کے ابتدائی دن اپنے دبیاتی مستقر گیلاتی دمہا ہمیں گذرے ، وہل سے اُٹھا ، راجیوتا نہ

نونک کی ایک معقولی او نطقی آزاد درس گاہ مولانا برکات حمد رحمۃ التُدعلیہ کے صلفہ ررس میں بہنچا یا گیا ، آٹھ نوسال وہاں گذائے نسمت نے ٹونک سے واراتعلوم دبو بند کے دنجا حول

یں پچادیا وماں حہ بٹ پڑھی بڑنے المند حضرت سیدی دمر شدی مولانا محمود من رحمة الله علیم

ك معادت مران على مران على مرتبري كاستعيد موسع كاموقعه لما جعزت مولا التبيرا حراني . بولننا اصغرصین نیزدگرارا تذہ کی عنائنیں شامل حال رہیں، دیوبندی میں دارالعلوم کے ماہوا، مجلّات القاسم والرسبوكي دارت ، بكر درس وتدريس كي خدمت انجام دينا رما و باست باني موهٔ العلما دحفرت مولا ما محد علی موگری دیمهٔ امتوعلبه کی خانقا هموگر بینجا دیاگیا، نفریّا سال ڈیڑھ سال کے قریب قریب حانقامی زندگی میں مددة العلمائی رنگ بھی ہرمال حاری ساری نغا، گذاری ،اورمغدرسے بالآخرمبراآخری محکانه مشرق کی اس جامعہ کو بنایا جس نے سلی دفعہ مغربی علوم وفنون طورط بقر رنگ و دهنگ بس منزقیت کے اجزا ، وعناصر شریک کیے بس میں سال مع زیاده مدن گذری حب سے زبرطل عافیت سلطان العلوم ،سلطان الشعراء شاہم ما معادمت بناه مخدوم الملت ، محبوب الأمة ، سراح النفرق ، وادت السلطنين المغلبيه ، شرمار دكن ال الملك النزاب ميغرثمان على خاب بها ووايده الشرنجسره العزيز وخلدالله كملك اسي حاسوين معلم الصبياني كى فدمت انجام دسے رہا ہوں ۔ خالص شرقی مدارس كی لیم کے بعد خربی طرز کی اس جا معسکے ہرشعبیں مبرے علی اشتراک نے خیالات کا ایک ملسلہ تعلیم سے تعلق پیدا ردیا ی خود رقع میں عزم کرندارادہ ،علی کی قوت سے تقریبًا محروم ہوں،اور عرضی جو کام کرنے لی ہو کتی ہو ، گذر میکی ہنتشر طریقے سے برسوں کے یہی مدنونے فیالات آپ کوان اوراق میں مرب بوئ نظراً مینگے ، منصدمیرا صرف عمد ماصنی کے تعلیمی نظام کا ایک سرسری خاکسیش المفاهيكن وانعات كوورج كرتي بوش ميرس ذاتى خيالات بمي يجين بوبوكر فلمست إدهاده تقط كي من اسى بليدا باس كتاب كي حيثيت مكسى تخويز ي صنون كى إلى دى اورد محصِّقی متفاله کی،اوریج توبیب که تجویز ہو یا تحقیق دونوں سے بھے کو ئی خاص لگا دُرِی پہیں **ں کوسلم المتبوت ، ہوا یہ ، بخاری ، نزمذی عبیبی درسی کتا بوں کے پڑھانے پڑھانے والوں سے** ئ ار مخی صنمون کی توقع بھی نے کرنی چاہیے ، وہ بھی کل میں دن کی بیجنت ہر طلبیامتیان کی بول من صوف بين اس مين كيد فرصت ميرست موني، لكمتا چلاگبا، اوراس سو ، مكوير

میں پیجے رہا ہوں عملت ہی کی دجہ سے فارسی کے اقتباسی واستدلالی ففرات کا نوجہ بھی مرکز کا کچے اس پر مجی اعتاد ہر کدارُ دو پڑھنے والی حاعت ابھی فارسی سے اتنا زیادہ بلگانہ تنیں ہر کی وکم است دبود کے ترجمہ کی بھی صاحبت ہو، اسی لیے صاب حمال کوئی نادر دناموس الغاظ آئے ہم اُن کے معانی کھ دیے گیے ہیں، بعض فقرے اگر شکل تھے توان کا ترحمہ یا حا**ص**ل ترجم درج کردیاگیا ہی،اس رکھی اگرلوگوں نے دشواری محسوس کی نوآ کندہ اشاعت میں ان شا راشہ سب کا نرحمه کردیا جائیگا، اگرمیضخامت کتاب کی بلادجه ب<mark>راه جا</mark>ئیگی اور بهبت زیا ده **بره جائ**گی ببرحال جس حال میں کام ہوا ہم، نغائص کارہ جانا اسی صورت بیں خلات توقع نہیں ہو۔ یرهم ککن رک انصن مواقع میں بے رطی می نظرائے، ایک نوبونہی میرادماغ کھے غیرمراوط سافطراً ای اسی کے رائه پندره بس دن می فنی ترتیب آسان نمی نهنی،اب نوجواحضری شکش بی د ل صعباره ك جِندُونَى يُونَى قاطين بِن، شايركوان كالمي كوني خيداركل كير كولك ساقط الاعطاء یرہے دالوں سے اتنی التحا صرور مرکہ حسب ذیل مورکا خصوصی طور پر نوج کے ساتھ مطالعہ

۱۷۱۶ منت مک میں دوستقانعلیمی نظامات کے برخلات وحدت نظام کی جرتجو بز خاکسارنے بیش کی ہر،اورجن امور کی طرن توجہ دلائی گئی ہر، کیا وہ واقعی فابل توجیمل نظرو کم نسس ہیں ؟

ر۲، دھ سیعلیم کے نفاذ سے پہلے عربی کے غیرسر کاری آزاد ملارس میں غیر مقابلاتی صناعاً اور معاشی منون کے اصافہ کا جومنورہ دیا گیا ہی وہ کس حد تک قابلِ عمل ہی ۔

رس جامعاتی قامت خانوں کے فردوسی نظامات کیا ہنڈستانی طلبہ کے آئندہ معاشی توقعات کی نبیادیر خابل نظر تانی منبس ہیں۔

دسى سلانوں كى ابتدائى تعلىم كاجونقشە خاكسار نے میں کیا ہى مروصطرفتوں کے مقابلہ میں کیا وہ زیادہ تیج خبزا درمغید تابت نہیں ہوسکتا۔ (۵) داغی تورک ساتھ ساتھ اس زمانہ میں قلبی توم و توابیدگی کا جوعاد ضریحیالی کا ہے۔

کیا اس کے نتائج اس قابل بنیس ہیں کہ ان کی طرف قوجہ کی جائے۔

بر جند کلیا تی امور ہیں جنہیں اس کتاب کے ختلف مقابات برآب کو ڈھوڈ معنا بال کے سواتصوف اورصو فیا سے متعلق جن برگما نبوں کے ازالہ کی کوشش کی گئی

ہر بھی جو سن ہوکہ ٹھنڈے و ل سے مختی بالطبع ہوکہ آب کو واقعات پرخور کرنا چاہیے ال ہور کے سوائسل کتاب میں یا جو استی اورف نوٹس ہیں جن جزئیات کا موقعہ موقعہ سے ذکر کہ باللہ اللہ میں جن جن کی ازالہ ان سے موکا خصوصًا اس کی ہوں کہ این شا را اللہ مختلف غلط فنہ بوں کا ازالہ ان سے موکا خصوصًا اس کی میں جن کر کھیلوں کا لینے اگلوں ، ان کی عظمنوں اور کا رنا موں پرجو تھوٹر ا بہت نا رہاتی تھا ، اس پرجھی ڈاکے ڈالے جار برجی، غیروں سے کملی ا

ہندوتانی اسلام کا سطالہ کیستے وقت ایک محقق کو دالی محقق جس نے ہندستان کی شاید ہم کھی سوت کھی ہو جا ہم ہو گا ہے ہوں ہو اس کا گلیوں ہیں ہندستان کو ڈھو ڈھتا را جا ہی توائی تھی کہ ہیاں ہوا ہے تھی کہ ہیاں ہوا ہو گئی گلیوں ہیں کہ اورجو لینے ہیں وہ اس کو شہادت قرار دے کرنشر کے کرتے ہوئے افراد کرتے ہیں کہ اس مک کی شہادت قرار دے کرنشر کے کرتے ہوئے افراد کرتے ہیں کہ اسلام کے احکام اس مک کی شہاد کے جواس کے دینی اسلام کے احکام سے بھی جو طور پر دانف نہ نظے ، اور کھو ڈی سے دانفیت تھی بھی تواس ہوعال نہ نظے ، اور کھو ڈی سے دانفیت تھی بھی تواس ہوعال نہ نظے ، اور کھو ڈی سے دانفیت تھی بھی تواس ہوعالی نہ نظے ،

كنى مطابق دانعه توجيه كركه

ىب كاخلاصە آخرىم بان الغاظ مىں اداكبا جآئامى -

النجافام وعدارت كى سرزمن برعجازے على موسئ محصورة توجدى مذمب كى مى بليدم كى كى!"

انومن اسلام کی کی کوید برد نے موئے غرب لیبان نے تو دورسے دکھا تھا ، وہ بیجارہ خدا تھا اسلام سے ہمی وافقت ہم یا ہنیں ، اور ہما سے بزرگوں کو تو وہ کیا جا ان ہی سے اسلام سے ہمی وافقت ہم یا ہنیں ، اور ہما سے بزرگوں کو تو وہ کیا جا ان کی حرب ان ہی سے پیا ہونے والی سلوں کولیے جا رت کی پوتر سرزین میں بنظر آرا ہو کہ جن سے ان کوصر ف وجودا ور وجود ور دے سادے نوازم ہی ہنیں بلکراگر انصاف کرینگے تو نظر آئیگا کران ہی سے دین ہی ملا ہوا ورا بیان می طابح ورا بیان می علم بھی اور خوا کی شکل میں دکھائی نے رہے ہیں ، استدا شدہ کوت کی جا دواری کی تھل میں دکھائی نے رہے ہیں ، استدا شدہ کوت کی جا دوگری ، تیزاکیا کہنا ہم کی می بلید کرنے والوں کی تھل میں دکھائی نے رہے ہیں ، استدا شدہ کوت کی جا دوگری ، تیزاکیا کہنا ہم کی کی میں دکھائی نے درہ میں ، استدا شدہ کوت کی جا دوگری ، تیزاکیا کہنا ہم کی کی میں دلیا کہنا ہم کی کی سال کو دوگری ، تیزاکیا کہنا ہم کی ک

ناموس چندساله اجداد نیک نام درزیر بائے غرب ورسیری بناده ایم

ا جن مها حب کے مضموں سے میں نے مذکورہ بالا چند فقر نقل کئے ہیں ، کوئی ناوا نفٹ عامی ریس نہ

ا دمی نہیں ، انگریزی درسگاموں کے بگاڑے ہوئے بھی نہیں بلکدا یک شہور مرکزی اسلامی دا دالعلوم : بھی نہیں ، انگریزی درسگاموں کے بگاڑے ہوئے بھی نہیں بلکدا یک شہور مرکزی اسلامی دا دالعلوم

ے چنرمتا زشہ پار دن میں آپ کا ش**ار ہو**ان کے علم نصل کا مجھے بھی اعترامت ہو، نیاز مندی کھلن سے جنرمتا زشہ پار دن میں آپ کا ش**ار ہو**ان کے علم نصل کا مجھے بھی اعترامت ہو۔

رکھتاہوں،اسی لیے کلیف بھی زیادہ ہوئی،عزیروں کے اس حال پرچگر کھیٹیا ہو کلیمے کے کرے اڑ

بون تواس يزعب كيون كيجي، خبال توكيجيا بك الحيف كيه بريض عالم كفلم سحب برالفاظ

تحكس كه مندوستان مين

رصائی مع الله خیر زمردا بارتغم کی ان به ایموں کو دا حظ فرائیے سند سانی علی وصوفیہ کوع بیسے دور کالمجی لگا وُ شقاء جن صاحب نے یاف ظاکھے ہیں، کیاوی شاسکتے ہیں کہ خوداً نہوں نے یاان کے اساتذہ دراسا نہ ہ کو جو کھی عوبی اُ آن ہی وہ ہردن سند کے کسی عالم سے بلیج گئی ہو خیراس کی تفسیل تو آئندہ آب کا ب میں بڑھنگے لیکن سردست میں بروجینا جا ہتا ہوں کہ جن اسلام کو اپنی جلی صورت پر مائی رکھا ہی مصر ہو یا عواق، شام ہو یا انجر یا، جگہ خود وی ہی کا دہاں کے موام نے اسلام کو اپنی جلی صورت پر مائی رکھا ہی مصر ہو یا عواق، شام ہو یا انجر یا، جگہ خود وی ہی کا کیا صال ہی، ہی تو بر ہوکہ ہندورت ای سلما نوں کا اسلام اسلم میں بسائقہ مت ہی آن بھی خیر مساکہ اُسندہ معلوم ہوگا کی جی غیمہ مت تھا، بید حزنی و افعات سے کلیات بند لینے کی شق جن اُستادوں نے سکھائی کا المبارض کے اس جیسے میں خیر میکن کا کھی تو امریکان بھا ۔ فکنی ۔ وبن نوجد مندوانه الوركبون سعالت بت بوكيا، الله كى كتاب سائن زمو، نومچر مندوا نه عقيد فراد ويانت كى دورا زكار دون كار الله مى عقائد من الله عند الله عقائد من الله عند ا

کیاتماشے کی بات ہو، دعویٰ خود کوتے ہیں اور دلیل ہیں بھران ہی آسانی تنہا دتوں کوئیش فواتے ہیں جوبورپ کے آسانوں سے نازل ہو رہی ہیں، یہ لکھتے ہوئے کہ شماد تیں شن لیجیے کہتی ایکرہ شمادت مناتے ہیں، لیبان لکھتا ہے"

حاکر مندُستان میں دین محدی تے لیے کھاٹر است جھوڑ سے میں اور بیاں کے مذہب عقا کرمیں کھے تبدیلی کی ہوتواس سے زیادہ وہ خود بیاں کے شرن اور مذہب سے ستا تربوا ہے " ملکر" ہندوان سے رُسلان و سے اس فقد دست نزینیں ہوئے جتنا یہ رُسلمان، ہنود سے " میں ہوا

تغزیبانصف صدی للکیجه زیاده می مدنسه انتیم کی ناوک ندازیون کاایک بینا اسلی حواری کا کسی بنا اسلی حواری کا در است اسلی حواری کو -

اس تا بسبس رہ رہ کران ہی میں اور ہوکوں کی بھینیاں آپ کو موس ہونگی جوان ہی اندوں سے دخموں سے بھی میں مجھے کو یا گیا ہے، تب ردیا ہوں، تنایا گیا ہے تب کرالم ہوں ما گیا ہے تب کرالم ہوں ما الم میں مواقع برمبرے نالے درازیا وہ لبند ہوگئے ہوں، قالوسے قلم کمیں باہر ہوگیا ہوں اس میں مجھے معاص رکھا جائے گا، میں اس فراروش ہوتا، اگر جانے کے باوجود بھی مناص کے باوجود بھی در کھا کے باوجود بھی مناص کے باوجود بھی مناص کے باوجود بھی مناص کے باوجود بھی کرنا ہے۔

ان ادید الا الاصلاح ما استطعت و ما نوفیقی الا با داند علید توکلت و المید انبیب بسرحال - زویم صعف رندان و برجه با دابا .

مباع يم أنجعه والمذي تعدد المسافية مطابق ومبرام والم

## يشمالله التخالق

سُبُعَانَ اللَّهِ وَجِهِ لَمُ وَالْصَلَاةِ وَالسَّلَاءِ عَلَى عِمْ سُولَ فِعِينَ وَالْفِصِعِيدَ كَيْنُ ولِكِ نِهُ كَمَا مِنَا اوركُمْ التَّحَكُما عَمَا هِ

اُڑتی پھرتی تھیں ہزارو کی بلیں گزاری جی میں کیاآئی کہ یا بندشین گوئیسیں معرفی ا عاد منطق ا مندیل تھی ، ندموٹر، نہ مارا ور مذہبلی فون ، اور نہ امن راہ کے یہ بلند بانگ دعوے ، میکن مشنع قلا ہرجد شنع عبدالعزیز قدس اشار ارجااز ولایت البان رفتہ دیلدہ ہمارہ سیدہ واز اور امرہ فوہ

 ینی حضرت شاہ ولی اللہ دحمتہ اللہ علیہ کے دود ان عالی کے مشہور ہزرگ شینے عبد لعز بزشکر با کے دا داشنے طاہر ملتان سے چلتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے بالآخر بہار پہنچ جاتے ہیں اور 'مین شیخ بدع حقانی تحصیل علم منود'' (اخبار الاخیار میں 20)

یوں پی لاموین بهاری قدس سره که نام اصلی ادنجی الدین است مولدونشا وبلده بهار در به ساقگی کلام اشتر خفط که د و بخدمت پیرزخو و ملاعبدات کسب، علوم نمو د و درمفد ه سالگی فانخد فزاغ خواندوسیک

درو فمن خود به درس وافاده برداخت بعداران به لما زمن شابهجال بادشاه رميد، وتعليم شامزاده محمد

اورنگ زیب معین گردید را تراکرام ص سس

رهبّه نوط صفح<sup>ه ۱</sup>) قرار دیاجائے جیسا کہ ہندی زبان کا وسنور ہر تر دیو ہندہ نالندیم خافیہ لفاظ بھی ہی*ں بہرحا*ل اسی مدرسہ ااس کے ساتھ دوسرے ذبلی مارس کی وج سے بدار کا نام بدار موگیا ہے اسلامی محمد یر معجی بعضل في بدارك شال حقته نزم دن كم متعلق لكهامي تزم بن ازديريا وبركاه ومركز بندى والش أين اکبری ع م می م ۱۹ جس سے معلوم ہوتا ہوکہ" مبندی دالش" دفلسف مند، کا بدار دت کے مرکز رہ میں سے ج عبازیس آنزانگرام سے لفٹل کی پس آن سے معلوم ہزا ہوکہ اسلامی هوم کی مرکزمیت کا مقام بھی مہا رکوا سلامی نہ بم ماصل مخاا منان سے لوگوں کابهار بڑھنے کے لیے آناصاحب قرآن شاہجاں کا اپنے سے بڑے ا تبالمندجير اور کمک زیب کی تعلیم سے بیے بہارہی سے ایک عالم کا موہن کو با اُا آخرکس بان کی ہیل ہوکون مسكنا بمركه المكيرى جددس اسلام كينج مبنحالااس فكسعي لياأس بب لآموين كختايم كوفيل زنحا خصوصًا حب مَّامومِن کے ستعلق ٓ زادنے لکھا بحکران کی علیم کی ابتداء اور انتہاء و نوں بہارہی ہیں ہو ٹی ، بہارہی سے رہ بڑھ کر وتی آئے اور شا ہزادہ کی فلیم کے بیے مقرر موسے بہرحال مجھے تواس اعظ مداری وجسمیہ کوظام رکو اتحا بجیب بات محکمہ بخارا جومشرتی حالک کاعلی واسلامی مرکز مخفا کہتے ہیں کدوہ بھی اسی دیبارا "کا ایک تلفظ بیجس کی تصدیق ان سرمدى يمانول كة للغفاس جوتى وجوح كرميشه ف كاشكل من المفظ كرت بي . النح كانشهو زاريخي نوبها رجي بورصف نرسب سی کی فانفاہ کا ام تھا اولبننس نے بود مدے درس برھاکا ام شاکیتن تباکراس کے باب کا نام درج کرسنتی بوشت نکھا برکران پر را و (بدھا) واجر سدھودن مرز بان بهار برجس کامطنب بین مواکر سمعودان مینی برها کے والدی راج والی بهاری می تنی الکین شایداگریز تیسم میں اس کوگر کھ اور میں شال کردیا قبها بو جمرُ مرها وربوسٹ مذم ب کوجر تعلق بهار سے بواس سے بواہنسٹ ہی ہے نو ک کی تصدین موتی ی بخصرصًا اس مے می کواسلامی عمد میں بدار کا صور جونیو رہ کے علاقہ کوشائل تھا ، را بیر، فازی پور بیا بہر بداری کے انتاع فف

الرُحِينِ مو رجات ہند ، وجود حالان علم تفاخر دار ندسا مصار پائے خت خلاف دینی درآنجا کا درآنجا علی فقلی و چغیرات برپایہ بالاتری کا ساتندہ کا درخت کا لائے خاص کو درگا کے بیات کی گئی ہجا ایک ایسے خود بھی تنفید مہر کا مین کے فام سے جوافکا رکے اس نزاکم اور عقول اہل عصر کے اس اجتماع سے خود بھی تنفید مہر کا کہا کہ در ہو سے ایک کا کہ در سرے نرمند کا جوالے میں محدول کا بیا جوافکا کا دوسرے نرمند کا جوالے میں محدول کے اس کے مسلم والے میں موافقات کی حد تک رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد جو کرخود کیور ب ایمنی الگرام کے رہنے والے میں اس فور میں خود تھے کا نی انہوں نے وہیں پڑھا داور بور ب ہی میں سیکھا جو کچھ کھا۔ اس لیے جن لوگوں میں خود تھے کا نی قرب کی دجہ سے اپنی لوگوں کے معائید کا ان کو کا نی موقع ملاتھا ۔ سبحۃ آلم اوآن میں الغوار بہوخود واب کی درب ابور رب کی دور ب ابور رب کے علی دیور ب کے علی دیور ب کے علی دیور رب ابور کو کو ای می موقع مواد بور ب کے علی دیور ب ابور رب ابور رب ابور ب کی دور ب ابور ب کی دور ب ابور ب کی دور ب ابور ب ا

### تحقیق کرتے ہوئے لکھنے ہیں : -

والصوبرعبارة عن ارص وسیعند عن فخة الصوب دراسل بلی فراخ محدود زمین کام م حرمی فیها دارالاماً رقد و بلل ن اخوله اتواج موب کاد الامارة رکیش اورد و مرس شرم برتی م وکل ملاقه لها فضبات نضاف الیها برشرک مات به تصد در گفته اور برتصب ک معترفی و کل قصبت لها قری تضاف الیها دیبات بوت بی جواین این برگون کی ون نوب بین و کل قصبت لها قری تضاف الیها دیبات بوت بین جواین این برگون کی ون نوب بین مولانا آزاد غلام علی برگرای وحمد استرا است می بعد می فرات بین ا

وقصباً شالفودب في حكوالبلان النها وراصل پورب ك تصبات كي شيت شرول كه م مشتملة على العادات العالميه على مستملة على الغيراء في عارق ست عمراً بيموري أن علامت المشفاء والغيراء والمشاعم والعلماء مي شرفار، بجاد، مثائع رصوفيا، على كم متقل على وغيره عمن الاقوام المختلفة وادباب بي جن كاتلن فحقف تومول سي مي دن تصبول

له اس زا زمین بگرام کے باشدے چونکرا امید زمیب رکھتے ہیں، اس بلے اس کا گوش گذار کرو بنا مزوری معلوم ہوتا ہو کرخووا بنا تذکر معولانا فلام علی نے جہال درج فرہا ہم ولی تکھتے ہیں : الفقر غلام علی بن السید نوح تجسینی زمین والو اسطی اصلاً والبلگرای مولڈ اوخشاء وانحنی فرمینا وانجیشی طریفیت مشاا مرف انجیشی نہیں بمکر عفرت مجدوا لفٹ نی رحمت التعظیم کے معتقد، آخر حب کے الفاظ طریع ول المجدوالثانی والمرافح ن الساطع علی شرفیة الموح الان کی سحاب وطوں روی لعرب ولیم امطارہ نیر فیلم بلن المشاری والمغارب فارہ النور سے المرافون ان کے مشرفیہ النی شمادت کا فی ہو۔

اليحب للتنوعذ وعلى المسأجن للملارس میں مختلف میں نئوں اور دستکا رہوں کے جانبے والے مجی والصوامع ومسأجه أمعمورة بصلوة بيت بين ان مي مساجد بحي مي مدارس مي بين العابي المجمعة والجهاعات بصعحان بطلق على بيري انتصبر كالمبير بمعاور وعتس القصبة اسم البلاق وص ۵۳ ميشة إدريم مين انتصول كو بجائے تعب كے ربیان نوفورب اور فواد مه کے متعلق س<u>جہ المرحان ہیں ہ</u>ے۔ <del>آنز الگرام میں ای پوریکے م</del>نعلق <del>شاہجا</del> باد شاه اسلام انا را مترم بل نه مسيمشه رشا بانه فقره بورب تيراز ملكت ماست كونعل فرمانے محاجب <del>ہنڈستان</del> کے صرف اس ابک حص<del>ر ہورب "کے علی جرح</del>یں کا تذکرہ ان الفاظ میں فراتے ہم کا اسطاعیت بالماملة بينج كره و منهابيت ده كره و تخمينًا آبادى شرفاء ونجبارامت كداز سلاطين وحكام ذكا وزمين مددمعات داخشة انداومسا حدو مدارس وخاففا أبت بنابنا وه ومدرسان عصر درسرجا بواب عم بردوئ وانش يزول كثاوه وصدائ اطلبوالعلم ورواده بحراطلبدالعلم كے اس صلائے عام كى تعبيل حبت كل ميں ہوتى تتى اس كى تصوير مولانا ہى کے قلم نے بیسنی ہی۔ الطلبيظم خياخيل المننهرك ببتهريءى ووندوم وجاموا نقت دست و و تحصيام شغول مي شوندا ان طلبہ کے طعام وفیام کے نظم کی جوصورت بھی اس کے شعلق فرانے ہیں۔ عنه صاحبِ تونیقان مرحموره طلبیطم را نگاه می دا را مدوخدمت این جاعت را سعادت عظی می دانند؟ گویاتی بور دنگ بائس اورا فامن خانوں کے کیکیا دینے والے مصارف سے تعلیم سے حب*ن ل*ا کو ص کیا جارہ ہی ٹرصنے والے بچوں کے اس باب جن مصارمت کی کمیل میں دیوالے بنے ہوئے م ے مغل عمد میں میں اور کوس سے موا کروہ سے بھی مسا نسنہ کا ایڈا ز و کیا جانا تھا موجودہ زیانہ میں وومیل ہے<del>۔</del> له بآثرالكرام من ۲۲۲ م . قریب قریب اسے پھینا جاسہے ۔

المادوں کو بیج بیج کر ملکہ کہا اوقات ہاں اور بہنوں کے زیوروں کو بھی فروخت کرکے جس مقصد کو آج ہمندو سان ہیں حاصل کیا جارہ ہم بے صرف دو ڈھائی صدی پہلے بیٹ لااس قابل ہی مذھاکہ اسے سوچا جائے بلکہ ہرآ بادی کے باشدوں کا باور چنا نہ علم کے بیاسوں کا باور چنا نہ ناہواتھا اوران کے مکانات محلہ کی مسجدوں کے جرب ان طلبہ کے لیے افامت خالا کا کام مے دہے تھی بلکہ والا اغلام علی آزاد بلگرامی نے افامت خالا ہی جو لئے سے میں بڑے ہوئی میں جن بزرگوں کا تذکرہ فرا باہواوران کے جو حالات دہے ہیں بنی چھوٹی سی کتاب آزاد بلگرام ہوتا ہوئی بزرگوں کا تذکرہ فرا باہواوران کے جو حالات دہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہو کہ کہر آم ہوڑی اسمالی، کچند، قوج ، دلیوہ ، مسولی جیرآباد و فیرہ جیسے تصبات میں جسی فری لا جنگ اور ڈی بورڈ بگ کا نیظم قائم کھا اوراسی پر دلی ، نگھنٹو ، سیا لکو شے، لاہوں میں میں جسی فری لا جنگ اور ڈی بورڈ بھی وغیرہ شہروں کو تیاس کرنا چا ہیے۔

ینوصیح بنیں ہوکہ مبدوستان میں مدارس کے نبام کا رواح مسلمانوں کے جمدِ کورت میں نہ تھا" ہندوستان کے اسلامی مدارس کے عنوان سے میرے مرحوم دوست ابوانحنات ندو (مرکن وار استفین) نے کا نی مواد تاریخوں سے مدارس کے تعلق جمع کردیا ہو۔اگرچ ان کا جومطلب ہم اس کا جواب آپ کوآئدہ اوراق میں ملیگا۔

سکن اس کے ساتھ بچی بات یہی ہوکہ زیادہ تراس کک ہیں مساجدا در شروں یا قری وقصبات میں امراد کی حوالیوں ،اور ڈیور میوں سے بھی مدر سد کا کام عمو گا لیا جانا تھا۔ میر طفیل محمد گاری جنوں سنے تریب بنقاد سال برمند تدریس و براحیا یا علوم پر داختند " بینی سنرسال کک بگرام میں درس و تمریس کا بازار جنوں سنے پوری قوت کے ساتھ گرم رکھا تھا، نقول مولانا آزاد آ طلبہ دا از حضیص فاگردی بدادی اُستادی رسانیدند"

میکن طلبه کی ایک دنیا کوت گردی کی سینی سے اعظ اکرج امتادی کی بلند ہوں کے مہنیا

رہا تھا، کیا اس سے مدرسہ کی تمیر کے لیے چندوں کی فہرت کھو لگئی تھی اور تنہر شہر گاؤں گاؤں میں سفراد وڑائے گئے تھے ؟ مولانا آزاد حو یکے از تکا مذہ میلونی محمد بیں خودا پنی شبم دید گواہی اِن الفاظ میں قلمبند فرمائے ہیں کہ۔

" بدا زَكميرَ تَسِيل در لَكُرام طرح اقامت ريختند درا واكل به فاند سيمغنين ميندار كرازاعيان سادات لَكُرام است اقامت داشتند"

بنی سید تحقیق زمیندار کی اور اس کا بیلا مدرسه کتیا، اوراس کے بعد

" قريب نتى مال تا دم دلېس در محله ميدان پوره در د بوان خانه علامه مرحوم مير جېليل نورات دم قده سكونت ورزيد ندم "

یہ زخیال کرنا جا ہیے کہ مطینیل محدصاحب گلتاں اور بوستاں کے بڑھانے والے میاں جی کتے ،خود مولانا غلام علی کا بیان ہو۔

"كتب درى ازبايت با منايت برجاب ال المعققين مينوس محدرج الدروم كذاينم

انداده كبا جاسك بوكرجس كحطفة درس مي حسان المندمولا فاغلام على جيس كانه

فرزانم تلاً مذ دہر نے اول سے آخر تک دری کتابیں تام کی ہوں اس کے تعلیمی نصاب کا

ا بہا نہ سوسکتا ہم بیکن بیسترسالد مدرسکساں فائم رہا بیگرام کے ایک زمیندا دواولک رئیس الم کے دیوان خاشہ میں میرمیا حب کی علی مبلالت شان کا اندازہ اسی سے ہوسکتا

بوكمولانا أزادان كا ترحبه ان الفاظ سے شرم ع كرتے ہيں -

کہ کمی میں ہوآ اعاکہ شمر یا علمیا فصیدیا موضع کا رئیس ایت بچوں کو ٹربھا نے کے لیے کسی کا کم کو کا زم رکہ لیتا تخالیکن ان رئیس زادول کے ساتھ دومرے عزبار کے نیچ بھی شند نعیبم صاصل کو لیتے تھے ، صاحب مشامل الانواز حسن لا ہوری صفانی کے متعلق فوا کہ الفواد میں صفرت سفطان جی کے حوالہ سے یفقل کہا ہے کہ میسروالی ارعلی گڈھ) راتعنیم کرنے صد تنگر بیانتے ۔ ص س ۱۰

### " جمع البحرين معنول ومنقول ومطلع اليزمين فروع واصول"

بلکراپنی ساری کتاب میں مولانا آزاد نے استا ذالمحققین کے بقب سے اُن کوملفٹ کیا ہم دناگردہ ا کا تذکرہ تقریبًا بسیبیوں صفحات میں بھیلا ہوا ہے۔ میرصاحب کے اساتذہ بیں قاصنی علیم اللہ کونیڈی

اورمیڈ طب الدین شمس آبادی کابھی نام ہوسلم و سلم کے مصنف ملاحب المتد بہاری کے اُنناد بھی قطب الدین شمس آبادی ہیں جس کے معنی ہیں ہوئے کہ ملا محب المتد بہاری اور

میر طغیل محمد صاحب وونوں ایک ہی دسترخوان کے زلہ رہاؤں میں ہیں۔

اساتذہ کا برگروہ جو لک کے قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں میں پھیلا ہوا تھا، کیا کسی سے

تخواہ وغیرہ طوکرنے سے بدکسی حجر بیٹھا تھا، آج اُس کوکون با درکرسکتا ہے۔ شیخ عبداُ تحق محد

دہوی کے صاحبزانے مولانا نورانحی تئر سالقا ری بخاری کی جنہوں نے فارسی زبان میں شرح

فوائی مجاورمتعدد جلدوں میں نواب محمطی مرحوم داسپر بنارس، درمیں لڑنکتے کشرعیا رفت سے در ماریر کر

كس لمبع تم كرا يا تقا

ان ی مولا بافور ایمی کے ایک شاگر درید محمد مبارک محدث بلرامی رحمت استرعلیہ کے

مالات ہیں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہو کہ ان کے دہی اٹنا دلج تفقین اتنا دیجی مولانا ط<u>یس میں</u> مجامعہ میں داخشیں تا می<del>ں ایک ا</del>ساس میں اسال کے دہی اسال میں اسال میں اسال میں اسال میں اسال میں اسال میں اسال میں

بگرامی نے اپنامیٹیم دیدوا تعدمولا آآزاد سے بیان کیا۔

" دون صرف خدمت حصرت ميرد مبارك ، دريافتم مبك تهيه وضو برخاسته بودناگاه

برزمين أنآد برمرعت تام شانة زديك رفتم بدراعة افاقت آدا

لیکن جانتے ہو، کہ یدمیر مبارک محدث بے ہوش ہو کرکھیوں گریاے تھے ، مراهنی محملی کی

ا میں اکر معلوم کو ٹونک کی ریاست سنبھل ہے ایک پٹھان امیرفاں کی قائم کی ہوتی ک<sup>ے اہنی ا</sup>میرفان <del>کے ہوتے</del> اور موجود و والی ریاست کے دا دامحہ علی فاں مرحوم کو مکومت برطا نید نے بنادس میں بجم بنا وے نظر ندکرایا مقا۔ نواب مرحوم کامشغلراس ز مازمین علمی دو منی رہ کیا تھا۔ وا را بی اس کااف نه شبنی "کیفیت استفها رکردم ، بعد مبالغرب اوزمود گرمبالغرب رکے بعد کمیا فرایا۔ شرروز است کومطلقاً از هبن غذا همبرنیا پر گویاتین و ن سے کھیل اُ ڈکر کمند میں میرصاحب منہیں پڑی گفی ۔ بچرکہا اس خافذ کے بعد انہوں سنے حیندہ کا اعلان کیا تھا۔ خو دہی فراستے میں "ریپ سروز باہیج کس لب بہ اظمار ذکسٹو دووام ذکرنت "

معلم کی غرب کا بر حال ہم اور دمین کی باسداری کا قصتہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا۔ مب<del>ر فنیل مح</del>د فرائے ہیں کہ

مراببار رفت دست دا دفی العوراز آنجا برمکان خولیش رفتم وطعام شربی کرمونب بینا میمیّا راخته هاصراً در دم اول بشاشت بسیار ظلم برنود و دعا کرو»

گریہ تولینے سما دتمند شاگر دکی تمہن افزائی کے لیے بشاشت بھی، دینی ذمہ داریوں کا احساس اب بیدار مرتا ہراور فرماتے ہیں جمین دن کے بھوکے بہیوس ہوکر گرنے دالے میرمبارک فرآ معمد سنزی مدد در مذہر میں دوران شرب گفتہ مذہب ناروں

ہیں ۔ سخے گویم مبٹر طبیکہ شاگران خاطر نہ شوید ، گفتم حضرت بغرہا ٹبیر '' سر

دین کمنه نوازی مُنیے لینے اسی شاگر دسے میں کی خاطرشکنی بھی منظور ہندیں فرماتے ہیں "باصللاح نقرادایں را طعام اشراف گوئند" مینی نفس نے جس کی طرف لولگا کی کھی۔ یہ ایسا کھا نا

ہے۔کیونکہ اُٹھادحال کے بعدا ورم<mark>طِفنیل مح</mark>دے جانے کے بعد میرمبارک کےنفس نے ظاہرہج کہ اس کھانے کی اُسید فائم کرلی تھی ، اس کے بعد میرمبارک فرماتے ہیں

" هر چند مزدنقها راکل آن جائز است و در شرع بعدا زمید در مینهٔ حلال اما درطریقه نقراد اکل طعام اشران مین در در در این این است و در شرع البعدا زمید در مینهٔ حلال اما درطریقه نقراد اکل طعام اشران

جائز نميت

ینی فلون سے قوقع قائم کرنے کے بعد جوچ نرسا منے آئے ان لوگوں کے لیے اس کا لینا جا ٹر نہیں ہوجہوں نے لاماً نع لما اعطیت ولا معطی نہیں دوکنے والا ہو اس سے کوئی جے توجے اور نہ دینے والا ہوکوئی گئے۔ لمامنعت (دعا زبوی) جسکے بیے توروک دے۔

بر كمرتمبت چشت كى مواورجبنون ف

ما يعنق الله للناس من رجمة فلا آدمى كه يدانير مي يمت كوكول دينا بريم أس كا مسلك الما وما يسلك المراسل دوك والاكون شين ورجد روك ينا براس كلما في

لسرمن بعدة ، دالقرآن بعظيم ، كرف والأنجى اس ك بدكونى سير -

می کے تجربہ کا نام "الحیوہ الدنیا" قرار نے رکھامی بطینی تحداً سنا دے مذاق شناس تھے، بغیر کی موار اور دو کد کے کھانا سامنے سے اٹھالیا اور چلے گئے، اوٹ میں جانے کے بعد بھر لوٹے اوراب کھانا

بین کرک سا دسے بوچھے بین مرگاه بنده طعام رابرداشته بروحضرت را نوقع بود که بازخوانم آورد "میر

طعام اشرات نانه" سعیدشاگرد کے اسٹین ندہیر بڑات دخوش ہوئے اور بوسائے" شاعب فراستے بالار بروید" اسٹ طق سے جومنطق نہیں واقعہ تھا، اُستاد کوشکست کا اعترات کرنا پڑا۔اور طعب ام

برناربربیر من مصطرف می یا و اعد ا برغبت تام نماول فرمود "گروسی سے

حسبناً الله ونعم الوكيل نعم المونى ما من يا الله المرابي برا الهادكيل دائت بناه، ونعم النصير ، من الها الأكار الله فراء

کی چیان سے اپنی زندگی کے جماز کو با ندھ دیا تھا۔ ایمی نوآپ نے دیکھاکہ حب مک وہ

زلزلوازلزالات سيكل والقرآن، تجنجه روب كي الجي طح صخورك سالف

مے مقام پر تھا تو معوک کی شدت سے اسے بہوش ہو ہو کر گرنا پڑتا تھا بگرچندسی دنوں کے بعد ان

سيرمبارك محدث كو وكميا جا اير، اس بَكُرْام من كيها جا ايركانصرا منه كافهوران كے سامنے باس كل يو ر لم تفاكه "ميردَ مبارك تحدث، از هدسيد وازه ،عثيرهٔ دكنيه، خود درميد انے اقامت گزيد ورعايا آباء كرد وسخة مشازل سکونت تعمیر مزود صرف مین منسی کدسیدا ور دہنے کے مکا مات مبرمبارک نے بوائے اور تعلل کے مل رعایا کا اپنے مکان کے اروگروآ با دکیا، مُلِمَّ کروآ بادی سویے فکم ازخشت و کیج کشید از آسیب وردان وحق درع معذظ باشده گوماا کمتعل گرمی نیار موگئ نیکن ایک فقیرکورعا یا کی *کیا صرورت فقی کیس*ا عجیب بزاق تھا مولانا آزاد فراتے ہیں کہ اپنی اس گڑھی میں میرمبارک محدث نے جن رعایا کو بسایا تھا وہ" بیشتراز قوم حاکک آباد کرد کرا بیما اکثر دیندا رہا زخواں می باشند" جس سے صرمت میرصاحب کے نصر لیسن ہی کا اندازہ ہنگیں ہوتا ملکاس غلط خیال کی تھی نز دید ہوتی ہے جو بھیاجا ّا ہ*ر کرمسل*ما نو *کے* جس طبقہ نے <del>منڈستان</del> می عمل بدا وروستکاری کے اس فن کولینی مارچہا فی کورزق حلال کا فرا**بع** بنایاتھا، دہ اسلامی حکومت کے عہدمیں وین وظم کے زبورسے قطعاً خالی تھا اوراس نے اپنی د نداری بوش اسلامی میں جشہرت اس زمان میں حاصل کی بویرسب برنش راج کی برکت ہی۔ مولانا علام على أزاد في يواقع كيار موس صدى كابان كيابوس سي نابت بواكم كم آج سے دو دُها نی سوسال مینیوی یا رجه با فول کابیگروه این دیندادی اور نیازخوا فی بن امتیان فطرسے دکھیا ما آنفا، اورمیرے نزدیک نو دین اور دین برمل میں سا سے علموں کی جان ہو۔ البتداس لسلام مولانا غلام على رحمنه استرعليد في ابك ويجب بسطيف نقل كياس كاينى يارجها فورمن اكتين مازيس ما صرنيس مواكفا ميرمبارك محدث في الكروجيا كريائي! تم جاعت میں کیوں نہیں آتے۔ اس نے جواب دیا کہ جاعت کی یا بندی کی و**جہ سے میر کیائی** مِن نقصان مِوّا رُعِني آنے حانے من قت لگ حاتا ہم میرصاحب نے پومحاکتنا نفضان موتا ای، بولاایک میسیه کا فقصان روزانه بوتا کر میرصاحث فرایا بدایک میسیم مجدسے مے لیا کروجسه

دهده روزانه ایک مپیداس کو لمنے لگا۔

ابک دن میرمبارگ نے دیکھاکہ بلا وضو و ہ نماز میں متر کی ہوگیا۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ نازرا بے ملارت می خوانی؟ اُس نے جواب دیا کہ ہر بک چید دو کا رہنی نواں کرد مینی ایک ہی میسید میں آپ ناز اور وضو دونوں کام لیبنا چاہیے ہیں، یہنیس ہوسکتانی میرسے اختیار خندہ زد و چیئے دیگر مراہے و صنو، امنا ذکر دی

مبرحال آخرین تومولانی آزاد کیکھے ہیں" دفتہ رفتہ حاکک دارغبت دلی در نا زہم رسیدداز تقاصائے مجرت درگذشت ب

فاقد ونقر کی اس کیفیت کے بعد میرمبارک محدث پرفتیباب، ارسال دحمت اوروہ

بھی اس نثان کے ساتھ کیسے ہوا ؟ مولانا آزاد نے اس کوٹھی لکھا کر کواب کرم خاں بن نواب

بشخ مبرعالمكيرى ورخدمت مبراعتقا وظيم داشت وضدات شايسته باتقديم رساند أوريون

ومن بنوكل على الله فهو حسبد الله كوس في كيل بنالياتوه اس كيدس بو

ومن يتق الله يجعل الم يخرجا الله المرس وركر رمرى باتون سع وركا البي تقوى الميارا المر

ويوذقد صنحيث لا يعتسب تواشرتاني اس كفلاس كى را مكال ديتي ادرروزى

پنچلنے پیں الیی م*گرسے ج*ماں سے کسے اُمہدز ہو۔

كقىسر مندستان كے گوش كوشىم بورى منى حالا كد خودىر مبارك محدث في حرص طرح تعليم عاصل كى

تقى مياكر مولانا آزاد ن لكها كابتدا كافعليم ك بعد ادامل نا آخرايام اقامت دبل درخاد شيخ فوانحق

بن فيخ عبد محق عدم المتراسرار ساسكونت ورزيده وعلم حديث ازآنجاب اخذكرد". -----

ظاہر کو کفائشنے نورائحق میں میرصاحب کو کیا جگہ لی ہوگی، کیا ان کے لیے باتھ روم اور ڈرائنگ روم کانظم کیا گیا ہوگا، برتی تنقموں سے کمرہ جگٹا تا ہوگا بجلی کے بینکھے سریر گردیش ہوگی۔

ان کے لیے سرونٹ، دھوبی جمام، ریزر، صابن ، کنگھا، آئینہ یا بناؤسٹکھا رہے دیگرساز وسامان حہما کیے گئے ہونگے، نوارٹ کے فانون کو بین نظر د ک*ا کر پی*مپیوں کے حال پراگرا گلوں کا تیاس در جوسکتا ہے۔ نیز آئندہ آپ کے سامنے جو مواد میٹ ہو بگے ان کی بنیا دیوقین کے ساتھ کسا جا سکتا ہو کہ خا دُشنج نورائحتیٰ میں میرمبارک کے لیے چٹائی کے فرش دلا**ے تنگ ہ** تاریک حجرے سے سوا اور کسی چزکی تو تع ہنیں کی جاسکتی۔ متاخرین علماء ہندمیں مولانا محرسین الدآبادی حوابنی و فات کی خاص نوعیت کی وحبه سے بعنی برمقام اجمیرحالت ساع میں آپ کا انتقال ہوا اس واقعہ کی وحب آپ کی شہرت علی ودینی خواص سے گذر کرعوام کے دائروں کے بہنچی ہوئی ہو،ان کی سوانع عمری جيان كے خلف سعيد و حنيد رشيدمولانا حافظ محد الفارة في دفاضل صرى نے حال ميں شائع كى ہو۔ اسی کیا ب میں مولانا مرحوم کی طالب بعلمی کا تذکرہ کرنے ہوئے مولانا فاق فی قبطراز ہیں۔اس کی صریح کرتے ہوئے کہ مولانا کے والد کی مالی حالت انھی تھی اس بیے مصار من کافی ملتے تھے گروالد کے بھیجے ہوئے روبیے کتب فروٹنوں کے نذر ہو جاتے اورخو دطا لب علمی کی بوری زیر کی کھٹے ہو گئی ہور نے جوگذاری اس کی تصیل یہ ہے۔

زگی مل کے پل کے قریب ایک چھوٹی ٹی کے دہ ہوجہ بھر المبین کے نام سے متہ ورہے اس بھی ایک جمرہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہ جرہ ہر جو اتنا تنگ ہرکداس میں تین چاراً ومی شکل سے لیٹ سکتے ہیں جس کے دروا ن مسے مرم ن چند گرکے فاصل پر پا خانہ بنا ہوا ہر اس کی کانی بد ہو جو ہیں رہتی ہو سے دروا ن ہ پرایک سائبان ہو جا اس مصحد شہر کہ کب والوں کی دکان کے چو کھے کا دھواں بھرا دہتا ہو ۔ اس مسجد کی موج وہ مالت یہ پر کھکن میں نے ہانے اس تن کہ دلانا مرحوم دمولانا موجم مرمولانا موجم میں اس کے بی کھی دانہ نہر فرایا۔ درمی وہی کہ داخت کے ساتھ وہاں کے اس فرد کی کا افرا سندہ فرنگی بر بھی مرتب ہونا تھا ہ بھی ہو لوگ ہیں جن سیکن کیا طالب الملی کی اس فرد گی کا افرا سندہ فرنگی بر بھی مرتب ہونا تھا ہ بھی ہو لوگ ہیں جن سیکن کیا طالب الملی کی اس فرد گی کا افرا سندہ فرندگی بر بھی مرتب ہونا تھا ہ بھی ہو لوگ ہیں جن چیزد ل کوانسان کی خطرت خود چاهتی ہی بنگلوں اور گملوں میں کون نہیں رہنا چا ہتا ہو قعہ لے تو اباغ وجین کی لذت گیریوں سے عمو گاکون گریز کرتا ہی لیکن خدا جائے ان کے اللہ انگل ان کے اللہ ان کی کہ ان کی کہ مرال اگر با ہم نہیں تو اللہ کو کہ ان کی کہ مرال اگر با ہم نہیں تو اللہ کو کہ ان کی کہ مرال اگر با ہم نہیں تو اللہ کو کہ ان کے کہ دور در کھنے میں کو نہ میں ہوتی ہی ہے۔

خطیب بندادی نے اپنی تاریخ سی شہور محدث علامہ محرب نقرمروزی کے ترجمیں ایک دئیب بات کھی ہواگرچ اس قصد کا تعلق مہدرتان سے منیں ہولیکن تعلیمی زندگی سے تو اس کا بہرحال ضروتولن ہوجی جا ہنا ہو کہ اُس کا ذکر ہیاں کر دیا جائے۔

کخطیب لکھتے ہیں کہ محدث مروزی نے جب درس حدیث کا حلقہ قائم کیا اور ماک ہیں۔
ان کے درس کا چر چاہوا، جیسا کہ اس زانہ کا دستورتھا ابھی میرمبارک محدث کے نصر ہیں گذرا
کہ خدا نے میرصاحب کی خدمت کے بلے نواب کرم خان کو آمادہ کر دیا تھا محدث مروزی کے
سائٹوا بک بہیں متعدد احراء کا پیملوک تھا بینی ۔

کان لیمن اسم صیل بن احمال الی خواسان خراران کاور و اسمیل بن احمال نا جار بزاد

یصل فی کل سنة با دبعة الرحمت درهم دریم اور اسمیل کے ہمائی آئی بی چار بزاد

ویصل لیخی اسمین با دبعة الرحمت درهم می ترت دکے باشد سے بمی چار بزاد دریم بالانه

ویصل لیمن سیم قبل با دبعة الاحت درهم سیم تسمی نام دری کی خورت کرتے تھے۔

ویصل لیمن سیم قبل با دبعة الاحت درهم سیم سیم نام می خری خراح جرا وقع مولے لیکن بادہ بزاد کی متعل سالان آمدنی کے با دج و محدث موصوحت اسمن شاہری خراج خراج حوالی سے ایک سیم کے آخر سال کے باس ایک کوڑی می باتی نسیں رہی تھی کہنے والوں نے علامہ سے ایک

دن کهاکه .

لوجعت منھا لنائب کیا اچھا ہو تاکرکسی کوے وقت کے لیے اس آرنی سے آپ کھوپر اندی کریں۔ جواب میں اُمنوں نے جو بات کمی تھی اُسی کانعش کرنا مقصود ہو۔ فرا یا

يأسبحان الله الما بفيست بمص والمسجان الله يتمسي لق لقرال تكرا ديني طاب کنا د کنا سنة فکان قوتی و اللم کیتے دہے اس زمانیں سری فوراک میرے کیڑے ہیے نیابی دکاغنی حسری و کافذیری دوننان اور جو کوی میرے معادت سال مرس جميع ما انفق على فنسى في بوق من كل مين مدم ب ك يدكا في بوت تق ميركيا السندعشرين درهماافت تم خال كرنے بوكراكرياره بزارسالانك آمنى ماتى مى ب ان دهب هل لاسقى دلك تومير درم كى سالانة منى عن دريكى دا تعليب مل ص ایک حکیما نہ ہات ہوجومحدث نے فرمانی ، آ دمی حب کم خرج کی زندگی کاکسی زمانیمں عادی ہوتا ہو کھرا گرخدا اُسے کسی قت زیادہ مھی دے تواس سے نفع اُٹھا نے با دوسردں کو نفع پہنچا میں وہنگی ہنیں محسوس کرتا۔ بغول مروزی جس نے بیس درم سالانہ کے اند <u>رم</u>صر میں برسوں گزارا ہو، ائس کی نگاه میں باره مزادسالانه کی کیا وقعت ہوسکتی ہے بواقو مزج کیا ور مذہبیں درم والیٰ بگ كاتجر بالوبو ودمي كالميح استكالت كى طرف واليس بوسانيس أس كوخوف وخطركمو ومحسوس مو گاجواً ن لوگوں کو موسکتا ہے جنسی میں درم والی زندگی سے بھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو۔ ہبر*حس*ال ہندُستان کے اہرمویا ندرسلمانوں نے اپنی تعلیم کی بنیا داسی برقائم کی تھی طالب بھلی کے زمّ سی خواه مخواه اِٹی کبیٹ آموزی،صفائی اور خدا جانے کن کن ناموں کا پردہ وڈال کرآج طبار کومی تغمات العنی کا عادی بنا با جا ماسی، ہارے اسلان اس کو بالکل غیر صروری <u>سمجھ تھے۔</u> تعلیم کے آیا مقلیم کے لیے ہیں نہ کہ بننے اور سنور نے ، نوع دسی اور دولہا بننے کی مثق کا وہ

کوئی جمدیج باقی وہ وسوسہ کرجو آج ہوج کاعادی تنیں بنایا جائیگائل اس کے پینے یں بعد سیل مهیں ہوگئی۔ آج جیےصفائی اور تھ ای زیالٹ و آرالٹ کی مثن نہ کرائی جائیگی توکل تھی لینے آپ کوده صاف ستھراندر کھ سکیگا۔ آپ دیکھ رہے میں کرمسلمانوں کی تاریخ اس کا کیا جواب ہے ری بحيبين ورم سالا نرسے زيا د چس بيجاره كو سالها سال تك خرچ كرنے كامو قع نہ الامو و كمتنى میرسی سے بادہ ہزارسالانہ کوصرف کرر ایج میں میرمبارک محدث ہیں ،ان کے مصارف کا حال مجي آب يڑھ چکے ، اب ان كى صفائى د باكنزگى نظامت ولطافت كا حال بھى مولانا غلام على كاسنى شہادت کی بموجب سُن لیجے۔کہاں تو ایک زبار دنتی میں گذراکھ موٹ شیخ نوراکی کے مکان کا ایک تنگ و تاریک حجرہ میرصاحب کے لیے کافی تھا ہیکن حب علی زندگی میں اُنہوں نے ۔ قدم رکھا مُکَرِام میں ان پرخدانے فتوحات کے دروانے کھولے نومولا ما کراد کا بیا ن ک<sup>ور</sup>میاش مِن صغاه نزاکت می کردیم صغابی بنیس ملکواکس می نزاکت بھی شرکے بھی کہیسی زاکت اپنی تقصیل نینے، فرانے مِن بنشست كا وخام فربيش معرينيال مصفار ياكيزه مي داشت كانمونه مينه مها من المال ديده ياك ميان المكف حصرت آزاد برمیرصاحب کی اس صاحت مخری کھلی دُھلائی اراَ جلی زندگی کا آنا اثر تقا، کسبے اختیاداس واقعہ کی خریرے ونت میرصاحب کی استحصیصیت کا نفشہ نگاموں میں بھر جامًا اوركيني البيشعر كام مل ان مي كي اس ياك زند كي كو قرار ديني بن مكت بن كد كويا راقم الحردف دا زار ای بیت را از زبان برگفته حباب خ شُمْشُم می زیم به وضع وصفا ترکیب صرف بناکرده اندمنزل من تبع خبرسے آنکھیں بندکرکے متدا وہی میں جو کیلھے ہوئے ہیں یا دوسروں کوالجھا ایسے ہیں 'اعا المهينون كياس طبقه كوكون بهجهاسك وكيشفوان ثباب مي مشققو صعوبة ن كوبهر حال آدم جبيل لیتا ہر مکرسے تو یہ ہرکد شاب کی ان ہی گرمیرں سے بعد آفندہ زندگی کی مبردیوں وربسولتوں کا صبح گھعن حاصل ہوتا ہے سردگرم چینیدہ زندگی اپنے اندر چینگی تھی ہومبرت دکرداد کی پاستواری ا**با کو**ل میں ملاش کرنا نصول ہوجن کی **بو**ری زندگی سرد ماحو**ل میں گ**زری ہو۔

حسرالل بنا والأخوة ذلك هو كخل برادي في دنيا اور الاخرت كى زندگى ادبى سي كفلايدا المبين -

بیاس ہوٹی غرنطری پیامی بیداکرنے والے بے سوچ ہے سیھے بھوک میں بھوک بیا بیں بیاس کا اِصَافہ کرنے بہلے جا دہے ہیں لیکن ان بی کوئی نہیں جو یہ موجا ہو کہ ان جو کوں کو ا دو فی اوران بیاسوں کو پانی بینی دہی روٹی وہی پانی جس کی صورت ایک دفعہ ان شاہی اقامت خانوں میں دکھادی جاتی ہے۔ اورایک دفعہ دکھا ہم بھراس کے دبکھنے کی آن، دہی اگر نہ بی تو پھراس کا آخری انہام کیا ہوگا۔

غلیم سے جن کے داغوں کو مگلا یا جارہا ہی، تنور و دمعیت نظر کا وعدہ کرکے بالی سے جو

بح بھینے کئے تھے اب ان کے معلق شکایت ہے کہ وہ سرکاری محکموں میں تھے دری حرکتیں کرتے میں ر شوتیں لیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، مزیب و کرسے حکومت کے خزانوں برایک طرف اور پیلک کی میبوں پردومری طرمت علانیہ ڈاکے ڈال رہے میں علم کی ڈگریوں فضیلت کے طیلسانوں کے الک ہونے کے باوجود کماجا ناسے کمان سے ایسے دنی اور مغیما زانغال صا در مونے ہیں۔ ادریال توان کا ہے جنسی کسی مکسی حکومت نے تنکار کی ٹیول کے پیمچے چھینے کا موقعه دے دیا پرلیکن جوسکین ان سرفراز بوس سے محروم ہیں وہ بھانسیوں میں اللک رہے ہیں البغ آپ کونٹوٹ کررہے ہیں اسمندوں اورا کا کسٹوں کی جاعت ہیں شریک ہورہے ہیں کا دافف ملک کے جذبات میں اشتعال بیدا کر کرے ملک کے امن وا مان کوغارت کررہ ہے ہیں، فردوی الاقام کو ے نکالی ہوئی آدم کی ملیم یا فتہ اولا دیر سرطرت فقرے کیے جارہے ہیں، طنزا درطعنوں کے تبرول بیجاروں کے دل دحر و کھی بنادیا گیا ہے لیکن تیصور کس کا ہے خوداُن بیاسوں کا ؟ بامصنوعی غر صروری بیایس بداکرانے والوں کا ، ولوج سے پہلے خروج اور آمدے پہلے رفت کی را ہوں سے ا مربے پر دانی برتے ہیں اُن کا انجام آج کیا ہمین*ند ہی ہواہے، ہیں ہوگا، المتقین کے معواسن ا*لبا

جمیں نوسکھایا گیا تھا اور س را میں قدم رکھتے وقعت ہی بچارے والے بچار رہے متھے۔
بعد الکن تکتسب للعب کی وین طلب العلاس بھراللی الی
(بائیاں ایسین شقت کے صاب سے تقیم ہوتی ہیں ہو بندی ورزی کا طالب سے اسے راتوں
کو جاگن پڑھی کا تا تیکی ہم الی

کے جیتے میں آخرگون کا سیاب مواسے ۔

سجعادیا گیا تھا کہ یہ دررہ منزل جاناں کہ خطر کا ست بجاں ؛ شرط اول قدم ایم است کیجنوں باشی ۔ جنادیا گیا تھا عجس کو بوجان و دل عزیز ، میری گئی میں آئے کیوں ؛ اور ابھی کا نتجہ تفاکد سزل جانا ہے کے راہردوں کے سلسے آخرزندگی نک جو کھے جی پین آنا تھا، زیادہ تر دہی ہوتا تھا، جس کی بینی بینی بیلے ہیں۔
پیملے ہی سے حاصل ہو جی تھی تکلیعت قو ہم بیٹے خلا مت تو نع حاد تر سے ہوتی ہی ایکن جس کے سامنے دہی جو ادث بین ہوں جن کا سے منظر بنایا گیا ہو دہ کیوں بھڑ کہا کیوں کو بینے گاہ اور کی سے منظر بنایا گیا ہو دہ کیوں بھڑ کہا کیوں کو بینے گاہ اور کی سے منظر بنایا گیا ہے جن کے اندری بین بنیں باہر بر بھی اپنا کھ باقی میں جہرہ سے ، بیٹانی سے کہاجا اسے جن کے اندری بین بنیں باہر بر بھی اپنا کھ باق منیں ہے ، چرہ سے ، بیٹانی سے ، گریبانوں سے ٹا نگوں سے انومن ہراس مگل سے جمال اس کا

که بهال ایک دلچرب نغیباتی لطیعه کا ذکر خالبًا بے محل دمرکا محفق طوسی کی دسا نی حب مودد کو خاص تا کاری بارشاه کے دربارتک ہوئی قرابک مصد خارکی تعمیر کا حیال بیدا ہوا ۔ بردا کو خاں سے لینے جیال کا اطہار کی کہا تو جا موگا اس نے بوجھا۔ ہوسی سے کروروں کا حساب بتا با مولاکوخاں بچارا ما بل سرداد کلم کی اس کی نگاہ میں کہا تھیت مؤسکتی تى ، مسادت كا عالى ش كراس سن كماكد اشف ، دىيت برياد كرسن كاكباحامس ؟ عرى برست جزيز بوش جابل کے دل بین ہیئٹ ونجم کے مرائل کی وقست کیسے بڑائی جائے ۔مو ی کوکھاکو مناروں کو حال اس رحد فاضہ معدم بوسكتاب عي سه آئده دا تعات كم منان مج ينين كوميون من مدلتي ي و بولاكون كماكم بالغرض كسى جنگ بیں مجھے شکست ہونے والی ہورا در بخوم کے ذریعہ سے اس کاعلم قبل اندقت صاصل موجائے تو کمیا یہ مکن ہوگا کہ ہم اس شکست کو فتح سے بدلنے کی کوئی معدمت کالیں ۔ الیسی نے کہاکہ ٹیکس کے بس کی بات ہم جر واقدموسن والاب ووانو برمال موكررت مي وفاس في كما يعراس مينين لوني كاكيا فالده ومحتى وسي کے بینے براوال بڑاسخت مخارمین دل بین ایک باشا تی بوسلے .آپ ایک طشت سے کرکسی کوچیت بریہ نم دے کر <del>کیسی</del>ے کرمیں و تعت<sup>یم</sup> حزیب لینے در باریوں *کے ساتخ* آپ بیٹے موں ، وہ زور ہے ا**س طبثت کڑمی**نا سے پنچے کرائے ۔ آپ یہ کرلیمیے ، تب جواب ع من کروٹنا ۔ ہوںاکوماں نے بہی کیا ۔ مسنت کے عمر نے کا مال ہوکو ہولاكوخان اورطوى كومعلوم تھا اس بيا يہ دونوں جمال سے ويس بينے رہے ،كبكن دربار كے دوسرے اومى ج،س سے نعانیٰ نا وا نعٹ سکتے طشت کے اچانک اس طرح زمین پرگھنے سے ان میں ایک تھلیلی بیچ گئی ۔کوئی اچھ بھاگا کونی اُ دھر کسی سنے کچر خیال کیا بکسی سنے کچر ، انفرض طوفان بدتمبزی پیدا ہوگیا روسی سنے ہولا کوکوخطاب کرمے اب يونيا - فرائي جم ا ورأب اين مجكس بلي جي منيس ولكن وو مرس بدحواس مومو كواد عرا وحرك مماع بم بولاكو ئے کہا کریم دونوں طشت کے گرمنے سے واقعت تھے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا طرورت تھی ؟ بس نجوم سعے اکٹرہ واتی اعظر من اوگول کو حاصل و جا تا ہج وہ وافعات کو المان تومنیں سکتے بیکن اپنی حکمہ اس طیع مطلق و دجہ برصف ۴۳٪ اسکان تھا اپن خودی کو لؤجے لو تھے کر دور روں کو معراکیا سے جیکا یا گہاہے۔ ان ہی گی طرف سے کما مبانا ہے کہ افامت خانوں کی موجودہ عری زندگی میں خود داری دسلمت رسکٹ، کی تعلیم دیجاتی سے اور طلبہ کی اقامت سے قدیم طرایقی سیسے خودی اور خود داری مجرف جوئی نمی ۔

جس کی غیرون میں فائی زندگی لیے دعوے کی خود تردید کردہی ہو، میں اس بردوے تو

کی دروغ بیانیوں کا کمباج اب دے سکتا ہوں، آگین ان ہی میرمبارک محدث رحمۃ انڈعلیہ کے

ترجیمیں مولانا آزاد نے ایک اور واقعہ کا ذکر کباہے، بینی وہی جس کے طلب علم کی زندگی روپر کے گھراور دومسرے کے باور می خانہ کی روٹیوں برگذری تنی، ان ہی میرمیارک محدث کی طب

مِن مَكُمنوكا كُورز دهاكم، غيرت فال آتاب، مولانا آزاد فرماتين يُرْخِرت مَال ماكم لكُعنور

ادراک شرف خدمت آمد گرجی لباس می آتا ہے میرصاحب کے نزد بک سلان کی خودی براس سے چوٹ پڑتی تھی، وہ ملکرام میں ہے اوراسی بلگرام کے دارالخل ذکھنو کا کا دہ حاکم ہم

مولانا فراتے میں " خان یا نجه زیرمامه ورازشکن دار" نامشروع" یو شیده "

کوٹ اورتیلون سے اس عدمیں اب کون سجور مکنا ہے کریہ فریر جامد کیا جاتھی ، اور اس کاپانچ

کیا تنا" درا زشکن کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے ۔ تاہم آخری تعظ" نامشروع "سے وہی اے معلوم

ہوتی م کر تحد درول استرسلی المترعلیہ در کم نے سلم کی خودی کی تعیرین طاہری اور باطنی عناھرے زہا تقی ان میں سے کوئی عضر فائب تھا اور بجائے اس کے کوئی اجنبی جزر اس میں شرکیب ہوگیا تغامیر

مبارک محدث اینے صوب کی سب سے بڑی اقتداری طائنت کواس مال میں باتے ہیں، فاموشی

کوایا نی صبعت کی دسی جال کرستے ہیں مولانا فرانے ہیں کہ فیرت خان کے اس نامشروع "بی

( بقیہ لوٹ صغر۳۳) رہتے ہیں جیسے ملشت گرنے سکے وقت ہم اور آپ مطبئن دہے ۔ ہوس نے رصدخانی مزورت اس تدبیرستے ہولاکوخاں کی قہمن لٹین کی ۔ ہولاکو سکے دل کولجی باشٹ ٹگسگنی ۔ رسدخاد کی شنوری اس نے دیدی ۔

(نوات الونع*ات)* 

پر"میرا *فرقان ک*رد"

اکے کے واقعہ کا تعلق بہر سے نہیں کم کھی وقال کی خیو وفطرت کی جرت الگیزجات کے جواب میں فیرت فال نے تو الگیزجات کی اور تبرکا سر مبارک جسست جا ہوکر زمین پر بڑا ہوا تھا، یا بر منیں تو کم اذکم میر برزنگ لفری اور تبرکا سرمبارک جسست جا ہوکر زمین پر بڑا ہوا تھا، یا بر منیں تو کم اذکم میر برزنگ لفری کون و جنالی کا الزام لگاکر ان کے اعترامن کو تعقوں میں غیرت فال کی لیے غیرتی نے افراد یا تھا۔ آن مسلما فول کے ان ساوہ دخول اس وہ دلول کو کون سمحائے جہیں باور کرایا گیا ہے اور لطف یہ ہوکہ کہ سموں مقل کے ان سکینوں سنے باور بھی گربیا ہے کہ ہروہ با سے جس میں ان کی تخود می کی صافحت ستور ہے وہی جمو ٹی بات امد فا قابل لحاظ ہے، بلکہ کھا فاکر نے والا ہی تنظیم ہے، رجمت کا تکا دہے، ہی تنگ بین نام ہرے کہ برج کھرم مون اس کا نتیجہ ہے کہ بین خود لینے آپ سے جبین لیا گیا ہے، وب

ان ہی کی معنی سنوار نا ہوں چراغ بیرلیے رات اُں کی ان ہی کی معنی سنوار نا ہوں زبان میری ہے بان اُن کی

بی افقادہ جس بی مگرفتاد ہیں اور مولانا آزاد جس زیانہ کا نفتہ ثنا ہے ہیں ، گھذیادہ
دن کی بات بنیں ہے اور کسی دوسرے ملک کی منیں ہی دیا دِمروم کی بتی جس کے ہم بمی مجی شہریا گئے، جب غیر بیسے مجھے ہے،
سے ، جب غیر توہیں کیا چھینے ، ان ہی کو ان سے چپین کرا بی خودی ان میں ہم ہم بم بعرب ہے تھے،
ہم دوسروں ہیں کیا جذب ہوتے داو حرب ہم میں منجدب ہونے کو لینے لیے یا یہ افتاد سمجھتے تھے۔
فیرت فال کی غیرت بھی اسی عد خودی کی بدیا وار بھی جس ایش میان باطن میں ہویا ، طاحسسرمیں

ور روآ ادیستی انداد کرد اور ای اور ای کی شرفعیت غرا کے سوا اپنے اندرکسی اور جیز کا با ابر وا نہیں کرسک تھا غلطی ہے اگر کوئی ابنی کا نا بھی وجہ ہے جُج بھی جاتا تھا تو افواً تو وہی اُس کی بجن محسوس کرتا تھا، ورزکس عمولی تنبیہ ہے ہوئٹ میں آجاتا تھا، اور جہاں سے ہٹا تھا، بعجلیت مکمنہ کا نیٹے کونکال کرا سلامی تو ازن کے کانے کو سید معاکر لینا تھا۔ غیرت خاں کو سیرمبارک نے چو کا دیا، وہ چونک کیا اور کمیں چوک مولانا آزا و راوی ہیں یہ فیرت قاں احتساب میر واقول کرو "اور صرف قبول کرم ہی نہیں بلکہ" ہماں وقت یا کچہ راب وست خود قبطے کرد"

چوٹی بات تی لیکن سامنے میں ، پراس چوٹی بات کے پیچے اسلامی غیرت کی جوہائ آگ چپی ہو ٹی تھی ، کیا غیرت فال کے بس میں تفاکہ ہس کی ٹیٹ سے بھڑک اُٹھنے کے توسینہ سے گئے۔ مگائے رکھتا مولا ما آزاد کا بیان ہے کہ اُٹھنے سے پہلے اس اجنی غیراسلامی کاسٹے گؤیسم کرکے اس نے رکھ دیا۔

اوریہ ہیں اس لاہ کے نتوس پاکی دل جیسید کہتے یا دل موزشوفیاں جن پراہی کھی اسی مک میں اسی آسان کے بینچے ، اسی زمین پرکل ڈیڑھ دوصدی پہلے گزرنے واسے گزر دم کے منع ، تنا شادر عجب تماشا تھا ہر

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے اصاس زیاں جاتارہا میں راستہ ،ان ہی گزرنے والوں سے نکلنے والے اب بھی گزرہ ہے ہیں ،گرکس حال ہیں نیٹ رہے میں ، لیٹے جارہے ہیں ،گرکس حال ہیں نیٹ رہے میں ، لیٹے جارہے ہیں ،کھورہے میں اور کھوتے جارہے ہیں اور تنم بالاسے تم ہر ہے کہ لیٹنے والوں کو بیتین ولایا جا رہا ہے کہ تم ہی لوٹ رہے مو ،کھونے والوں کو سجھا یا جا رہا ہو کہ تم ہی لوٹ رہے ہو ،اور ن کو سجھا یا جا رہا ہی کا رواں کی تا واجی شاہراتنی جا گسل زموتی اگر تا واجی سے اصاس کو ہج فی اگر تا واجی سے احماس تھا ہے اور متاع عزید کے لیٹنے کا جواحماس تھا اور متاع عزید کے لیٹنے کا جواحماس تھا

وم بی لوط ایا گیا بہنی عورت میں تولو شنے کی اُسید تھی ہمکین اس اُوٹ کو لوٹ سے کون بدل سکتا ہے ۔ آئر" ہرکس کہ نداند و بداند کہ بداند، درجیلِ مرکب ابدالد ہر باند انسانی نظرت کا بارنیہ دینور سے الاان باکی اہلّٰہ با مورہ ۔

عبرت خال کے اس واقعہ سے جہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کوافا مت خانوں کے قدیم جاگیری و سجدی نظاموں کی بے خودی میں جس نافا بل سے برخودی کی پر درش ہوتی تھی وہ کتی عبیب طاقت بھی کہ بہاس قوت سے وہ کرانے کے لیے تیا ررتی تھی جس سے اسلامی خودی پر ارزی تھی ہیں سے اسلامی خودی پر از برق تھی ہیں اس کا بہتہ جاتا ہے کہ میر مبارک محدث کے متعلق موالا ناآزا و نے جویہ منایا تھا کہ اواب کوم خال عاملیری امیر شخ میرکے صاحبرا دے میرصاحب کے سابھ" اقتاع عظیم واشت و خدات شاکتہ بہتھ تھ کی رسانید ہو

ان فد مات خارست کی نوعیت کیا ہوتی تھی، فدرت کرنے والے فدمت کرتے تھی۔

یان سے فدرمت لے کر فدرت کرنے والوں کو ممنون کیا جاتا تھا کینے مور سے طلق العنال مغل گورز کے سلمنے جس کی زبان نہیں گرتی تھی ول نہیں دیا تفاظا سرے کہ اس کے متا اور مرلا نا آزا و کے وبفاظ" اعقا اُلھیم داشت ہے بھی مال دوسری ہی صورت ہوگئی سے اور مرلا نا آزا و کے وبفاظ" اعقا اُلھیم داشت ہے بھی اس کی تا کید ہوتی ہے آو کہ آج کون با ور کرسکتا ہے اور کون با ور کراسکتا ہے ، کہ ظم و دبن کے من نا کندوں کو الملاق" یا معاشی شکلات کی دھکیاں دی جاری ہیں، چندون بیشتروہی ہر من نا کندوں کو الملاق" یا معاشی شکلات کی دھکیاں دی جاری ہیں، چندون بیشتروہی ہر امر خفس کو دھکی دینے سے معاد تھی جانے ہو اس کے منا کی دھا کہ اس کو المال ان ہی کو مال ان کی کو مال ان ہی کو مال ان کی کو کو کی سے فدرمت لے کو اس کو اینا اصافی کہ بناتے ہے اور

آج مجى موجوابراميم كارياب بيا الكرسكتي انداز كلتان بيدا

خیردرد کی بددات ان طویل ہے ، دکرتو سندوستان کے قدیم کیلی نظام کا نقا اوراکپ نے دیکھاکہ کا بح بلڈنگ بورڈنگ لاجنگ کے تام مشکلات کوکٹنی آپ نیوں کے ساتھ حل کہیا گیا تھا۔ رئم آردارالملوم کی نیت سے جومضون لکھا گیا تھا ووس بیال تتم ہوگیا آگے اب ما منا فرہے میں نے اس مضمون کوکٹ ب بنا دیا ﴾

ای سادیں ایک دلیب سوال کتابوں کی فرائی کا بھی ہے ، مطابع اور
بری کے اس زاندیں کچوارسا خیال بھیلا ہوا ہے کرایک توبوں ی اس

فراہمی کتب

راندس کابوں کامئل بیجیدہ کا حصوصًا ہندوسّان کی ہی وا مانی ادرافلاس کے جوان الے اللہ میں کا باس کے جوان الے اس زانے میں ہوا ہا کی ادرافلاس کے جوان الے اس زانے میں بیان کی میں کا اس زانے میں بیان کی جائے ہیں ان سے تو یہ معلی ہم تا ہے کہ دومرے اساا می مالک کے مقابلی ہم ہی کہا ماحب کوکسی جگریہ واقعول مقابلی ہم ہی کہا ہے کہ حضرت نا، عبدالعزیز جب اپنی تفییرفاری نتج العزیز تھے بیٹے توا ام دانی کی شہور تعلی کے معابلی میں انہیں ہم وست دمیرکی میشکل قلق معلی کے شاہی کتب فاندسے چندون کے لیے عادیہ ان کویرکن بی مان میں کہا ہے مادیہ ان کویرکن بی کی مان کی کے مادیہ ان کویرکن بی کا مان کی کے مادیہ ان کویرکن بی کی کے مادیہ کی کہا ہی کتب فاندسے چندون کے لیے مادیہ ان کویرکن بی کی کا میں کی کے مادیہ کی کریرکن بی کی کریرکن بی کی کے مادیہ کی کریرکن بی کریرکن بی کی کریرکن بی کویرکن بی کریرکن کریرکن کریرکن کریرکن بی کریرکن کر

مکن ہے کہ خاص کرتھ سرکر سرکے متعلق کوئی البی خاص صوارت شاہ صاحب کومیش کگئی ہد بیکن اس جزئی واقعہ کو کلیہ بنالینا اوراسی نیادیر سندوستان کے کتابی افلاس کافیصلہ کرونیا بائل عجب ہے۔ آخ کسی تاریخ میں اگر بیجزئی واقع کسی کو وال کو کو کیا کاریخ ہی کی کتا ہو ہیں بريمي لكما موا زنهاكه نباه عبدالعرزمماحب كابيان مقاء علے دیدام ویاد بم بقد نزد داوم کید صدینجا علمات دهنه فاع بریا مین جن عوم کا بین کممطالعد کمیا براد ناکویا دی کمت برگ کی قعداد دید تا الرحفرت شاه معاحب كي طرم اس واتعها المساب ميم ب واندازه بوسكما معكلت علوم كياكما بى سرايد كي بغير حاصل موسكة من من وحضرت شاه حبالعزير كى كابير، تحف ولبتال ال ے فقا دی ، مولانا المعیل شبید کی عبقات ، اور حضرت شاہ ولی الندر مرز الله عليه كى اليفات والعد على لمحقسوم آزاله ، بحبة . انعيات كيا ان كتابول كيمطالع كے بعدا يك المحرك ليے اس جزئير ے جو کلیہ بنایا برکونی اُس کی تصدیق کرسکتاہے۔ شاہ صاحب اپنی کتابوں میں ابن حرام ابن تمیدا وراُن سے مِشِرِ کے بزرگوں کے اقوال براہ راست ان کی کتا ہوں سے جونفن فرملتے میں تديم فتها، امام البيوسف، امام شافتي وغيرتم رثمة الشيطيم كى كمّا بون كے حوالے ديتے چلے جا ہیں، مدیث کے جن نایاب متون سے آٹارواحا دیث نقل فرانے ہیں اُن کو کھی کو تاید لها ماسکتا ہرکہ ملباعت کے عام رواج کے با وجود آج بھی ہندو تنان میں ان کتا لول میں سے لعصوں كالمنا دخوا رې جن پرشاه صاحب اوران جيبيے علما، كو دسترس مامسل متى ، مجھے خيال المام كرماست فزنك كايك الميرم وم عبدال مم خان ما زمين صنف عبدالمذاق له اسوس که با دجرد کاس کے جی ویک جزابس بل س نے کہیں پڑھا تھاک شاہ عبد العزر کے کت مانہ میں یندرہ پ*یں بڑادک پی قیب* شا<u>ہ مساحب نے</u> ان سمب کا مطالو کیا عمالیکن اس دقت حوالہ یا و ندہ کا علوم سکے بالاتراعداد رتيم مربوا مياسي كيونكه سلمانول في علوم كى فروع تتبهون كوبست بعبلا ديا مخا، صرمت حديث وتعلقاً حدث می کی تعداداتی سے متجاوز ہے وس علی بدا -

www.KitaboSunnat.com

بتن مدیث کی نا ور مسترکتاب کے ایک نسخد کی نقل عرب سے خرید کر آئی تھی، اس و تست کی نے مجھ کے بات ماری کے بیا نظا کرع بین معتبق کا جو نسخہ بلا نفا وہ شاہ و لی الشرصاصب کے کتب خانہ ہی فیقی بھوکر عرب بہنچا بقا، غالبًا شاہ صاحب کی مہر یا دوسرے علا مات اس پر موجود نفے ،حصرت مولانا قامنی ثنا والشر یا نی بتی جبیں شاہ عبد لعزیز رحمۃ الشّد علیم پینی المسند کے خطاب سے نما طب کمتے تھے ان کی تعیبر ظریق سے اس بی محصوصاً مدیث کے متون کا تذکرہ جس طریقہ سے اس بی کی گیا ہے اس میں سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ ساری کت بیں ان کے پاس تغیب ۔

کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ ساری کت بیں ان کے پاس تغیب ۔

عالمگیری تهدے مشہور عالم طاقح بی النّد بہاری صاحب سلم و کم کی کتا ب کم النّبوت اللّه بہاری صاحب سلم و کم کی کتا ب کم النّبوت

مه تذکرهٔ رحانیجوعدت پانی بتی حضرت قاری عبدالرحمٰن رحمة احتد علیدی سواغ عمری ب اس میں اکھا ہے کا آگریزی مکوست کے تستبط کے بعدمب حضرت شاہ بہلی صاحب اوران نے بھائی شاہ بعقد بدو فرق مجرت کی نیت سے موب روان سے بعائی شاہ بعرت لینے ساتھ لیا اس کا وزن تو موب روان ہونے گئے ، توکمت نا مصحرت شاہ صاحب رشاہ آئی شاہ بعرت لینے ساتھ لیا اس کا وزن تو من من محال اس کے علاوہ مسا ذخرہ بافی رفاس کے معلاوہ مسا ذخرہ بافی رفاس کے معلاوہ مسا ذخرہ بافی رفاس کے معلاوہ میں اور این مولانا مصاحب کو محکم دیا کہ بیرسب ببلام کر دباجلت میں جانچ ہم دونوں نے یہ خدست انجام دی مصادہ ۔ یہ روایت مولانا معلی الرحمٰن فال منظروانی کے والے سے منعول ہے جس سے معلوم مجا کہ شاہ ولی احتراف کا ایک محصر عرب مناز میں اور این مولانا کا ایک محصر عرب میں میں مورہ کیا ہے۔

سله من امها ، واعلام کا دکر مری اس کتاب میں آیا بجا گرسب پرتشرکی نوٹ دسنے کا الزام کیا مہا کا توک ب مداجات کتی کی مہرجا تی پڑھی خاص مولوات کا جن سے فلق ہو دل ان کے چھوٹسٹے بھی آبادہ شیس ۔ پڑتا محب اشد ج بہن منب ہمادی سے خاہرے کہ ہمادس تعلق دیکتے ہیں مولانا آزا و نے سخت المرمان ہیں کھلہ ہے کہ کڑا نام گاؤں جو محب علی پور پڑت سے موئہ ہما دہمی تعلق رکھتا ہو پیوا ہوئے اور ہمادکی ابک مشرجین قوم ملک جس کی اس زمانہ ہم جد تعیلیم یا فتوں کا ایک بڑا طبغہ ہما دیس و دیموں ہونئیت سے سلمانوں ہمی اختیا زرکھتی ہو انہوں اختیا مکم جد تعیلیم یا فتوں کا ایک بڑا طبغہ ہما دیس و کسا ہی توم سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنی کٹ ب کم رحم جو بقول مولانا شیل دیر مواصفوم یہ نفا میہ درس کی شہور کتا ہیں سلم ہی سے نفلق رکھتی ہیں ( ویکھیے مقالات شیلی صفون درس نفا مبہبہ ہیک میں مغام راسی چیزنے کا محب اعترم وم کو محدود اقران بنا دیا ۔ یوں تولینے زیا خریں دنیا دی شیشے سے متر تی کی اس مغام راسی چیز نے کرمہ ہے جو داگری کے بہٹ کرنے والوں کی موزی کا ل تھا ہی شاہ عالم ابن اور نگ زیک زیک زیب وہیں ہوئے ہیں کا دنسی مسرسے نائع ہوائے اس کے آخریں الم محب اللہ کی ایک خود نوشتہ عجیب یا دواست جماپ دی گئی ہے، میں بجنب نا شرکتا ب کے الفا فاکے ساتھ اسے تقل کرتا ہوں، نا منشر نے یہ الکھ کرکم

ہ ہے۔ ایف ما جیسنی بی) نے میں حکومت آنے کے بعداُن کو بنول مولانا آزاد''صدادت مجموعہ مالک ہندومثان ہم مے منصرب جييل برسرفراز كيابو بندوت ان بي شيخ الاسلامي كے جدرہ كے مرادت، نفا، يون مي وكمبي اود ه ولكھنو) اور دكن ميں حیدراً ہا دے قاضی رہے آخریں اوز اگ زیب نے لینے بیستے رفیع العد رکی تعلیم کے لیے شاہ عالم گورز کا بل کے ساتھ کابل بھی جیج دیاغا۔ اس سے اس زا نہ کے مسل نوں کی اولوالعزبیوں کا بنہ بیٹا ہے۔ برادیس بیدا ہوئے شمس آباد ذِنون ، مِن قطب لدِيتِنَمن آبادى ستِعلِيم ماصل كى «بجى كَسَوْسِ جِن كل دكن مِن يرموب كابل مِن · بهرمال جا لگ میراخیال بجاس چیزے کا کومحبود اقران بنا دیا اوراُن کو بدنام کرنے کی یجیب کوسٹسٹ کگئی ککسی مساحب خضل مين ايك رماد تكماجس كيمام مسأل كي هباريس إن نيس ملك ملكم كالشهور معركة الأدار ويبابيه ماز الهلم شاخست ما مبلاخطيري مرادنا مو وجمن أوى كي للى كما مجمله مغين مي كوالفاظ اس كفل مح كيم بي الحدالن هو عن الكلية والجوزية تعالى . وعن الجنس والفصل تبرى فلايعد ولا يحديد تعمينه في وجبيتات وولطيغه يركوا كالمشودمغولى وكلامى مصنعت مرزاجان كى طوس أس كينسوب كرويا بمنتسد يرتشا كريمسب الشرككة سرزة فابرت ہو۔ تاسنے کی بات بہ بچکہ ایک ایوانی عالم کی کتاب دوضات بھیات جس بیں عما کے مالات بیس تورمزہ حال ا أنكے معاصراتِهم نالكاشي ميستعلن مكيد بيري كان متملان من تميز لكتب الغرالمتدا ولدخذج ميني بيرُ ونون غيرشه وكنا بات مجرا إكرنے بي اكليا كار ال تر غیاث منصور کی کتابوں سے یہ دونوں معنوات سرقہ کیا کرنے تھے غالبًا مرزاجان کی طرف مسوب کرنے کی دمیمی ہی ہو لی کہ وہ فود اس سُلم میں بنام تھے وافر ہے می کم عم میسی کتاب اگر مرزامان صاحب سے تھے ہے کہا کا کا کا ہوتی تو جال ان كىمرى بىيدى كى بى على دىم يجيلى بوئى بى السائل تىتى گوشىكى ئى يى كىون يرمانا بېزىلامى اشكى عبارت بس جواً مدے، اوراس حبلی کاب میں جوا ورد بحفود ولیل ہے اس کے حبلی برنے کی محب السّدا یک ماص طوز تبرك موجدين اسلم مين بى ن كابيى وبكسب سكن مرزاجات كىكى كتاب كى عباست سلم كے طوز كى نسب و ئه يعميب العان وكم مندوت ان بكراسلام كمشر تى مناقول كى تصنيفات كارواج اسلام كم سخرى علاقول مثلاً ا فرنقه بالغالب مي كم بود خصوت ميلي صديون بني جركام مشرقي حالك مين بهوا أس سيصمغر في علافون كي علماء زياده وا ن تع ، ابن خلد در ف این مقدم می آگوی مدی محمشرتی طمار کا ذکر کرنے ہوئ اکھا ہے کہ خلو تراہد مین بعدالة مأم ابن الخطيب ونصير الدبن الطوسي كلاماً بعول على نما شته في الاصابد (٥٠) رجيريت

مجد باخونسخة الاصلى مساهومن مسلم النوت كامل نخير فود ولعن تبكا بيان كلام المولعن لبيان ما الحلع عليد درج بحرسي بتابا بابكراس كاب اوراس كورك من كتب الاصول عند تأليف و كتاليعن كوقت ان كسلت امول نقد كي كون نعليق حواشيد ما نصد

پرامس عبادت مدن کی گئی کے حدد نعنت کے بعد المان کے کھفہ کے کہ اس کاب کی کہ اس کاب کی کہ اس کاب کی کہ خوری اپنی اس کاب کی تاریخ ہوئے کے بعد میرے مبعض دوستوں نے فرائش کی کہ خوری اپنی اس کا بسکا تاریخ میں ایک ما خید کھول ۔ ہر جال اصل بین اور اس کے حالتی کھنے کے وقت جو کی جس ایک ماخیا تھیں ان کی فرست خود ان ہی کے قلم سے یہ ہے : ۔

ماعلم اند قد آجم الله بغضل لملای حین سوم بونا جا بین کری تعالی نے بین نفس سے بیر تعالی اند فیل الکتناب، من کمتر الحنیف پاس اس کتاب کی تعنیف کے زماز میں حب زیل کتاب المبود وی واصول المستخصی کتاب المبود وی واصول المستخصی کتاب المبود وی واصول المستخصی و کتاب المبود وی واصول المستخصی و کتاب میں سے توالبزودی اورا امول سرخی اکتف المباع و شرحت المشرام والمتوضیح و بردوی اکترون کی شرص مکی بین، توضی می المبروی این آلم المبروی المبروی المبروی المبروی می المبروی این آلم المبروی المبرو

(بقیر ما بیشم فی ۱۲) مطلب بر ب کرابن انخطیب لین ام وازی اور فوس کے بعد ابن فلدون کوشرتی مالک کے علائی دیا ہے د علاء کی کوئی تابی ذکر مغیر کتاب زیل کی بھر خود ہی تھا بھر کہ بشکل قد دانا علی خلاف کلام بعض علا الحصف تالیف وصلت البنا الی هذا البلاد وهو سعد الدین المتفتار الی در برس کا مطلب بسی براکو علامہ قفتا زانی کی بعض کتا ہیں ابن خلدون تک بیجی فیس والدی کراسی زمان میں تعلب الدین شیرازی ، فظب الدین و دسی مید مشراحی برجانی ، معدالدین دوانی جیسے اواب بھنت کافلم ان ماک یس جوام راشیوں ورواز شانبوں میں معروف تق كتب الشافيد المحصول الاصام و كساته بورى شفيون ك كابون بيس مسه المحمول الاحكام الملاحى كرخرة المختص الم والآى كالاحكام الله كى خرة مختواته كى الاحكام الله كالم المحصول المختص وتعليقات بيد تربي المحتواشي كساته، المسيد الشرايين والدعم مى وشرح المرابي كانتري تربي المرابي كانتري المرابي كانتري المرابي كانتري المناب المنترة المن وحاشية الله المنترة المنتوادان وحاشية الله ود والعنقي و قامى بيناوى كانتري كان المرابول في السي كانتري والمرابول في السيد كانتر المنتوادي وشرح الاسنى المنترة المنتوادي وشرح الاسنى المنتري المنتوادي وشرح المنتنى المنتري المنتراك المنترا

لابن العاحب.

ابل علم بائے ہیں کہ فاتحب اللہ نے اصول نفذی ک بوں کی جو نہرت بین کی ہم کئی ماس اور حادی نہرست ہے اس فن کی اہم ک بول ہیں خود ہی خور کیجے کہ آخر کوئی کا ب رہ گئی ہی مرت امنات کے اصول کی کا ہیں بنیں ہیں بکہ نااخی الکی اصول فقر کی اجبات کن بھی جب اس کا یں بائی جاتی تھیں اور اہل علم کے فرومطا لو تھیں اس سے اندازہ ہوسکت ہے کہ کی مرا یہ کمکی احت ہے کا جو مام ہو باگڈہ ہندوستان کے اسالامی عمد کے مقالی کیا ہے ، اس ہیں اصلیت کا کمکن احت ہے کمنی جمیب بات سے یہ سارے واقعات جن سے لوگ ناواقعت ہیں ہیں، تعلی نظر کریا کری جرب اور ایک کی آخریو کے فیصلے کے قصد کو اتن انچالا گیا کہ گویا ایسا محد میں ہوتا ہے کہ جہا ہی کہ اس مول نقہ اور دری کا اوں کے سوادس ملک میں اسلامی علوم کا مند یہ تحطات ، ما المگر کے جمد کی اصول نقہ کی ہرست آپ و بچہ جیکے ، ہیں کہنا ہوں کر فناوی ما المگری پرکس عالم کی نظر منیں ہوتی، انعمان شرط بی جرام فقری بن شہور و فیر شور و طویل و مختصر متر ناموترک ہوں سکے کہنزت جوالے اس فست و میں

دیے تھے ہیں، کیان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنامیم ہوسکنا سے کہ نشرح وقایہ ا جایہ، کمزوفدوری اور اس کی عمو لی شرحوں کے سوا مندوستان میں فقہ کا دخیرہ بہیں یا یا جا تا تھا۔ ہند دستا*ں کی کتابی ہے مایکی کا حب ذکر کی*ا جا آب تو مجھیں ہنیں آنا کہ آخر لوگو لگا اشا<sup>ع</sup> لن کتا بوں ادر کست می کتابوں کی طرف ہے ،حضرت مثاہ عبد انحق محدث دہوی کے صاحبزادے شاہ نو دائن جن کا ذکرمیرمبا دک محدث کے ذکومیں گزرنچیکاان کی شرح بخاری کی فارسی میں موجود ہوء اس کے دیباج ہی پریاروں کی نظرمونی تو شایداً جے جن کفا بوں پر نا زکیا جانا ہو، وہ نا زیا تی سنیں ریتا، ان کتابوں کا نام لینے ہوئے جن سے شیخ نے اپنی شرح میں استفادہ کیا ہم ، فرانے ہیں اہ اورنگ زیب عالگیری کیا یا تواس زار کی کذاب ہوجب ہندونتان اسلام کے قدیم اوطال میں ایک فیل اوطن بن چانفا تا رفاند وفرورتفاق کے عدمی مرتب ہواداس کے دیواج کوکوئی برصافیا تو میرسکتا تھا کرمند سال کتابی جنبت مندري كورد من ملكوك سفي بيدا دربهت بيد كتا الدارها، فقرضى كم ماويات، مبسوطات، مجامع ، مجیئور ، اور فنا دی کی شائد ہی کوئ کن ب موگی جس کا شارخانیہ کے دیباچ میں یہ کہتے ہوئے ذربنيس كيامميا بحكه تدوين كتاب مين فلان فلان كتابين زييفقر تقيين يتنامضا بنه تواكي يحنيم فناوى بيء فنأ ويحادير جسيب بھي جيا برنست ايك جديس جوانا سانماوي ہے اس طايد ساند تنبس كرونكا اگريكو ل كم ازكم و واليمى تفظی کے صفحات بریمی ان کن بوس کی فہرست شکل ہی سے ساسکتی ہوجن کے نام بھیٹیبت آ خداس کتاب کے دیاچیس درج بین، ناصرن عنی بکدنششانس کی تابون کابی ایک برا دحیره مولف سے بین نظر تنا، مران چیزوں کوکون دیجھتاہے، بریجھ فیروں نے کہ دیا حب اسی پرایان فاسے کا ادا دہ کرلیا گیا ہو، نواب جہم کی قا یں ہے۔ ہاری غفلنوں کا نوبہ حال ہوکہ اچھے مکھے پڑھے موبویوں میں بھی ننا نوسے فیصدی ننایدہی اس سے واهنة مويكي كمانية وى حاربه بهندورتان مي مدون بواسب ، حالان كرديا جيمي بجي مصنعت بيجا رسه في ابناناً ا درائنج دکن بن صام شیرا الناکوری بتایمی دیا ب*رحس سے مرون پہی بنیس معلوم بو*ناکے مصنعت ہی خود حالم شخ بكران كے والد حدام مى الفتى تھے، صلى وطن توان كا ناگور تھا، كين اسى ميں تكھا كرك بروالد د كجرات، كے والم الملفت مي يكتاب إس زان كم مفتى عظم على مدقا عنى حادين قاصى اكرم ك الثاره سي كلى كئى اليمي كال سے معلوم ہوتا کر حکومت کی جا ب سے قاضی حماد کو نعمان الثانی کا خطاب بھی تھا، الجع سنتے کرکن خود عى عالم تنفي ، والدحمام عبى عالم اور لكما بحكه ان كاجيا بحي اس كتاب كي تدوين مي شركب تحاجس كالم ام تونسيس بنا يحببا بوكسكن اتنا تومعلوم بواكه طبقه إمل علم سعدان كالعج نعلق ها يهزمنان اجزيوع مي ننا دي ابر بم شاي مي مرتب وأ

زده دخلاصرایی چندشرع کرانی، نخالباری چینی سیوطی بشرح تراجم فیسطلانی کمتندادل علماء دددگاراست - دشیسیرانقاری ج اص س)

خطائیدہ الفاظ قابلِ غوریس جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بحادی کی یہ شرق علماد ہندیں مام طور پر عد جہ نیگری وطاہ جہ ال میں متداول تھیں۔ جامع علی عین فلمی موجود تھی ، انتہا یہ ہے کہ کتا البر کا قلی کتب خانہ آبا تھا اُس میں کھی فتح الباری قلی عین فلمی موجود تھی ، انتہا یہ ہے کہ کتا الامراد الوزیود بوری تھی اس کتب خانہ یں تھی ، واقعہ یہ ہے کہ ذمر و نہ کی مرکزی حکومت بلکر عمولوں کی طوائعی حکومتوں کی تا ریخ پڑھے ، شاوی آباد کا نٹرورسی بی احمداً بادر گجرات با کھی موز نہ کا لی موز نہ کا اس موجود تھی اور ان کے عواد کن کی جا روں حکومتوں میں علم وفن کے عشاق سلاطین جو کندر سے میں اور ان کے شاہی کتب خانوں میں دنیا جمان سے ہرفن کی جو کتا ہیں میں گور ہرفک سے علماء اپنے ساتھ کہ آبیں لاتے تھے، اور تھوں میں بادشا ہوں کے پاس سل مفار تیں بھی بیتی در سرے مالک کے مطاطین ہندی بادشا ہوں کے پاس سل مفار تیں بھی بیتی در سرے مالک کے مطاطین ہندی بادشا ہوں کے پاس سل مفار تیں بھی بیتی موجود کی بار شاہوں کے پاس سل مفار تیں بھی بیتی ہو ۔ خود باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور رسند حکومت اس ملک کے مسلطین کے نام و قتا گھے ، خود باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور رسند حکومت اس ملک کے مسلطین کے نام و قتا گھے ، خود باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور رسند حکومت اس ملک کے مسلطین کے نام و قتا گھے ، خود باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور در رسند کی اس ملک کے مسلطین کے نام و قتا گھے ، خود باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور در رسند کی اور شاہوں کے باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور در رسند کی اور شاہوں کے باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور در رسالے کی مواد کی اور شاہوں کے در باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور در رسالے کا مواد کی اور شاہوں کے در کی باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور در رسالے کی باریکا ہ فلا فت سے بھی خلعت اور در رسالے کی باریکا ہوں کی باریکا ہوں کے باریکا ہوں کیا ہوں کے در کی باریکا ہے کہ دور کی باریکا ہوں کیا کی باریکا ہوں کی باریکا ہوں کی باریکا ہوں کی باریکا ہوں کی باریکا کی باری

ر ماشی مغیرہ ہم ) نے واقعہ یہ ہوک کشفا خیال کیجے یا منرور تا جس طیع حصرت شاہ ولی اشدا ور آن کے معاجزاد ہو کے قرآن مید کوفارسی اور آرو و کالباس بساکواس لک ہندوستان پرا حس شغیم فرایا ہی اسی طرح سشیخ الحدث و بلوی نے مشکواتا کا ترجمہ منروری مطالب کے ساتھ اور آن کے صاحبزادے شیخ فورائی نے بخاری آتی ہم صروری سفرے منزوری سفری کے اساتھ اور آن کے صاحب کو نو اس ملک کی حالت و بھو کر ترجم و شروری سفرت کے ساتھ است و بیا کی موسیت کا حیال آبالم بمبن بھی جیال شیخ محدث کو بھی ہوا ، موسال بعد ترجم کے اور بخاری کا ترجم و شرح ان کے ساجزادے نے ان ہی کے اشارے کا درجہ و شرح ان کے ساجزادے نے ان ہی کے اشارے کے کہا جی باری سے معلوم ہوا ہی ۔ مولانا فورائی نے کہا جیسا کہ دیسا جہ سے معلوم ہوا ہی ۔ مولانا فورائی نے موجوب ہم کی شارح ہی کھی بھی فارسی میں ہوگی شاہ عبدائی ہی کے خاندان کے دیک مزدگ موالانا سالم انہ کی مقبر کی نظر سے دیا ست و تک بی صاحبزادہ عبدالرحم خان ا

منت خانزین گفدی تنی ۱۰

فرقتاً جوآتی دی آران تعلقات سے توگوں کو واقعیت ہو تو ہند وستان کی کمنابوں کے انداس کا افدان کے سیاف سے آلے والوں کا جو افران سے سیاف سے آلے والوں کا جو اندازان سے سیاف بن کررہ جائیگا، براہ حلی اور براہ دریا اسلام مالک سے آلے والوں کا جو ان اس ملک بیں بندھا ہوا تھا، مرحت ایک علی عادل بنا آ ہ فرماں روائے بیابور کے باسم حفن بنبراز سے جو لوگ آئے اور انعام داکرام وظالف سے کروایس ہوئے ان کی نقداد خود ایک بنبرازی منبراز سے جو لوگ آئے اور انعام داکرام وظالف سے کروایس ہوئے ان کی نقداد خود ایک بنبرازی رفیع الدین جوعلی عادل بناہ کا خالسا مان شاہی تھا وس بزاد بنا تا ہی میں کسی دوسری حبگہ ایک اور منرودت سے اس کی عبارت بھی نقل کرونگا ملا عبدالفا در براؤنی نے محققات کے حالات میں منرودت سے اس کی عبارت بھی نقل کرونگا ملا عبدالفا در براؤنی نے محققات کے حالات میں کو میں ہے :۔

ا وتشريب آورده وتوطن اين ديار را اختيار كودند مشيع دا خداد الاخدار

له ایک عام خیال ہوگوں کا یہی ہوکہ اس زمانہ میں دریا کا مغرلوگ کم کرستے تھے ۔ فیطرات کے خیال سے بھی اور کہ مہر جہنوں طکر برسوں آ ہرو رونت میں خرج ہو جائے تھے لیکن ووٹوں باتیں عدم الم پرجن میں بولانا برپہلیان تدوی نے توبوں کی جا ذرائی پرج معنون تھا ہوگاس سے معلوم ہوتا ہو کہ جا اسے اس زمانہ میں مقرکم نہیں کیا جا اتھا ۔ وکن کی ساملی حکومتوں کی ٹائی میں نو ایس کا سوادو افری ۔ وہا رہت سفر کی عوالت نا ہر ہو کہ اُس زماد کی اسے موالات میں رفتاری جا ذوں میں کسال تھی بسکن شیخ محدت نے اخوا الع نیادیس لینے آئٹ ڈشنج عبدالو ہو ہستنی سے مالات میں کی شائزوہ دو اُزی وہ اُزی جا نہ جہل روز ہم ہے اور داخت کی کل دیت اٹنی تھی '' دیت آ مدن کھتی اوا تا جا با پائزدہ شائزوہ دو اُزی جا نہ جہل روز ہم ہے اور مسامل میں اور کے بندرہ مولی دونا میں اُن ارز میں گا اور صرف دنی دبائیخت، ی کی بیکھنیت ندیخی صوبوں میں جوستقل حکومتیں مختلف ز مانوں میں قائم و نی رہیں اُن کی قدر دانباں بھی کچھ کم نہ تغییں، شادی آباد مانڈو (مالوہ) کے باد شاہ محمود کھی کے ذرمیں مورضین کلھتے ہیں۔

> زرباطان عالم فرتاد ومستعدان راطلب داشت و بانجله لماره درزمان اویونا دبینور نانی گشت به داگر جیمی ع اص ۱۲۵)

اورُغلیصکومت ہا بول کے زمانہ میں حب زیر بارمنتِ آیران ہوئی، تواس فن کا حال ظاہر ہی ہوئی، تواس فن کا حال ظاہر ہی ہو بغول بداؤنی کتنے ایسے تھے کہ

پار بودم نطبک امسال ظب الدیشه گربیایم سال دیگر قطب بین حیدر شوم حب نظبکوں کی سینیت تھی، تواسی سے اندازہ کیجیے کہ جولوگ واقعی قطب الملة والدین سے مند کرسان نے سال کے سینے میں کیا کی کی بوگ ، بھر کیا جو تروہ تعلماء کا جو گروہ ہند سالت مسئولیا جو تروہ تعلماء کا جو گروہ ہند سالت کھنچا چلا آر ہا تھا، وہ خالی ہا تھ آتا تھی ہشہور تو یہ بوکہ جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا، خود مذاتے تو اپنی صنفہ کتا ہیں ہند سال بھی و بیتے ہے ، براؤ تی میں ملبین کے بڑے لوگے سلطان محرشبد ایک صنوبہ دار ملمان ان بیاب کے ذکر میں بوکہ

دُونُوبَت ذربسیاراز لَنَانَ بَشِیراز فرستاره النَّاس قدوم منَّج مُعدَی بِعَرَ الشَّطینِور د نَّجُ بعدر بیری نیایداما برترمیت میرخسروسلطان را دصیت فرمود، وسفارش او فرقالحد نِنْت وگلتان و بوستان وسفینهٔ افتعار مجلط خود ارسال داشت ، دج اص ۱۳۰۰) اوراسق سم کے دا قعات نا درمنسی بیس ، بنگال سے حافظ شیراز کی طلبی ، یا دکن میں مولانا جا می

ے۔ ان کسی موفعہ پیٹمس الدین نا**می محدث کا** ذکراً میگا، علاءالدین طبی کے زمانہ میں ہندوستان تشریف لائے سکتے ، انک مان کے مصرف میں شاخر کرکتا تھے مان کے ساتھ کا مشاہدات کا مشاہدات کا مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کا

لكى بوكرچاد سوف ب حديث كى كما بين ان كے سائد كھيں ۔

اور دو مرسے علمار کی دعوت کے قصے زبان زدِ عام بی<del>ں ہندوستان کا بوں کے مسل</del>امی کتنا چوکنا اور بیدار رستا مقااس کا اندازه آب کواس وا نعه سے معی بوسکتا ہم بینی قاصنی عصند فیصو کامنن حبب لکھا نوفرنخلق نے اس کتاب کولینے نام معنون کرنے اور قاصنی صاحب کو ہندُستان بلانے کے لیے ایک ضام عالم کوشیرازروا خرکیا ،مولانا آزاد لکھتے ہیں۔ آورده اندكسلطان محدمولا امعين الدين داب ولابت فادس زد دفاصى عفسد كي فرشاد والتاس منودكه برمندستان تشراهي آرد ومن مواقعت را برنام اوسازد - (ما ثريص ١٨٥) آج تواس مُرد و قوم کے متعلق آپ جوچا ہیں دائے قائم کریں بسکن بیروا فعہ کو کسلمانوں کو کتا: سے دوروق مختا اُس کا اس قت صحح ایزازه هنیں ہوسکتا ، چونکر بحبث صرف مہندی نظام مَعَلِيمَ كِمِهِ مِحدود ہِج، ورنه سفر بین اسلامی علماء کتابوں کی جومقدا راپینے ساتھ رکھتے تھے شن م لۇر كوچىرت مونى، چالىس چالىس، پياس پياس افتۇل پۇمض علمارلېنے ساتھ كتابىي بھی را تھ لیے پیرتے تھے،خود ساحب قاموس کامجی ہی حال تھا، اسی ہیئت کے ساتھ وم مندوسان بھی پنیے تھے، آخ آخرز مانہ تک ای مندوسان کے مولویوں کا کتابوں کے سائے بیر ربط تھا کہ لا عبالنبی احد نگری جو بار مویں صدی کے عالم میں اپنی کتاب دستو العلما أ یں احد کر کا نذکرہ کرنے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کران سے بجین سے زمانہ میں مرسوں نے ایک فواحد کر كا محاصره كيا - فوحدار تترجس كا نام ابراتيم خان عفا، مفا لبرنه كرمكا، اور بهاك كه ابوا، مرسنول نے شهرس أگ لگادی، آما صاحب لکھنے ہیں ده بي من مواقف اوراس كيصنف قاصى عصرك اسي تعديس مين مينات في العال عمران كوحس شرار بمحاصل ب شاه الواسحان جواس زا زمین شیراز کا باوشاه کهامعلوم جوا، اورامن سف شناکهشاه مهندموافعه کولین نام معنون کرانا جانبا بوتوقامنى مفدك ياس حامزه واكربوى كرموااب وه سب كجروبيرس إس بوحى كمكومت بمى مفريجي كنر

ن كا بول مي أب كواس واقعه كالعفيس المسكى

ب کو نہ سیدوت این جانے رہا جائیگا اور نہ برکتا ہے سی دوسرے کے ام معنون موسکتی ہوشنے محدث اور مولانا آزاد

رانم انحووف دراں و تست بسن بلوغ مرسیرہ بود با والدما جدمزہم مبعد نا زُطہ بھیمعہ رفت اس سے بعد کیکھنے ہمس کدان سے والد <del>جراحر گر</del>سے قاضی بزرگ بھنے ، انہوں سے ، لینے نوکر و رصا کروں کوھکم دیاکہ

"متودات رابرعنوان بقلد رساند واستهام فرسنا دن کتب فانداز بهراسباب خاند بیش ترداند خپانچ استی ندکور د خاوی می را در جائے ناز الا یہ مسجد جاسع بسته برسرمزد و دان فرسنا دُرج سومن می مالا کمرسا دانتہ جل را با تھا ، مربیعے گھروں بر گھس کر لوٹ مار مجائے ہوئے ہیں باس سے زیادہ فجر دوق کو لا خطر فرائے کہ الیسی حالت بیس بھی قاصتی صاحب کے سامنے سب سے زیادہ فجر چیزا بم تھی، وہ کتا ہوں کا معا ملہ تھا، مل عبد المبنی خود سکھتے ہیں کرمنو دات اورکتا ہوں کے سوا بھی اورکتا ہوں کے سوا اللہ بالم تھی، وہ کتا ہوں کا معا ملہ تھا، مل عبد المبنی خود سکھتے ہیں کرمنو دات اورکتا ہوں کے سوا اللہ بالم تا کہ درخانہ الم تو دو برم بغارت رفت م

برانات البیت جن کوتھیوڑکرفا<del>منی صاحب نے صرف کتا بوں کے بجا لینے کوسب سے ہم</del> خیال کیا تھا، اس کی نوعبت کیا تھی ، ملا <mark>عبالعتی نے ایک بیکھنے والے کر بالفاظ نعل کیے ہیں</mark> اڈھا نہ شریعیت پٹاہ زفا<del>منی صدر</del> ، دوا زوہ فستراز ظروف وفردش وغیرو شاع خانہ ار

کرده بروند"

سرب اس کناب کی لائن میں شامرادی نے کتنی تجیبی فی اس کا ندازہ آآسا حب کے اس بیان سے کیجیے فرماتے ہیں کہ

بتقریب نامهٔ خردا فزاگه از کار ناب خانه گهرننده به و تنصیا سلیم سلطان تیم مراحیت مرتبه یا دفرمودند، مینید قاصدان از باران بیداؤن رفتند به تقریب موافع آمدن نشدا فرسکم کردند که در دساش او راموقون دارند و خوامی نخوامی طلبند (ن مسامس ۱۵۰۷)

خیال توکیجیے کہ ایک تخاب کی کیا حقیقت ہجیکن شاہزادی سکے علی ما تن کا بیصال ہمکہ ہمرحال اس کا پشرچلا ناچا ہیے ، الموکوجاگیہ کی منبطی کی دھمکی دی جاتی ہم

وافعہ بہ کوکہ ہند متآن کے دا دالاسلام ہونے کے ساتھ ہی ہیرو تی اسلامی مالکت آمدور فت کالا متنا ہی کسسلہ جاری تھا جے کا نا فلہ بھی خصوصاً مغلوں کے عمد میں لاکھوں لاکھ روپی کے ساتھ بھیجا جا تا تھا اس کا کام ایک تابوں کی فراہمی کامسُلہ بھی تھا، اکبرنے سب کچھے نبد کردینے کے با دجود جے کے قافلہ کی روانگی کو بستور جاری رکھا۔ نوا در تعلوم کی کرا بوں کا کجرکت

ٔ ٹائن تھا۔ تاریخ ں سے معلوم ہونا ہو کہ اکبر کے اِس تحف اور مدیج میں عرب سے لوگ کن میں بھیجاکہتے ہے ،اس دون ورثوق کا بھیجہ کفاکہ ما در کتابیں اس کے اس جمع موکمی تفسیل اس کا اندازه ای سے ہوسکتا ہوکہ حموی کی جم البلدان میں صحیم کتاب صرف بہی نہیں کہ اکبر کے تبخانہ میں موجود بھی ملکہ آلا عبدالقادر کے بیان سے معلوم ہوتا ہوگاس کا فارس ترجم بھی اگرنے کوایا تھا۔ اس کماب کے ترحمہ میں جوطریقیا ضنیار کیا گیا تھا وہ اس کھا ظاسے خابل کر کا کا مانایں انسائیکلو بیڈیا دغیرہ سی کتا بوں کی مالیف میں بجائے وا صحص کے مصنفوں در مولفوں کی ایک جات ي وكام ليا ما أي البرايي زمانيس اس يمل برا موجكا تفاء للاعبدالقادر ف لكماي .. ه و دواز د مکس فاهنل داجع مموده جيء الى و جيه مندى و آن رامجزي د جزر پُوسيم كركے، ماخت تعتيم فرمود ندمقدار وه جزحفته نقيررسيد درعومن بك ماه ترجمه كرده ميث ترازيمه كزانيده وسيلم الهاس بجانب بالوُن ساختم و بدرج تبول بیوست - (ن م س س د ۲۰۰) احماعي تالبيب كايه طريقية كتبرن كجيوسي ابك كقاب كے نزجمیس اختياد بنيس كما تھا ملكہ مها بعارت ادر نار بخ کشمیر کے ترجم میں جی ہی صورت اختیار کی گئی تھی ، نیزاکبرنے اربخ الفی جو لينه زازيس مرتب كالي تفي سب كايبي حال تفار خود مهند شان کا وه سره بهٔ نا زغتهی کار نامریعنی نتا دی مهند پیچوعام طور<u>سے نتا و عالمکری</u> کے ام سے شہور بجس کے مفلق میں نے شاہ دلی اللّٰہ جمتر اللّٰہ علیہ کے مقالیب ان بی کی ب<sup>ائی</sup> يشادت ملك كى محكمه بارشاه نفس فنس جواس كتاب كى ندوين ين عملًا شركي يقي، روزاية جَتناكام موحكِنَا بِمَا باللهُ المِلْفِظَّ لفظًّا أَسِيعُ رسِي مُنتِيتِي موقعه وقدسي مُناسل السلام وترميم على المناه كي طرف معلمين آتى عنى ، شايدخيصوسيت مندوستان مي كي اس فقهي کتاب کوحاصل محکر عالمسکیرُ جیسا بادمتاه اس کے اراکبین تدوین میں خورشر کی تقاینے رہے توجا يمعنرصنه تقاءين كهنابه جابها تكاكر حسرطرح أكبرا كيب ابك كتاب كوبجائب نخف واحد كيجند آدمیوں سے مرتب کرانا تھا، عالمگیرنے بھی لینے اس نتادی کی تددین کا کام علی رکی ایک کمیٹی کے بیرد کیا تھا، انسراعلی تواس سررنشہ کے <del>آما نظام</del> جوغالبًا بُرَ<del>ا</del> ن پور کے رہنے والے ہیں، تھے لیکن ان کے سوا چارا وراراکین کے نام بھی بار کون میں لیے جائے میں تاریخ مراہ عالم کے حوالے سے مران بور کی تاریخیں یہ فقرہ منعول ہو کہ علاوہ ملا نظام افسرتدوین کے بک د مع منوص به قامنی موسین بون یوری مخسب عسکر، و یک ربع به سید علی کبرسعدامشرخانی و یک بع بر لا حامجان يورى لميدميردا زابدويك دربع محدارام لابوري علم شابراده كام تحش بود" دص مه، کم از کم مجے نمیں معلوم کنصنیفی کا رو بارنے کسی و دمسرے اسلامی فک بیں آئنی وسعت صاصل کی متی کرمکومت نے ایک ایک کتاب کی تالیف کے بلے علماء کی باصنا بھ کمیٹیاں مقرر کی ہوں، س سے اس مکسے بادشاہوں کے علمی دکست بی مذاف کا اندازہ موتاہی مبرے راسنے ونکہ سلاطین مند کاعلی میلومنیں ہو کہ وہ توخو د ایم متقل کیا ب کاموضع ہے، کا مٹر کسی کو اس کے مبع كرنے كى تونىق مو ـ میں صرف ان کی کتابی رہیں ہیں کا تذکرہ کر راہموں ، ظامر ہوکرمس المائے بادشاموں کوکتا بوں کے مبع کرنے کا والها من شوق ہو، کیا اسی فک کے متعلق کتا بی قبط کا فتکوہ صبح ہوسکتا ہجرافسوس ہوکہ شاہی کتاب خالوں کی کتا ہیں تھی ا دران کتا ہوں کے ساتھ ان کی فیرت ہیں تھی ابنی مالک بین تفل موگئیں جہاں ان کا خزا نه سفل موا، جوا سراے مفل مواے ۔ورید ۔ پی کر کم ولوی اِوانحسّات ندوی مرحوم نے اپنی کتاب مبندوسّان کی اسلامی درسگاہوں میں برکس ما خد کی جنیا و پر مکھا برکھ اراکین کدوین میں مجی بدار کے بھی دوما کم شرکی نفتے جن میں ایک بھیلواری شراعی کے رہنے وال تقے کیمی مساحب کو اخذ معلوم ہو تواس سے مطلع فرا ہیں۔ خ میرسد مرحم دوبت مولوی خطرطیم مفرسلم الحکیشنل کونفرنس جن کا روز نامچه کیدی اسفرنامر مفرای مفری کے نام سے عمالی موادی میاری ماری صاحب ف ان کی وفات کے بعد ح کرے شائع کرویا ی دانتیہ رصفی م

موسکتا ہوکہ دنی کے سلاطین ہوں یاصوبجات کے اوک لینے لینے زانہ میم کمکتنی وی دولت ان لوگوں نے جمع کی تھی اکبھی مجھ ہے گرا نے کترب خانوں میں جواب بھی <del>ہزاد ستان کے</del> بعض مقامات میں بطوریقینہ السبیف کے رہ گئی ہیں، وہ کتابین نظراً جاتی ہی جن پرسلانی کی ہریں یا اُن کے قلم سے کتاب سے تنعلق کو ٹی یا دوانشت شبت ہے،علی محضو صفطیم آباد بین المعرون بر با بکی یورکے مشرقی کتب خا زمیں <u>خدانخبن مرحوم نے ایسی کتابوں کاای</u>ک دبقیه نوشهنده ۵) او دبنگال بهاد، دکن، کانتمبیا دار، گجرات ،صوبجات متوسطه وغیرکے دبیرانوں اور قربع *میم ش*انوں کی جوعالت اس زما زمین و گس کے متعلق بڑے دلچیب ہی نہیں بکیر د ل دوزمعلوات درج ہیں، بڑے شہرے امرا، واب علماء انقراد کی اولاد اس فک کے گوشد گوشیر کس طرح سیلی مونی براس کا حال آپ کواس کناب بی بلیگا، ئرانے فاندانوں میں شاہی و اُن یا برانی مختاجی جا رکسیں نظریری بین، اُن کا ذکر بھی کسیں کسیر کرتے چلے گئے ہیں، اسی سلسلوم کمبلائش قی بکال کے ایک ڈمیں نواب حسام حمدر کا بھی تذکرہ درج کرنے میٹ ایک موقعہ مر تكفيته بن كُرُ نواسِ حمام حدد مها حب بے ایک فرآن شریعی فلمی مُرّب ومطلّه و کھایا، وبنر چکنے کا غذیر مخطاولات لکھا ہوا تھا، ٹری قطبع کی اُس کے دیکھینے ہے آنجمبس بدیشن برگٹس' بیاں تک نوخرممولی بات کو حس جز کی د مر سے میں نے اس فقید کا وکرکیا ہو وہ ان کے بیان کے بیآخری دونفرے میں لکھتے ہیں کہ رقران فامی داراشکوہ کی لاوٹ کامصحف کومراس کی موجو دی مصاحب قران تالی دننا و جہاں ماد شاہ <u>سے جسست</u>ر کھنے ح**گر کا فرا**ن ہو، و كميلاك واب صاحب كے إس بهنجاكس ذريبرست ان بى سے منينے مكھتے ہيں :-"أيك بودومين لبدى سيم نواب صاحب سن ليا كفا" (مفرنام تظرى س ٨٥) شای کناب فاند کس طرح او ناگیا اور کن کن اعموں تک یه جوامر بارے بہتیے اس کا اندازہ آپ لواسی ایک وانسیہ سے ہوسکتا ہی، مرحم نے اور اور مقامات کے نادر شخوں کا ذکر کیا ی ایک عَلِّم کَلِیتَ مِن کَهُ حَمِیم حَبِیب الرحمٰن صاحب وڈوحاکی کے باس الذہبی کی "الکا شف م کا منتی خط کو تی یں دیکھا مشکشیم کی کتابت متی ۔ ایک منحہ "منطن الشّفام ابن سینا مثل لمرکا کمتوبر کتب خانه عالمیو کاننیمتا دمی ۲۵) ازیں قبیل مختلف حقایات میں اس قسم کی نادرچیزی ان کو نفرآ ٹی ہیں۔

ا جُعِا ذخيره فراسم كيا بح-

اس زمانهمی عالی جناب نواب صدر یا رجنگ مواز اصبیب الرحمٰن طال شروانی نے زرکتیرصرف فرماکرجهال جهال سے مکن موام کان جوابر ماید دل کا ایک قیمتی هموعه اسینے کتاب طانہ صبیبیة میں جمع بھی کیا ہر اورمیشغلرانھی جاری ہم ۔

یہ باوشاہی کتاب خانہ نہیں ملکرایک وزیر کے کت بنا نہی کتابوں کی نفدا دہی، شاہ نوازخاں ان کم تزالا مرا میں نقل کیا ہو کہ حب ملا فیصنی کا انتقال ہوا اوراکبرنے ان کے زاتی کتب نانے کے منبط کا فرمان نا فذکیا تو معلوم ہوا کہ

" نزد شخ دنینی چهار مزار و مرصد کرتب میجی نفیس داخل سر کار باد شاه شد" (ع اص ۱۹۸۵) - که بس شیز

خیال تو یجیے ایک خص جونہ باد شاہ ہوا ورنہ وزیر بلکہ عداکری کا ایک عالم امیر ہوراس کے کرتب فانہ سے چار چار مبرام جو تفییں کتا ہیں جس زیانہ میں برآ مدمہ تی تقیس، کہ جا آبراس کی کرتب فانہ سے چار چار مبرام جو تفییں کتا ہیں جس زیانہ میں فاک اور پر لوگ تو خیر گؤ کرت سے معلق اور پر لوگ تو خیر گؤ کر منہ سے معلق اور دو الحلی مولانا صد والدین فال صاحب (جو اُجرای حکومت سے منتی اور واس کے ان کے ہما ہو راست ناگر دمولوی نقیر محمد صاحب فی اپنی کتاب عدائی احد منہ رسی فتی صاحب کوجب ہائی ماصل ہوئی اپنی کتاب عدائی احد اور واسلے لیے کہ منہ رسی فتی صاحب کوجب ہائی ماصل ہوئی اور واسلے لیے کہ سے خانہ مالیتی تمین لاکھ رو کر کے جو د لی کی کور ط

ایس نیلام بوانعا مفتود لار در جان لارنس کے باس جواس وقت پنجاب کے جیب کمشنر مضاور امولانا مرف ک ، فی بی بڑے مهربان رہ جیک سے مطالبہ کیا کیکن جا آرا دمنفولہ کا والیس ہونا متعدر مخااس بیامطلب بیس کا میاب مذہو مسکے دصالق صفحہ ۱۸۲۸ بین لاکھہ کی ک بول کی نعداد ایم بوگی خود سوچنا جاہیے۔

مواوی ابر انجسنات مرحوم نے آیا۔ گنام مولوی میر محد علی کا ذکر کرا ہے جو ہا ب خبگ کے زمانہ کرا نے ہاں دو مبرا ر کے زمانہ ین کا کتب خانہ کھا۔ تلاش کیا جائے توجہ داسلامی میں ایسے ذاتی کتب خانوں کا اور کھی کتاب خانوں کا اور کھی پہنچاں سکتا ہے میک دروری کے عدے ایک فیرشہور عالم سیدا براہی می دلوی کا تذکرہ فرمانے ہوئی خدت دہوی نے آخیا دمیں لکھا ہج۔

يندان كتب واكثر بخطاء اذك ب فانه وبرآمده كراز صدوحه فارج - دص ١٥٠

الكرنيطاو"كافاظ قابل غربين بهى بات نوبين بوكرمب خطاطى كابنركسى ما حب ذوق الكرنيطاو"كافاظ قابل غربين كابين بحق فالهم كرسكتا بو يه چندسرسرى وا خات بين جوبين كابين كوريك المرسك ويجد المرسري وا خات بين جوبين المن المحاون كي الماس كه بعداس مطيف كي هنبتت برخ ريجي كرثاه عبدالغزيزية الله عليه كياس تغييركير برجي موجود ديني بوسكتا بوكر نه موجود و بوليكن كي المراس كه باس الكوئ كتاب اتفاق سع مذبائي المحاف توكياس كا يمطلب سيح موس تا بوكراي المحاف المنابيان كي سارى على كتابون سيطان في سارى على كتابون سيطان في المرادي كي تعلق الموادية المنابية المنابي

آغازِ شباب می آگرہ تشریعیت سے گئے وہاں نواب نفنائل فاں کے دربار تک ان کی ہائی ہوئی۔ نواب نے چند مولویوں کو سائے پاکر شہور قرآئی آبت "علی الّذِیْنَ یُطِیْفُو نَدُ" کاذکر چیڑ دیا۔ عام توجیہ کہ باب افعال کی ایک فاصیت سلب بادہ بھی ہی، اس لیے مطلب یہ کو کہ جن بیں روزہ سکنے کی طافت نہو ، اس کا ذکر موا، اس پرمیٹین کی محمد صاحب نے فر باباکہ مہر اس معلی درباب افعال ساعی ست نہ تیاسی مینی باب افعال کے مرتفظ میں اس فاصیت کو بان لین صبح نہوگا ، جب کہ خود لفظ اطافت ہے متعلق المُدُلِعنت سے اس کی تھی کے مان لین صبح نہوگا ، جب کہ خود لفظ اطافت ہے متعلق المُدُلِعنت سے اس کی تھی کے مذکہ ادی میا

اس آیت کی اور توجیس بھی ہیں ، جن میں معزت شاہ ولی الندوالی کا ویل بنی صدقانظر پر اس کوفمول کی المبار کی اس کوفرول کی المبار کی است کی المبار کی کا المبار کی المبار ک

کرسلب اده کی میٹیت سے وبی ربان میں اطاقت کا تفطایمی تعمل ہر می<mark>طفیل محمد کا بیان ہو کہ</mark> اتنی سی معمد لی سی بات کے لیے

تعیر میرام را ذی وکشامت د بینا دی و تغامیردگی و از لغنت کتب صحاح جوبری و قام می وغیره الما حظاکروند و تا تراکلوم می ۱۵۱)

بھے اس وقت اصل سلد سے بحث نہیں، بلکہ کنا بہ کو کہ عمو لی عمو لی سکوں کے بلے جس مک میں تفسیر کہ برنکا کرنی تفی، اُسی ملک کے سفلت پوچینا چاہتا ہوں کو محص ایک سٹ ہ عبدالعزیز کے واقعہ کی وجہ سے اس پر نقدان کتب، یاکتا بی افلاس کا الزام لگانا کہاں تک صبیح ہوسکت برج

ا ماره آپ کورتی ہی کے ایک وافعہ سے ہوسکتا ہی سلطان للشائخ حصرت نظام الدین اولیاء سے نوائد افقواد میں منقول ہوکہ کے حصرت نظام الدین شکر گئے تھے ہوائی شنے نجیب الدین کا رحمتہ المتربیک کوجا مع الحکایات عوتی کی صرورت تھی کیکن غریب آدمی نظے اسے بھیے باتھ بر مہیں ہوئے سے کھی کا سنظام کریں سلطان جی فرما نے بی کمر

ردنت نتاخ حمیدلشب علیالرحمته بخدمت او دیشی نجیب الدین، آمد، شیخ بنیب الدین گت دیر بازست که مامی خوابیم که جاسع انحکایات را سوسیانیم بیجیگوند میسرنمی آید "

میدنتاخ سے اس کے بعد جوجواب دیا ہوا اس کے بعد فرمایا کو کرکا ہوکہ کا بوں کے میں الم ان نستاخوں کا کیا جا اس کے میں الرفیعی میں ان نستاخوں کا کیا جا اللہ کا اسلطان تی نے اس کے بعد فرمایا کہ میں گفت حالے جہموجو دواری، نشخ دیجیب گفت یک درم می تینیت معلوم ہوا "آل درم گرفتہ ازاں کا غذخریدہ آورد و درکتا بت شد"

آگے تفتہ کا تمہ ہر بچکہ <del>سلطان جی نے فرایا" بکب درم دا چند کا غذر وجود شدہ باشد چند</del> کا غذسے غالبًا چنا جزار مُراد بیں جس سے گوندا س زمانہ بیں کا غذکی کچھ فیمیت کا بھی اندازہ ہوتا۔ ملّا عبد القادر بدا وُئی نے مشہور شاع عونی شیرا زی کے تذکرہ بیں اس کے معاصر شا شاع ہے دواوین کی عام مقبولیت کا ذکر جن الفاظ میں کیا بچڑان سے بھی اس زمانہ گیت

فروشی کی کیفیت کا کھے اندازہ ہوسکتا ہو وہ لکھتے ہیں بیج کوچ ٹو بازار سے نیست کدکتاب فروشاں دیوان این دوکس (عرقی وثنائی) را درسررا مگرفتہ نامیت ندروع اتباں و

| فروشال و بوان این دوس (موتی و نناتی)را در سرراه کرفته نا | مهندوستا نیان نبز بدتبرک می حزید

مندوستان کے شروں ہیں اگر دافعی کئب فروشی کا بھی حال تھا کہ سرکر پڑا ازار میں کتب فروش کتا ہیں لیے کھوٹ رہنے تھے تو پرلیس کے اس عہد کو اس کھا فاسے کیا

ک ت ۲۸۰ ش ۱۸۸۰ .

ترجيح حاصل موسكتي الجو

اس ز مانے ورّا فوں اور نسّا خوں کے ذریعہ سے کتابوں کے نسنے ملک میں مکتنے دسیع بیاند پھیل جاتے تھے اس کا اندازہ بھی آپ کو ان ہی ملا عبدالقادر کی اس تاریخ ہے ہوسکتا ؟ جس سيس في مندرج بالاعباد ن فقل كى يج، كمَّ صاحبْ جبيداكرب كومعلوم يواكبراور اکبری دربار کا سارا کی چھا کھول کراس میں رکھردیا تھا،اس لیے ملّاصا حب نے زندگی بھر تواس کامب کومینغهٔ دا زمین د کلها، اندېشه تغاکه ذراسي هجې بهنک حکومت کومکي توان کې ج سَيس بلكُون كآل اولاد خانال كى خِيرند تقى الكن حبب و فات بو في تونسّا خول نے كسى طرح اس کی فقل حاصل کی ، اور لک میں اتنی سرعت کے ساتھ اس کے نسنے بھیلا ویے کہ جمانگېرمېيا مطلق العنان با د شاه کمبي من کې اس تاريخ کے نسخوں کومعدوم **درکواسکا -اسي کتاب** كَ خرى جلدمين جو مقدمه درج بح ، أس مين المهما بحكه اس كتاب كو الم عبد للقاور " واجبات خوفه في داخته درز مان جمانگيريا د شاه كه خبرب مع ايشان ربيد" ايسامعلوم موتا بوكراگ بكولام وكيا، ملّا بيجا ك سيانتقام ليمني كي صورت كبائفي إنزلهان كي خاندان يركون لكهاي اولادا وداد فيفله ما حلب داخته مورداً عرّاص ساختندٌ والشّار علم كيا كيوان غريبو**ں كومُنا يا گيا، ببرعال ان كي ظر** ت برعذرمين موان أن لأكفتذ ماخوره سال بوديم خرب نداديم. عالانكه ظاهركه للم الشيخ عنى شخه الواخ نستاخون تكسكس في ينجا بالإ كاء ملَّ صاحبه کی اولا دیا اُن کی بوی مان کے سوائلاً بیجار ہے کے اس را زخو تواریت اور کون واقعت سکتا ی فرف النف لیا، جا کیری جمیس کچه بات المئی، تا بم اس کے بعد بھی شاہی فرمان مواکد ين من البارمة و دوراس مي ايك جيزيه شافع و في يؤرميذت ن مي رست مهاي كالب عده العبي حيث يكي ر يه کين آهن هنده من هما په خالف برنه کرهن سکه برند سان من همايه زيون کي زق مي سب رق ي به سرى كوشهرو كالول كفل شد اليدة عاصورة والتفام ملول شاكردك تخار أو بالمندو وراس تت ثنام

قای ادلا و سے مجلکہ لیا جائے کہ اس کا ب می اشاعت نہ ہونے یا ئے، اِن بچاروں نے مجلکہ دیا جیسا کہ لکھا ہم ۔ " مجلکہ نوختہ داوند کہ زناہم رسد سیاست کردنی بٹیم "گرتیر کمان سے کل جہا تھا ، ان لوگوں کے مجلکہ لیسنے سے کیا ہوتا کی ب تو ملک بیں مجیبال حیاتی میں خیال کیا جا اسکنا ہو کہ جہا مگیر نے کوئی تھے۔ اور اس کنا ب کے خائب اور فعقو وکر انے میں اُ مٹا جھو ڈا ہوگا ایکن اس زمانہ کی "ور اخیت" اور اس کنا جہا ما تنا و سبع بیا نہ پر تھیبلا موا مقاکہ حکومت بھی اس تا دیخ کے نسخوں کو معدم من شرکہ کی اور آب تو شرکہ کی اور آب تو خراب تو خراب تو خراب کو خراب کی اور آب تو خراب کو خراب کی اور آب تو خراب کو خراب کی دفات سے لے کر آبابی دم ہنڈ شنان کے گوشنہ گوشیمیں ل سکنی ہوا وراب تو خرجیب می گئی ہو۔

مالا كداس راند مي حكيتي حب جائى بي توسطبو عكن بول كوضبط كرك جندى دنوں میں ان کورنیاسے ناپیدکردتی ہیں ایکن جما کر کی حکومت قامرہ ایک کتاب کومعدوم كرف يرقا در نه بوكى ، وج ظا بركك يرس كى وج سينقل كنب كارواج باتى ندر لم ين كتابول کے چھاپنے کی مما نعست کردی جائیگی ان کا نا پید موجا نا ناگزیر پر ہمکین اس زمانہ میں گلی گئی کوجہ کوچیمی آپ کونستاخ مل سکتے سے حکومت ان کی گُڑا ئی کہاں تک کرسکتی بھی۔ آج ان چا کب <sub>و</sub>ستیو<sup>ل</sup> كااندازه كرنامجي شكل برجونسا خيت اور وراقيت مي بوگور كواس زازمين حاصل يمي لمكنقل كتب كے جن كمالات كاتذكره حسة حبسة طور يركنا بول ميں يا ياجا الم كو، اُگر آج اُن كو بيان كياجا ك تومشكلى سے با دركيا جاسكا ہى، وہى لوگ بنيں جواس بيشہ كومعائثى حيثيت سے اختيار كيے موث تفے ، ملکہ عام خوش اسٹ لوگوں کی جمارت مجی عجیب بھی ، ملکرام کے ایک الم شاہ طیب قدس سرؤ کے ترجمہمی مولانا آزادیے ارفام فرمایا ہے" شرح کا مای دا در یک مفترین اولدالی آخرہ نوشت رة ارس من المراجع ما من كي عنامت عدو اتعن من والمجركة بين كراكب مفتدي الري تقطيع پرهار پانسوسعنوں کی اس کناب کا آول سے آخر تک نعل کردنیا اس زماندیں کیا قابل نصور بھی ہوسکتہ، اور یکوئی اتفاقی بات زمھی، ان ہی بہرطبب کے متعلق مولانا ہی لکھتے ہیں۔
مہر الحی آلی آلی کرک ہے سینے مور سرنری تسنیف بحی بن آئی کم العامری المبنی درست و سروز کتاب کرد ،
اب یہ کتاب جمیب بیکی ہی ملتی ہو دکھے لیجے ، اس کی صفاحت کو طاحظ فرما لیجے افرائی دن کی مدینے ال کھتے طاہر ہو کہ اس میں زندگی کے دوسرے صروری اور دبنی مشاعل مجی نفر کیے جمید ہوتی برکہ قلم کیا تھا ، ہوائی جماز تھا میرطبیب کی اسی مرعت کتابت کا تیجہ بیہ ہوا کہ موانا آزادان کے متعلق کھتے ہم "سرت فار عظیمے از فطافوش نمطافودیا دگا دگذاشت "

اورین وہ بات تفیح بی افکریں لے کیا تھا کہ نتاخی اور کتا بت کا ہنر جس کے المقیمیں ہو اس کے لیے بیں ہو اس کے لیے اس کے لیے کتا ہوں کی فرائمی اس نے انہیں ہو ایک ایک بفتی میں پر ری تشرح باتی نقل کر کے رکھ و بنا ہو، سوچھے تو بڑی سے بڑی کتا ہوں کا لقل کر لینیا اس کے لیے کیا دشوار ہوسکتا ہو۔

 حِنْبِت كِيا بِهِونَى عَنَى اللّهِ عَلَمالَ الكِيالَم كَ ذَكُر مِي مُولا اللّهَ وَاللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَ اللّ «كتب درى از صرف و مؤسطات وعمت ومعانى و بيان نقد واصول وتغبير وغيراً فجمع عبت مبارك كتابت كرد و مريك كتاب رامن اول الى ترومتى مما خت برمينية كتن مختل شخ وشرح محتارة عاشيه نانه ، ، ، ، و الأواكم عن ١٢٠٩)

ایت افق با با بسومرت کا بین بنیس بکه ضمیم کا بون کا نقل کرنا اس زما نمیس بلاشه
ایک اف از سے زیادہ شاید ند سجھا جا سے لیکن خد انے افسان میں جو کمالات پوخیدہ کیے ہیں
حب ان کما لات کو بردو کے کار لانے برکوئی قوم آمادہ ہوجاتی ہی تودہ ہوا بربھی اوسکتی ہو ہمنہ کو گھر بنا کستی ہو، اور جو کچھ کرکستی ہو وہ ہما ہے سامنے ہی لیکن جن کے مردہ اخلاف کو دیکھ کرائین کے
رندہ اسلاف کی طرف اس تسم کے عجائب کا است سبعل غور و تا مل بنا ہو ای بنا یونوں
کی موت د حیات کا قانون ان کے سامنے سے او تھیل ہوجاتا ہی ۔ آپ کو آج اس پر تیعجب
مور لا برکہ ایک شخص ( ملا مبارک ) جن کا ظاہر ہرکہ کی کا بت ہی میریشہ نہ تھا ملکہ بیجا س سال

نگ آگر بین اپنے دیس و مرایس کا غلغلہ بھی اُنہوں نے بلند کرد کھا تھا۔ اسٹخف نے یانسخیم مجلدات کو ں طریقہ سے نقل کیا تھا اسکین شیخ محدث دہوی نے تو اپنی کا ب اخبار المنیا رمیں اسی زود کوسی ادر مشرق کا ب کے وا نعات اس سے بھی عجبیت ترفقل کیے میں حصار دمشرتی بنجاب میں صفرت ا المريح من رحمة التفرعليد سے خاندان كے ايك بزرگ شنع جنيدهارى رحمة التدعليد سے شنع ورث نے ان کے تذکرے میں لکھا ہو کہ" سرحتِ کنا سن او محدے بود کہ آں راحل جزیرخارق عادت تو آ منود " بهراس مجزانه زودنولسيي كي خو تفصيل فرات مين كه" درسه روزتام دّاً ن مجيد إ اعواب مي نوشت تين دن بي قرآن تي ميون يا رون كالكِمنا اورصرف لكمنا بي منيس لمكه اعراب ميني زیزز بربیش وغیره حرکات بھی مهرمرحون پرنگانا، واقعہ توہبی پرکرشنے جُنید کی اسے کرامت خیال ارنا عا ہے، گرکیا کیمیے کہ وافعہ ایک نہیں ہو، یہ نو شیخ محدث کا شنیدہ ہے ۔ مِرَ اِن پورے شہراً محدث عفزت عبدالواب المتقى حِصاحب كنزالعمال شيخ على لمتقى ك ارشد تلايذه وخلفا رمبي ہم اورمبندوستان سے کم منظر بجرت کرگئے سکتے ، نٹیخ عبدانحق محدث و ملہ ی نے حجاز پہنچ کران ئى سے زباد و تراستفاده فرمایا تھا ،ان کے براوراست شاگردس، لینے اسی استا د شنع عبالوا ے آج یہ باتیں ممل چرت صرودیں میکن جیسا کہ آسے آپ پڑھینگے ہزاد ہزارسطروں کا بوریہ لکھ لینا لوگوں سے اج بسيشكل مريحًا . توتين دك بير بودا فرّان الركوليا جانا فنا توكيبا تجب برُّ : ذَكره خوشَوْسيارٌ ما مي كتاجيس واك سنبر کتاب و آشد و بھی مکن ہواس کے حوالے گئیں ۔ اس کتاب میں مولا ایسمی کے زیرعوان لک ہو دیشیئہ خطافعار اشت در برفن مردستنعد دمها <sup>حب</sup> کمال ول دفیشا لود لودسه مبدا ذان برمشد رخدس **یغوی مهاکن شد و درع**ر على المدولة الم مزاده بن بالسَّمَ عرمواه أيمي مدمك هباز روزمه م إرميت نظم كرد ولطورك بت خوشنوليدار فرشة مع هم نشوره مائل لشاكك موسائش كلكت غوركك كابت كتين بزادا شعاراتن قليل مت بيني كل عومي كمنشل مين مرن منظوم كي مني مواس عراضام ف اسیر کم بھی لیا، مرف کھی نسیس بکر خوشنولیان شان کے سائد مکماً اسلانوں سے حب مدارت کواس لفظ لال تك بينيا ديا بما ، تومي منين بمحسّاكه معن اس ليه كواس زيا ذهب ميسه البرن حيا كجوست يوكونه بي ياك ملتے اس کیے با درکزاچا ہیںے ککسی زما نہیں ہمی نہیں پائے جائے ساتھے۔ یہ کونسی منطق ہو کتی ہے۔

ك يتعن اخبارالاخيادين لكيت بين كه ايشال خط تستعلين رابسيار نوب نوشتند به أس أت كاحال مج ب ننرم ع مشروع مکەمنظمہ کئے تھتے اور شبخ علی المتقی کے سلقہ میں نشر کب بھو کے تھتے۔ شبخ علی نے ان کوخط نسنج رعوبی، کی شق کالکم دیا، چند می دنون میں وہ صاحت ہو گیا، حنیٰ که اور اندک متات خطائسخ نیزځن صورت پذیرشد محدث د بلوی نے پیمران کی زودنولیی کا ذکرکسنے موسے لکھا ہو کہ يكتاب يد دموازد؛ دواز ده مزارسيت "شيخ على المتقى جوشيخ عبدالو { سب عموماً لكهوا في كا كام لينة تھے، ان کواسی بارہ مزارہیت کی کتا ب لکھوانے کی صلدی تھی ، شیخ محدث فرانے ہیں۔ دانے کہا واستنساخ آں استعبال می کردند شیخ عبدالواب نے اپنے بیرکی اس خواہن کی کمیل کے لیے اتنی طول ائن ب کوکتنے ون میں نکھا ؛ محدث وہلوی کی لینے ارتا دیے متعلن بیشما دیت ہو کہ درووآزہ شب تمام کردند ٔ شب کا بیمطلب هنیں <sub>گ</sub>کراس میں مل<sup>ی</sup>می تشر کیب تھاخو دشیخ محدث کی نصر ب*ے ک<sup>ور</sup> مرسب* ا مزارسیشی می نشتند باک سائے دگرکہ دررورمی کردند(ص ۲۶۹ -اجار) بھرجب ایب رات میں ہزار بہت ایشخص لکھ سکتا تھا، دن کے دوسرے لکھنے پڑ یھنے کے مشاغل کے رہا تھ لکھ سکتا تھنا ، اور ہیشنج ہی ہے اُستاد کا قصّہ ہر نوشیخ جُنید اگر تین دن می<sup>ش آن</sup> کاس باعراب لکھ پہتے ہتھے ،اس میں کیوں تعرب کیمیے برقویں حبب زندہ ہوتی ہیں ان کامیمی حال ہوتا ابن جوزئ ابن عباكزا بن حجز اسبوطي، الاما م الرازي، انخطيب البغدا دي، الذهبي وغير علما اسلام نے علم کے جن ذخیروں کو مذب اور مزنب کیا ہو، ان کی تعقیم کچھنٹ کی ہو، و نیا میں آج اُن کے كارنامون كاسرا يرمجدا متدموحودب كبابه وانعد نهين كالمهم مبريخ موج النيس سكتم وي ان بزدگوں نے کرکے دکھایا ہو ،ان میں کتنے ہی جن کی پوری **مر**کے حساب سے روزا نہیں جام حزرتصنيت كاادسط يزنابي الحطیب نے ابن شاین محدث کے ذکرمیں ان کی اُس روشانی کا حساب جوحد بیوں کے لکھنے میں خرج ہوئی ہواگراُس کو جمع کیاجا ہے نو شابد منوں سے متجا وزموگ اور سبح نویہ کِرلوگ اس غرب سندوستان کو گھڑ کھ کرشا ہواس کی قدرزہیں پہچاہتے ورنداسی سنٹرستان کے توا فرشنے

ے (صفح۹۵ *رفاحظم*و)

عَلَىٰ مَتَى بِي عَنْے ، جِن كى ایک ہی كتا ب كنزالعال كى ضخامت كيا كم تقى ، ہزار اصفحات يوسيلي وك ، کیلیکن شِنْعَ عَبْرُکِق محدث دہلوی نے اس کتا ب سے سو الکھا ہے کہ '' ٹوالیعٹ وے از صغیر *و*کم وعربی و فارسی از صدمتجا **و**زست <sup>ی</sup>

خودنینی بنے نسبتا کم عمرا بی کواٹرالا مرادمیں لکھا ہوکہ کے صدیک کا بہالیف شیخ است (ما ترالامراد رح امس ۵۸۵)

ہم نافلعت میں کدایے بررگوں کے متردکوں کی حفاظمت نرکر سکے ورنداسی سنونان یں خواج سین ناگوری دحمۃ استرعلیہ گذرے ہیں ان کانفصیلی ذکراً مٹے آ رہے۔ شیخ محدث نے کھما بركدان كى ايك تغييرُ نورالبنَّى" نامى ہے جس كى ميں جلديں ہيں، شيخ فراتے ہيں ادتتمیردادیمتی نورابنی بربرجزوس دز قران دیعنی برباره ، مجلدے نوشته است وصل تواکمیب و بيان معانى قرآن ازانچرد تيفسيرومي باشد تيفسيل ترسيل مرميتهم مربيان درود دم مهه ادتمیں جلد ول میں بینفسیران کی ایک ہی کتاب بنہیں ہی مفتاح العلوم سکا کی کیسم الش برمجی ان کی طرح ہے شیخ احد خوالی جوا ام غوالی کے بھائی ہیں ان کی مشہور سوائے پر مجی من کا ماشیہ ہے۔ اس

كة اريخ بندادي ابن شابين كاتذكره درج كرية بوش ككما ي" صنعت ني فرأة مصنعت ونوفي مصنعت وابن ا تنابین نے تین سرتیس کا بین تعینیت کی بی، اورمیسی کا بین ؛ احد دالتغسر اکمبیرالعت بروالمسند العن جزدخمه و تا ﴿ والنَّارِيخ ما يُرْوَصِين جِرْد والزيد ما مُدَّ جَرْد ديسي ايك مْزاد جزد مِن ان كَي تَعْيَرَكِيمِي اورا يك مزار پانسوجزد مِن مندا اریخ ایک موبیاس مزد، ز برکی کمک سومزن الخلیب نے ان کے والہ سے یہ نول نقل کیا کہ کمتبت اراحاً رطل جرا (ای نے چارسورطل حردددشانی اسے مکھائی اسی کے بعد محد بن عمرب اساعیل واؤدی سے واسطیسے يرقرل مجى مَفُول ہے داؤدى كتينقے يسمعت الاحف بن شامِ يقول حسبت يوا الشرب براحرالي والوقت نكان سبهائة دريم ريسني يس في تعييم من جردوث في استمال كي براس كالبك ون حساب كياتو بانسود مم بوسك، أسكَّ الدادد كى كا يامنا لرمجى بوكرا وثن تسترى الجراد بدارهال بدرتم ربيني هارول روشانى مم ايك درتم من خیداکرتے تھے، رہل کو اگرا دھ میرسے مساوی ہی ،ان بیا جائے تواس صاب سے حود ہی غور چکھے کہ ابن شاہر سے ردراً الله كى كى تنى مقدا و ض كى كابتى ، الخطيب فى دوسوست مقا التبين لكما بكر حبرا وربدا ديس فرق تفا ، مداو توسياه را شائ کوکتے تھے اور حبر شریخ روف فی کو ہیں مورت میں کو یا ابن شاہیں کے متعلق اس حراب کا تعلق **مرد شرقی** ك روياً ؛ فِرَد الفُرجِم ؛ لعواب - وكيونا رسَحُ لِبُدا و ي ١١ من ٢٩٠

🥻 🛦 من برتوان کی تصنیعات کی تعداد ہی نش کتب میں بھی شیح کو کمال نفاء علار عبدالو استعوانی نے وابقیہ برمندی

سوابمی چیزی ہیں، یوں ہی دولت آبادی کی تعسیر مجربوآج ازیں قیدل متقدین ہیں ہی تا فرین ہیں ہی ۔
حضرت شاہ ولی استہ مولا نا عبد لحی فرجی کی تصنیقوں کی مقدار کیا بچھ کم ہے، خصوصاً مؤثر الذکر جن کے
متعلق کہا جاتا ہو کہ چاہیں کے کچھ ہی بعد وفات پاگئے ، ان کی عمر کو دیکھیے، اور تصنیف سے سوا
تدریس انبا کے کار دیار کو لا مظافر لیائے بہا یہ واقعہ ہے کہ ہم بے برکتوں کے وقت کا بو بہا نہ ہواں
پران بزرگوں کے اوقات کا جاس کرنا کیا چیج ہوسکتا ہے ؟ خود در زیا نہ تست کے صنفوں میں
حضرت کی مالام تمولانا الشرف علی مخانوی مظلوالعالی کی تالیفات کی تعداد کما اور کیفیت کیا ان
ہی تواور کی زندہ توثیق لینے اندر نہیں کھتیں ہے۔

التُراسُّربی ہندُستان تَعَاجِس بیں الیے صنعت بھی گذرے ہیں جو قوتِ بینا ٹی ہے مودم ہو چکے تقطیبی تصنیف و تالبعث کاسلسلہ برا برجاری تفاا وکریے تصنیف آگیا رہویں صدر کے مشہور مصنعت صاحب الحاشی اللّٰم المفیدہ سما رہور کے دہنے والے بولا اعتصمت اللّٰہ کے تعلق

ر من ما شیده از المعان العدونیه الکری میں ان کا خکره درج کرنے ہوئے لکھا کہا ۔ معالمات علاقہ

للمطلعتي على معتصف بخطر كل سطرر لع حزب في مدفد واعدة أديني قل ديك ويرق مين بورا قرآن امنول نے اپنے إنظ سے مكھا مختا ايك مفرس يا ؤيار وختم كرويا كيا تھا)

مرلانا آزادارقام فراتي ب

"ادر ابر على مهاد من الرج كمفوت وابينا) الذ، البيايان را راه والمن بوش مي تودند

شرح جامی اورتصرت دریاصنی کی شهور دری کتاب، کے حواثی مناعصست التدمرح م کیس

في بوه وه اندازه كرسكتا كركه سهاران پورك به ظاهر إن نا بنيا عالم كوخدا في كيسي اندروني بيناني

عطائ فرائ تھی ضوصاً تصریح کی شرح جھیب بھی جی ہو کم از کم اپنی طالب العلی مے وفدای اسے اس اللہ العلی مے وفدای اس اس نے ذارہ جھے نہیں ہی تھی۔

لَمَ مبارک ناگوری پر الواضل فضی کے حالات میں مولانا علام علی نے لکھا ہے کہ

"درپایان عمر بانکه با حره از کار رفته بود به توت حافظ تقبیرے به قیدهم اور درچه رمجل شمع می تعمیم و در درچه رمجل شمن عمون المعالی"

المعالی "

گویا لمانے برطریق الما یتنسیر کھوائی تھی۔

بسرحال كمام بأرك لين اعدات واطوار اخلاق وعادات انكار دخيالات كالعاط سے كيم

بوں، ليكن معقولات دمنقولات ميں ان كاجوبايہ سان كباكيا ب خصوصًا احداً باد بہنج كرا تخطيب

ابونفنس الگازرونی سے استفادہ کا نا در موقعہ ان کوچویل گیبا تھا اور صبیبا کہ ابوانفنس نے آئین کر ہی رئیست مذاب کے سر میں کیا ۔

میں کا کے متعلق مکھالہے کہ الگازرونی سے

ابن عربی ابن قارمن وصدر الدین تونوی

جسے معلوم ہوتا ہو کہ ان عقلی علوم میں لا سہارک کی حذاقت وصارت فیرممولی محتی ۔ الگارزونی کوئی معمولی علی ۔ الگارزونی کوئی معمولی عالم نہ تھے ، وہ علا مہ حبال الدین دوانی کے براہ راست الگرو تھے ۔ دوانی کا جومفام عقلیات میں ہواسے اہل علم کے طبقہ میں کون نا وانف ہی، اور جبال

و لما كاعقلى علوم مير كفاء حدميث مل مبارك في ميرد ويع الدبي الإي النبرازي سے آگره ميں يُرهي الني ا دربير فيع الدين صاحب كنعلق الوافقسل ي في العرام درجزيرهٔ حوب انواع علوم ُفقى ازخينج شخاوى مصرى تا سرى تليندشينج ابن حج عسفنا نى برگرنست دائمين اُكبرى ببنی برد واسطہ آیا سبارگ ناگوری حافظ الدنیا علامہ ابن مجرالسقلانی کے شاگر دیتے، اس تعلق سے عدیث وسیژر جال کاجو مذاق ملّامیں پیدا جو سکتا تھا وہ ظاہر ہو۔ ایی نبیا دیر با بمه ماله و کاعلیه به توقع شامیرغلط نه موکه تی مبارک کی به اما کرائی بو کاتفسیراینے ابند کھرنہ کچھ حصوصیت صرور رکھنی ہوگی ہضنی سن بھی کم ہنبس ہو۔ مولاً اغلام علی نے امترالکرام میں تو "جہام مبلد میں اس تغییر کو تبل ایم، اب خدا جا نے کا تب کی تلطی ہم باکیا ہم نیفتی کی مے نقطان میر (جس کا ذکر إن شا دامتُدا مُعِيماً أبركا) اس كے خاتمہ نگار واللّٰداعلم كون ساحب بين برلكما بوك المانها نيف مي تفييرس سن مثل تعميران درجار ده مجلدكبار كنيمي ديواطع ذكرف كودًا ا گرسواط میں جھے اس چاردہ مجلد کبار کا بیتہ تو زجیلا البتہ اتنا اشارہ اس کے دیبا چیمیں صرورہے کہ میرے دالدنے ایک تفیرالا ام مے طرز پرکھی ہج جس سے ظاہرہے اہم را زی می مراد ہوسکتے ہی اس خاتمذ نظار نے لا سبارک کی اس تعبیر کانا م بھی ذرا بول دیا ہے یعنی نعبع نفائس العیون میکن مانا فلام على رحمة الته عِليه كابيان توكم ازكم ام كى حربك زباده قابل اعتماد مونا جاسب البنه حلدول كى نعدا دسیمکن سے کمولانا کی کتاب میں" دہ" کالفط عیوٹ گیا ہو۔ طباطباتی بهادیے مشہور مورخ نے میرالمن خریب بھی اس تغییرکا ذکر کیاہے، گرایک عجید ك البدائل بادجود كم لذك مى شاكريس كين ابن ارع ين اكبرى نسزن كا ذكركت بوا علماي اب سماتش از

ا البدا له فی بادجود کید ملا کے میں شاگر دیں ایک تاریخ میں اکبری نسنوں کا ذکر کرتے ہوئے کھی ہی "ایں ہم آتن از آگرہ د طامبارک کا تعلیمی مرکزی برخاسند کہ خانسیاں اکا بر د اصاغراز ان سوخت ... بدا ڈ نی نے سے تکھا ہے ہے تو اللہ مرہمن ٹیشہ کر ہر حینہ شنتے دوں زدین حق با ذرستی بر نیروی تحق دانی مہسستی دیدی از سنت کہ فیتی شوجے دینا چاتھا ۔ وظرالمناس شراداسل ایمن میٹوں مسافی ہو ایا ہی بھی خاندان بھا بھول کو جھو ایکر "اللان ، کی لذتوں میں ڈوب گیا تھا ، وظرالمناس شراداسل ایمن میٹوں مسافی ہو ایا ہا ہے۔ مصببت از ال کی اور آج می نیروی تحن دانی میں کے بس ویتے پر صدیت کا بھی انکار مورائی کے تو آن کا مجی مطلب جالا جارا ہی۔

Charles Con

راقعهك سائف لكها مركم

ستن مبارک درزبان حیات عونفیرے برائے قرآن مجید درست نصنیف کرده بددو تنی (ابرانفسل)
بعدر خلت بدر ب آکر موافق رسم دنیا عنوان کتاب بنام پاونناه موشع کردا ند نسخه فر سے بسیار نومیاندو
باکترولایات اسلام فرستاده

جس سے سلوم ہوتا برکہ ابو افغنس کو لیسے باب کے اس کا رنا مدیرا تنا نا زیمناکہ افھا فرھنس کے بیے اسلامی مالک میں اس کے نسمے نیسیج سکے گرصلہ نہ شد بال شدّ طباطبائی کا بیان ہوکہ چوں ابن منی دعدم ا دفال نام پادشاہ ) بعر من اکبر رسیدا رُخود کر داست عنت برآستھنت و شیخ ابوہفنس را مور دغنا ب گردا نید''

لکھا بوکہ دربار میں آمدہ رفت بندکر دی گئی، بڑی شکل سے اُڑی بوئی چراپھر اِپھر اُپھر اُپھر

کے حضرت مجددالعت نانی مے متعلق میں نے لینے مقدون میں ملا عبدالقادر کے حوالے سے اکبری جن مقد سائید کا ذکر کیا ہم بعضوں کواس پراعرامن ہوکہ ملا کا ہیان مجت نہیں ہد ، مالا نکریں نے ما عبدالقاد کا ملعث نائر بھی نقل کیا ہم ایمکن بھر بھی لوگوں کوا عثبا دنہ موار ایسے حضرات کے لیے مناسب ہوگا کہ اس می فرمود ندکا مطابع فرائیں کراس میں وہ مسب بچو ہم جوعبدالقا درنے لکھا ہم ۔ زشمن کی شمادت اگر قابل اعتباد نہیں توکیا دوست کی گواہوں ہی بھی خنگ کیا جائے ہے۔

ته آین اکبری میں بھی پہلی اور غالب آخری حکمہ ہے جس میں بیغیروا کا لفظ اکبر کے منہ سے نکلا ہی، ورزوہ خود بھی اور الاشتریمی اسلام کا فکر ہمیت کینی احدی سے کرتے ہیں گویا دہی محدوم اُس زمانہ میں سم احتفام بن نچکا تھا تنام س ففرہ میں اس نفظ برمبری نظر جب پڑی توجیال گفداکر ابسانہ جوئی جس وحمت کا فانون ہو وال رانشاب کوں کہ یہ کیا ہم کہ بے کا رجائیکا اور سے تو بہ ہے کہ اکبر بیچارہ نور نیاسے جاتا کیا اور اس کا ( باتی جسفو میں ا " روگونگی شده البا اکبری مُرادِمفسرین کِخلف الوال کی طرف ہے اور میں اختراف کا میکھنڈا تھاجی سے علمارِمو و اس کے دربار میں لینے دوسرے معاصرین پرستب لیجائے کی کشکش میں مصروف ہوئے جس کا نقصۃ الف نانی کی بخدید کے ذبل میں بیان کر حکاموں اور اس سے معلوم ہونا ہوکہ قرآن کی کسی بھی تقنیر کا البری کی آر ذو مند تھا امکن ہوکہ ملا سارک فیاسی آرز و مند تھا امکن ہوکہ کا سبیر نے اکھوائی اور اس سے معلوم ہونا ہو کہ قرآن کی کسی بھی تقنیر کا البری ہوکہ کتاب میں نے اکھوائی اور اس شخص نے جھے الگ کر کے صرف لیے ب کی فیبلت کا علم بلند کر دیا ۔

منت در عراق فرت در کر ان فرت و اپنی تفیر لوری کی ، تو لما عبدالقا در کا بیان ہے کہ پند فرد رہے اپنی تفیر لوری کی ، تو لما عبدالقا در کا بیان ہے کہ پند و رہے اپنی تفیر لوری کی ، تو لما عبدالقا در کا بیان ہے کہ پند و رہے ہوئی کی اس تعیر کا ایک مامک براس کا کیا انڈ پڑا ماس و ت

جیاکہ میں نے عرض کیا کہ نیمتی کی اس تعمیر کا ایک ماص موقع پر ذرا تعصیب کے کرونگا، اور وہیں معلوم ہوگا کہ ہیروں ہند کے اسلامی مالک ہیں کاکیا اٹر پڑا ماس وقت ابو تعفیل نے والد کی تفییر کے نقول بیار "جواکٹراسلامی مالک ہیں بھیجے اور نیسی نے اپنی تغییروں کے بیض اجزا اعراق روا نہ کیے ،اس سے بھی میرے اس جبال کی تا بید ہوتی ہے کہ تعمیر وہوں سے اس زمانہ میں کتا ہوں کی اٹنا عت کا مرائے بھد پرلیس ومطابع سے بھی تربا وہ آسان تھا، آج قرکسی کتاب کی اٹنا عت طباعت سے بیلے ناممکن ہج، لیکن اُس زمانہ میں تربا وہ اُس کا مالیا بھی اور اس کے بوقل وہ کے معمولی مصارف سے نفول کا حصول جو گئے آسان تھا، یا مصنف خو دبھی اپنی تصنیف کی جذافیلیں تیار کرمکن تھا۔ اس بیاج آسانی ہر مرکہ کتاب پہنچ جاتی تھی اور اس کے بولوثل در چند نقل کا مسلم وراقوں کے ذریعہ سے شروع ہو جانا تھا اور یوں تھوڑے و نوں میں کتاب نقل کا مسلم وراقوں کے ذریعہ سے شروع ہو جانا تھا اور یوں تھوڑے و نوں میں کتاب

( لقبر ما شیمنی ۱۹ ) معالد خدا سے ساتھ ہے لبطنوں نے تو لکھا کا کرمرنے سے پہلے تو ہر کی بھی توفیق ہوئی تھی۔ بہر حال ہیں سنے مجدد رحمۃ امتّد علیہ کے مقال میں اکبر کے منعلق جو کچو لکہ اپڑ اس سے بیرا اشارہ اس نعمۃ کی طرحت محرجواس خفس کی اسمجھی خامی علی سے پیدا ہوا اور بہوا فذم کر اکبری متنہ کی تاریکی کلیسے علم نہوگا ، می وکی نجدید کی روشنی کا وہ کیا اندازہ کرسکتا ہے کہ ''ولیف دانتوت الاشیاں'

پورے اسلامی ممالک بین میں جاتی تھی۔

ہرمال گفتگو اس میں ہورہی تھی کہ ہندوستان کے اسلامی عمد مرتبعیم کاجونظام تھااس میں تابوں کی فراہمی کامسلہ کیسے مل کیا گیا تھا ؟ میں نے اسی کے متعلق بعض چیزیں آپ سے سامنے بیش کیں۔

واتعدیم کراس عدے کتابی ما ان کا ندازہ اس زمانہ میں طور پرکیا بھی نہیں جاسکا کتابوں کی اشاعت اوراس لیے کہ لکھنے لکھانے میں سہولت پیدا ہوگئی بعض علیار نے اپنی عبادت ور یاعنت کا ایک جزوریمی قرار دے رکھا تھا کہ طلبارس کتا جرتق ہے ۔ فتح اہلم باشٹے بھے اور حدید ہے کہ خود لینے ابھ سے سیاہی بنا ہناگرا ہل علم مرتق ہم کیا کرتے تھے ۔ فتح المند حضرت نین ع علی تقی صاحب کنزالعال کے حال میں نین عبالتی محدث و ہوی جمۃ استُرعلیہ نے لکھا ہ کر کا اوہ اس شغلہ کے مینی "درداون کتب و اسباب کتب واعات دریں باب بحد ہور" مینی جہال کر بمکی م مالوگوں میں کتاب اورا سیاب کت نقیم فرمانے تھے اسمایہ ہے کہ "جرمت خود سیامی درست می کو ند

موانا غلام علی آزادنے بھی الماحمد بن طا مبنتی دبٹینی، جوگجرات کے مشہور محدث عالم تقیاد م مرب انحدیث میں قبیع البحار رہال میں بنی ان کی شداول کتا ہیں ہیں ان کے خال میں سولانا نے لکھا برکہ سیاہی بناکرالل علم میں تقییم کرنے کا ذوق ان پرا تنا غالب تفاکم

ا دادرائے نسخہ نولیاں سام صلی کرد ، بیاد ہے کردر وقت درس گفتن ہم بمل کردن مرکب شفول ی بود" دشانی

ے اور مسلمانوں کا کسی زیانہ کا ایک عام دسنور معلوم ہوتا ہو۔ فاکس رحب ٹونک بیں طبیعتا تھا تو چند علی گھڑنے شہری کہو تھے۔ جن سے فلر لیٹ پڑھنے سے لیے کتا ہیں انگس کراہا کرتے عموقائے گذر دے دی جا تی تھیں، معاصب تدکرہ علی دہند تھے جو ا واند تھا ہوکہ جن دنوں مجھلی شہریں وہ جمعتے تھے وال مفتی علی مجیر صاحب کیا رہی طاکت فاند تھا ۔ کتا ہے کرمی فلیسد ہم ہیں شرط نہ کیطیل وہوتی وصند فوش نہ سازی سطلب یہ تھا کہ طلب کی اور سے استعمال میں ہے احتیاطی کرتے ہمیں کوئی صاحب توصیلہ ناکری انتے ہمیں کوئی ورتوں کا باج نیا تھے ہمیں کوئی شرعہ کے کا غذ جلدوں سے بیج ہمیں رکھ دیتے ہمیں جس سے صدر ٹوٹ جاتی ہم بعض کتا ہوں سے تکہر کا بھی کا مرتینے ہیں مطلب یہ تھا کہ پر درتیں نہ کرنی جا ہمیں سے دست بحار وزبان بگفتار آن وا صدیمی نیخ نے ان دونوں سعاد نول سے متبع برنے کا بجب طریقہ نکا اوراس سے آپ سبھ سکتے ہیں کہ سلمانوں میں فراہمی کئی کے سلم کو کتی ہمیت حاصل تھی زبان سے سبق بھی پڑھا رہے میں اور ہا تھ سے سباسی بھی گھو ٹی جا دی ہے بازا ر سے سوائن اور وائر میں کی دوانوں کی خرید نے والی سلیس تو آج اس سے بھی نا واقف ہیں کہ رہا ہی بھی میں بنانے کی چیز ہے گئے میں نفو ڈابست والی بھی تک برائے کم بھوں میں نفو ڈابست والی اس کا باتی تھا لیکن اب تو وہ بھی نا بود مو گیا الما عدائمی اس کا باتی تھا لیکن اب دستورالعلماء میں بیاجی بنانا کہ وہ کے بین المکن اب ان کی تعل کرنے سے کہنا فائدہ۔

ان میڈین کبارجن پر سند کنآن کو بجا طور پر نا ذہب، آج نو آپ شنج علی تقی، اود کا طام کا عرف نام سن دست ہیں لیکن جس عدمیں بداکا برموجود سقے اس د نست ان کی عظمت وجا الست کا بھر مرا جس بلندی پڑا ڈر اج بھا، اس جا الست او ترخمت کے باوجود سیاہی گھونٹے کا کام کرنا اور وہ بھی اپنی ذاتی ضرور توں ہی سے بیے سنیس بلکر ننے فولیوں او دھلیٹ کم بی تقسیم کرنے کے لیے اسیسے مولی ملکے سندل میں شنو ال ہونا بل شبہ جیرت انگرزا وراس بلند سیا رکو طاہر کر رائم بی بی عظم اور دین کو اس زماندی حامس کنا ۔

ادادہ سابر در مرمدلدت من لازم است من موا۔ بینی گرسی آنارے کاجوسیب سے بیرے کان تک بھی اس کی خربینجی ہے دین نبین کی اعداد و نصرت آپ سے ادا دہ کے مطابق بیرے جذبہ عدل ہر واحب ہے۔

وك كينے ميں كدابو الففل فيضى كے ذكرميں مرافكم فابوسے باہر موجا آا بحكر ويرجتين كى نعرت کی اس ع نزتون "کوجن تؤنوں سے بربا دکیا ، بربادہی ہنیں کیا، مکر پجائے نصرت سے اس قت کواسی دین کی تحفیروا بانت بغض وعدا وت میں لگادیا، انصاف شرط ہے، کیا ان کے ذکر ہر اسلامی وایانی جذبات لین تلاهم کوردک سکتے بیں ، اور به نغا الما احد کا مقام رفیع رنبایس کین بادجود اس کے وہی سے سرواکسر بادشاہ مگیری باغیفتا تھا، اس کا ایھ" ما دبرائے سنے نوب ان علوم سل می کرد کے متعلامی بھی معروف تھا، جنی انتدعہ، بھی کینیت شیخ عی المتی کی بھی جو <del>آلاحر برطا</del>م کے اُساد تھے محدث دلجوی شیخ عبد الحق نے اخبار میں لکھا ہو کر گجراتی سلطان بہادر خال مدت العمر اس آرزومیں را کہ شیخ متعی اس مے شاہی محل سراکو اپنے قدوم مینت لزوم سے سعاوت اندوزی موقعہ دیں ہمکی آوزویوری منیں ہوتی تھی، وقت کے قاعنی عبداللہ المسدی کوبادشاہ نے تیا رکیا کرکسی طن سمجها بچھا کرامک ہی وفوسہی نٹنج کومنتا ہی کو ننگ میں لیے آئیں،المبندی ٹری جد وجہد کے بعدکا بیاب ہوئے گرشنے نے شرط کر دی تھی کہ بادشاہ کے نفاسر یا باطن میں اگر کوئی امینی غیراسلا عنصرنطراً بینگا، تومین خاموس بنین ره سکتا ، برسر در بار لوک د ونگا یشرط منظور کرلی گئی شیخ سے بادشاه ن كهلاميجا" للازمان سرحيدا نند بكوئندو بكنيد شيخ تشريب لاك اورجوجي من آيا. گجات کے اس با دشاہ کے ثنہ پر فرملتے چلے گئے ، محدث دہلوی نے مکھا ہے" نصیحتے کہ بالست کرد" اور اٹھ کر چلے آئے ، اس کے بعد کیا ہوا ، اس زما نہ کے مولوی کے سینے میں حوصل ہے جہ میش سكماسي فراتي بي لا كد دولا كونسس يك كرور تنكر كراتي فتوح فرساد داشراللم گران تنکه کی قیمت کیاتھی، تاہم ، ہ تنکہ ہی تھا، روپیہ سے بیا کم ہوگا۔ اوراس ت بھی زیادہ دل حیب ہنیں بمکرمیرے نزد کی نوم جبیوں کے بیاہے یہ دل بلاد بہنے والاشرم

سے گردنوں کو جمکا دینے والا وا تعدہ کا آس سلغ یک کرور تُلُرگُواتی را) برتام بقاصی عدامترالمسندی مذکور دا وند و دنیا کے ادفاہ نے جو کھے بھی بھیا تھا، دین کے بادشاہ نے اس کو بھراس کے المازم کے الدارہ یا، فرایا کردیا، فرایا کردیا، فرایا کردیا، فرایا کہ است بیس سخق ادبموں است شنع علی المتقی کی اس رفعت شان کو الماضط فرا نے او راس کے ساتھ شنع محدث کے الفاظ " برست خو د بہای راست می کردند" کے عمل پرغور کیجے ، سوچھے کہ علم کے خدشکا روں نے محدر رسول اسلاملی استرعلیہ وسلم کے دفادا روں نے جوڑے سات جی ۔ سرخ ف

شخ علی الحقی رمتا شرعلیه کی زندگی تواسی اشاعت ونشرکت کے متعلی اس سے بھی اور اس لیے بہ شہادت زیادہ قابالی جسے کہ شخ محدث نے اس واقعہ کوعلی المتنی کے براہ راست تلمیزو فلیفہ شخ عبدالو اسے بمرس خور کہ منظم میں ساہر و شخ علی المتنی کے براہ راست تلمیزو فلیفہ شخ عبدالو اسے بمرس خور کہ منظم میں ساہر و شخ علی المتنی کاعم اوستو د تقا کہ وہ ہندسے مجاز ججاز سے ہندائے جانے سہتے محق آخریں ان کاستقل تبام مکر منظم ہی میں ہوگیا تقا، عرب یں میٹھ کو آخریں ان کاستقل تبام مکر منظم ہی میں ہوگیا تقا، عرب یں میٹھ کو آخریں ان کاستقل تبام مکر منظم ہی صدرت یہ ہی نکالی تھی کو کا تبارازدیا و تالیفی، ادشادی و تذکیری خدمات کے علم کی خدمت کی ایک صورت یہ بھی نکالی تھی کو کا تبارازدیا عرب منید و کمیاب ہم می رسید سخ متعددہ از واشک ب فرمودہ ہرکس می دادند "یعنی ادرا ورکمیاب منید منظم طات کو صرف لینے ہی لیے ہنیں بکہ یوں بھی ان کے متعدد کسنے قال کرولتے اور جو مفرد تنہ من فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی اوجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی اوجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی اوجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی اوجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی اوجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی وجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی اوجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی وجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی وجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی وجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی وجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ آل کیا ہے درائی وجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ ال کیا ہے درائی و درائی وجود نہ واشدت می فرت دیگر کہ ان کیا ہے درائی و درائی وجود نہ واشد می فرت دیگر کہ ان کیا ہے درائی و درائی کیا کر درائی و درائی و درائی و درائی و درائی و درائی کیا کو درائی و درائی درائی و درائی و

خیال کیاجاسکا ہے کہ ہند تنان کا ایک عالم آم الفرلی قبۃ الاسلام بین تنقل تیام کرکے اس کا م کوانجام دیتا ہو کہ جن جن ملکوں ہیں جن صنعین کی تا ہیں ہنیں ہنچے ہیں ممانسین نقل کروآ اہم، اور بغیر کسی معاوضہ کے وہاں ان کتا ہوں کو کھیجتا ہو کیا ایسی صورت میں شیخ لینے وطن ہی کو کھول جلتے ہوئے، میرسے نزد کے سانو ہنڈ تنان میں نواور کی فراہمی کا بڑا ذربیعہ ٹرت شیخ کا یظ زیمل می بوگا ، فدائے عمیمی کانی وی تھی۔ تکھے ہیں کہ 'نوڈ سال زیست ' ہرسال اسلامی مہالکہ ۔ سے عہل کے قافلے عرب پہنچنے تھے اُن کی غطرت کا آفتاب اس و فنت ہمت الراس پرچک ولم تفائد اندال (احادیث نبویہ کا جودا کرۃ المعارت ہی) اس کی تالیف نے سارے دنیائے اسلام ہیں ان کا غلفلہ لمبند کرد پانھا، مبند وسال ہی شہیں بلکہ تمام اسلامی مہالک سے ملٹ بوطی منة علی العالم ہیں ولئتھی منة علی الدائمین و دنیا پر ہے اور سیوطی پرشنی متنی کا احسان ہو، کی تاریخی مندان کو لئے ہوئے میں کا فی ہوتے تھے، لیکن اِن فتوحات کا ایک بڑا معرف مندان کو لئے والے کی فتروا شاعت کا ایک بڑا معرف کتابوں کی نشروا شاعت کا ایک بڑا معرف کتابوں کی نشروا شاعت کا ایک بڑا معرف کتابوں کی نشروا شاعت کا ایک و قتی تھا۔

نوادرکت کی اشاعت اوران کے افادہ کے دائرہ کو عام کرنے کا یہ نادرمتعیا منظر مقیہ اس بھی اگریے بوجھیے تواس قابل ہوکدار باب توفیق اس بھی کرے علم اوردین کی بڑی اہم اور بھی خدست انجام دے سکتے ہیں بہیں ضدائے ٹرون دی ہو دوسروں سے نادر مخطوطات نعل خواس مقامت تک بہنچا سکتے ہیں جہاں وہ کتا ہیں مذہبی ہوں، اور فیرمستطیع اہل علم جہاں بھیدوں مجا ہوات وریا صناعہ میں اپناوقت صرف فر لمتے ہیں، اگر لیے عزیزا وقات کا ایک معشد اس کام کے لیے بھی تھی کردیں تو وہ اپنے ہی ہی اپناری جو کرکرر مگر لے عالم میں اس کام کے لیے بھی تھیں کردیں تو وہ اپنے ہی جھے ایک بہترین فائے خواں کو دنیا میں جو کرکرر مگر لے عالم اس کا بھی ذون پیدا کیا جان کہ جہاں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے دہ عرب سے فاک میں اس کا بھی ذون پیدا کیا جان دیں، بیسی کہوے وغیرہ لاتے ہیں اگر ہے ساتھ کسی نادر فوطوط شدنا ۔ یورب کی بنی ہوئی جانما ذیں، تبدیوں کی جو اس تقسیم کرنے کے لیے دہ عرب سے فاک شدنا ۔ یورب کی بنی ہوئی جانما ذیں، تبدیوں کی جو اس تقسیم کرنے سے ایک سے ماکھ کسی نادر فوطوط شدنا ۔ یورب کی بنی ہوئی جانما ذیں، تبدیوں کی جو اس تقسیم کرنے سے ایک میں تاریخ خلوط کے دینے دہ عرب سے فاک

ن ینفرہ فلامدالی کمی المبکری کامی ، جوعام طورسے الی علم بین شہود ہو یعنی تمام صدیثوں کو ایک کتاب میں جمیع کرنے نام سے آن بنوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی کرنے نام سے آن بنوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی کئین نزئیب کے اعتباد سے اس کتاب کتاب سے آمان ندتھا گینی متنفی نے نئے سرے سے اس کام کولیں اور تیب سے انجام دیا کر سیولی کی کتاب کی میگران ہی کی کتاب نے مطبع دائر المدن رف نے سب سے بہلے اس کتاب کوشائع کیا ، بودکو مُسندا حدے حاشد براس کا فلا معصر سے ابنی شائع موا المورک قریب بھی ہیں۔ سے ابنی شائع موا علی تقدید است میں ہو جو کتا جی تھی ہیں۔ ان کی تدا دسوے قریب بنی ہی۔

ٹ فقل مبی حجا زے لینے علا نہے عمل اربا برا رس کے سیے لا یا کریں ، تو اس سے ایک طرف علم اور دین کے مهات کی اشاعت بیں ہوگا فیوگا ترقی ہوگی، وہ تو بجائے خو دیج، مد*سری طرف میرے نزد* کی ساکنانِ حرم والذبین عندل سول الله وسلی المتعطیه وسلم میں ان کی معاشی وهواریوں سے مل کی تدمیروں میں ایک مغید کارگر تدمیر کا اصافہ برسکتا ہی کرمنظمہ اور مدمینہ منوں و دونوں مرکزی مقا آ ہیں با دجودان تام بربادیوں کے اب یمی ان مقامات کے سرکاری وغیرسرکاری کتب خانوں یا خانگی مکانوں میں اسی عجبیب چیزی محفوظ میں جن کی اشاعت کی مخت صرورت ہی۔ ایک بڑاگروہ خاطنین حرمین وحهاجرین کااب بھی ایسا ہوجولقل کتب کے مشریفیا نے میشہ کوکوشا عانیت میں بیٹھ کرانجام ابنے کو دمرت موال کے درا زکرنے سے شاکر ہتر خیال کر گیا ۔ المرمخطوط نادرہ کیفل کاکام تواپساکام کرکم سنڈستان کے اہل علم بھی اس سے نعن اٹھا سکتے ہیں، الحدمللد اب مجی ہند وستان میں ایسے چندا وار ہے ہیں جہاں ان کتابوں کی اچھی قیمت مل جاتی ہج بھرت احكومت آصغيد حرسها الشرتعالي كاشابي كتب خاية آصغيه سالا ندبيس مزار روبيري رقم المخطوطا ل خریداری پرصرف کرتا بی اور دوسرے امرار مثلاً سولانا صبیب الرحمٰن خاں شروانی مطلالعالی بعی کافی رقم دے کرنا در کتابیں خریدا کرتے ہیں ، ہندومتان میں فرص کیجیے کرآپ کی کتاب نرجی فروخت ہو، تو امر کمیریوری میں اسلامی مخطوطات کے خریدنے والے لوگ موجرد میں اورائیٹی تیر دے کرکتا ہیں ٹریدتے ہیں -ا عربی مدارس کے طلبہ کی معاشی و شواریوں کو ویکھدد کھھ کرعمو الوگوں کا خبال ا د هرماً مل ہور لم ہو کہ کوئی اسی جزان مدارس کے نصاب میں منٹر کی کی ما ہے جس سے اس د شواری کے حل میں طلبہ کو آئندہ زندگی میں کچھ مدد ل سکے، ملکہ اب توسیوال عربی،ارس سے زیادہ اگریزی کلیات وجوامع میں اہم بنا ہواسے،اس ملسلمیں خاکس را مکی خاص خال رکھتا ہی میراسطلب بر برکد البیے صناعات اور دستکاریا سے میں بورب سے معالم برہشلاً یارچه با فی صابن میازی وغیرہ ،اوّلاً ان چیزوں کے لیے سزار کا ہزار ویوں کی ششری کی صرو<sup>ت</sup>

ی بیسے والے سیھنے کے بدیمی عواکسی کارخانے کی وہی ملا زرت جس سے بھاگن چاہتے تھاسی
کی تلاش ہیں طلبہ سرگرداں نظراً میں گے ، ملکر نظراً رہے میں اور شغریویں کے بجائے اگران ہی چزیر ا کو جنہیں خیر مالک میں مشنری سے بنایا جا آہم ہم اٹھ سے بنا میں شلاً سوت چرفے ہے کا میں کا فی خیر ا انڈسٹری کے اصول پر طلبہ کو بارچہ بانی سکھائیں تو یہ دانقہ برکہ مشنری کے ذریعہ سے بنی ہوئی چیزی کا مقابلہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں زلاگت میں کرسکتی ہیں، نہ وقت میں نہ مقبت میں اور بازار ہیں کا سے توغیر بازاری اور قوم یا خرب کے نام کے وعظ سے سودا بچ لیاجا بیگا میرے نزد کہ بخربے کھا ظامے تیا ہے توغیر بازاری اور قرکے کھا طاسے بازاری جیال ہو۔ بازا رہی چیزوں کی عمدگی، نفاست جمیت کی کمی دغیرہ ہی چیزیں وعظ کا کام کرتی ہیں

اِسی لیے میرا خیال برکہ انگریزی مرارس وکلیات والے خواہ کھے ہی کریں، وہاں توسو چنے والے دماغ اور ہوتے ہیں اور کام کرنے والے اورغیر مکلفوں کے اس طبقہ کوسیما ماسخت مشکل ہو کی*ن عربی بدا دس که ار*باب مل وعقد جامین توغیرمقا بلاتی سنا عات جن میں پ<del>ورپ مایان وغیرہ</del> ولے مشنری مالک مفالبر منبی کرسکتے بلکہ عموما میسنتیں مقامی ہی ہوتی میں، عربی مارس میں الهمين الرمُرون كيا جائے تواميد موتى بوكم علاود معاشى منا نع كے خود دين كاسر جو آج" جے خور د بابدا فرزندم کے بوج کے بیجے دب کرمجبور کر کرم جابل کندہ ناتراش کے آگے جھکا رہے ، بیٹروں کی ان روبدمزاجیوں میں اس سے بہت کے تخفیف کی اُسید موسکتی ہی اور ایسی دستیکاریاں یا ہینے ایک ہنیں متعددیں یہی اسکتاب الفل کتب کانن کو اگر البیری خطاطی کا خون پیدا کیا جائے اسرت نقل کتب ہی ہنیں ، کا پی نولیسی ، محفر نولیسی ، کمپوز کرنے کے کام ؛ اسر نگاری ، وفا مُع محاتما اخاروسی برس ایسے کام بی وعلم سے مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ برتو قع کی ماتی ہے کہ جابوں کے اٹھ سے کل کراگر اس ضم کے بیٹے اہل علم کے اٹھ میں آجا نینگے تو کام زیادہ ہتر صورت بیں انجام پاسکتابی ان پڑھ جاہل کانٹوں سے جن مصنعین کو بالا پڑاسی بیہ واقعہ کہ ان کو إدبي مرزاصائب كاشع

برگزاز چنگیزخال برعالم صورت زفت مستنج از دستِ کا تبال برعالم معنی گذشت يره يره كربا اوقات سربيك لبنايرانا بي- اورنلم سے اگركسي بينيد كومناسبت مرتبي بوشلاً زرگري، ناری، آ بشکری، خیاطی،معاری، طباخی، مغبانی، موشیعیوب کی پرودش، با غبانی، کاشتکاری زمینداروں کے دیدا توں کانظم، حساب وکتاب وغیرہ وغیرہ بسیسوں ایسے کام بیر خبدیں علم سے براو یاست نطا ہرہے کہ کوئی تعلق ہنیں بولیکن بیرسارے کارو با دحیز نکہ مقامی ہیں <del>یورپ</del>ے نے مز**رگر** الْبَيْكَةِ، نەمعار نەطباخ نەحلوا ئى،اس بىيەمشىزى مالك سے مغابلە كالەن بېيتو ل بىي خوت جېخىبىر ہے۔ بکم علم دین کے پڑھنے والے طلبہ سے امبد کی جاتی ہو کہ عمو گا اٹ میں غدا کا خوت ذمہ داریوں کا احساس زیادہ موگا، آج حامل ہے دین میشہ وروں سے دنیاجیج اٹھی ہی ایک تولہ خالص دود مرتعبی آب سنمروں میں تلاس کیجیے، تومشکل ہی سے ال سکتا ہی، ہیں حال تام پیشوں کا ہی نسلِ آوم ا بیان دار دستر کاروں اور لما زموں کی نلائن میں سرگریٹاں ہو۔ بڑے ٹرے زمیندا دہیں جنہیں اپنے مرسرگاؤں کے سیے میجرول بحسیلداروں کی خدمات کی ضرورت ہے، لیکن دیانت واد مولوی ان فنوں سے نا واقف اور جوان چیزوں کو جلنے ہیں دہ دین و دیا نت سے عاری، مجدالشریشو<sup>ں</sup> معملن وتت کے احساس کا مسلمسلمانوں کی تاریخ ختم کرمکی ہوجسسے ہرکہ ومردانف ی ملبکہ واقعہ برہے کہ

## بره گيرد علن علت شوه كفرگيرد كالم مكت شود

نیٹے در عمل دلبل نہیں میں، ممکر ذلباوں ا**ور جاہ**وں کے لچھ میں بیچار دہرتیہ جاکر دلبل **ہو**گیا ہے، بیر نقیمن کر ناہوں کہ ایک بیڑھالکھا آ دمی می مینے کو م<mark>ا تقدمیں ایکا م</mark>اسی و قت اس میں عزّت میں ہم جائیگ آب باہر کیوں جائیں اسی ہندوتان میں ایک عالم مولانا عثمان خبراً بادی <u>۔ تھے نوا</u> الفواديم ملطان المشائح كے حوالہ سے مولا ناعثمان كے تعلق به واقع نقل كيا گيا ہوكہ ان كاپيشہ طباغی کا تقا، اورطباننی می کس چیزکی ، سلطان المشائخ فرانے ہیں " سبری از کاری پیختے از شلنم دحیقندو با تنداک و دیگ پیختے داں را می فرونجنے" ص ۴۰ يرزيال كيمي كديزنام كم مولانا يقعي بسلطان الت من بي كابيان م كرابس بزرك كي بوداو داتسبر ہست *" قرآن کا مُفتہ ہی اور ع*فندر اِ لک سب کو الاکر ترکاری پکا تا ہی اور بینیا ہی ما ہے **کریکنے کے** بعدان کی دیگب کوخالی موتے میں کیا دیرگئی ہوگی، اوریہ توخیراس دفت کی بات ہوجب ہندوشان میں اسلام سے پہلی دفعہ قدم رکھاتھا، کیونکہ شیخ عثمان خیرآبادی کاز ماند سلطان المنا کخ سے بھی ہیلے رى ميراتوچنم ديدوا قعه كا پوركاي مشهو رصاحب درس عالم محشى متنوى مولانا روم مولانا احترس کا نیوری مرحم کے منجھلے صاحبزادے ہوٹورعالم بھی کے کا نیورمی صرف غالبًا امرنیاں یا در بھی ور اکت می مثانی فاص طریقہ سے نباتے تھے، بنائے کیا تھے اپنی گرانی میں بنواتے تھے. میکن ج کمیر چیز مثمانی میں دیانت داری سے دی **جاتی ت**فی گھی تھی فالنس ہونا تھا، موسرے اجزا، بھی خالص دھوا فریب جوعام جاہل ملوا بُیون کا نشیوہ ہی نہ نظاء آج کابِیر رمیں *سیگروں* آدمی ہس کی شہادت و<u>۔۔</u> کے ہیں کہ بنے کے گھنٹے وار گھنٹے کے بعد متھائی کا لمنا نامکن محا ہنر بدار گدہ کی طبع ٹوٹے پڑتے تل بسا دفات بینگی مے کراینا حسّه آدمی کومحفوظ کرا نا **ہوتا تق**ا، حالانکاسی کانپر دیں سیکڑ**ں ملوائی م**سے سے ا ثام تک بیٹے دکانوں رکھیاں اداکرتے ہیں۔ ظابريه كمدد طباخى كرمشس انفرت مواد كاعمان خيرابادى وعمة الشعليدكى عزيت يروف أيابي كياكم ب كولمطان المشائع مبيى اليه شاندارالفاظمين ان كي توسيف كرتي و، آج میں میں اور نہ ہوان کے ذکر براینی کتاب میں میں مجور ہوا موں اور نہ ہوا آنا احد من مرحم کے

صاحبزادے کو کان بورنے کھی تھیری گاہ سے دیکھا، مولانا کی مٹھائی سا رے کا بہور میں زباں زو عام بننی ۔

آج عوام کے چندوں پرمونویوں کی گردسرکا جودار مداررہ گیا ہجا وراس کی وجہ سے ملکت کے تاجروں، رکمیوں، خوش با سفوں کے سینوں کے وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس دباؤ کے تحت بسا ادفات می بوشی کے جم کا بحرم میں جنا بڑتا ہے، کیاان دنیوی وری ہے آبروئیوں سے می زیادہ کسی بہتے ہے افتیا رکرنے ہیں ہے آبروئی کا احمال ہج ۔ بی صرور نہیں ہے کہ سرمدر سرمیں اس قسم کی ہر دستکاری کو داخل کیا جائے کہ بلکہ موقعہ مناسب خیال کرے ایک ایک دودو میتیوں کو داخل کر دنیا کا فی ہوسک ہو تھوسا جس علاقترین سلمان پیشہ وروں کی کمی محسوس ہوتی ہو، کسین سلمان بیشہ وروں کی کمی محسوس ہوتی ہو، کسین سلمان خیاط منہیں طبح المنہ بی ہو سکتا ہوتا ہو گا تھا میں انہوں کے جاتھ میں انہوں کی کی دراکام غیرا توام کے جاتھ میں انہوں کی کہی میں کہی کرسکاری یا بہرگی کی کے داخل میں کہی کرسکاری یا بہرگی کی کا خطم طلبہ کے لیے کرسکاری یا بہرگی کیلی کی دراکام غیرا توام کے جاتھ ہیں ۔ انہوں کی کے کرسکتا ہیں ۔ انہوں کی کے کرسکتا ہیں ۔ انہوں کی کے کرسکتا ہیں ۔ انہوں کی کی کرسکاری یا بہرگی کی کو دراکام غیرا توام کے جاتھ ہیں ۔ انہوں کی کی کرسکتا ہیں ۔ انہوں کو کو کرسکتا ہیں ۔ انہوں کی کرسکتا ہیں ۔ انہوں کی کرسکتا ہیں کرسکتا ہیں کی سکتا ہی کرسکتا ہیں کرسکتا ہیں کرسکتا ہیں کرسکتا ہیں کرسکتا ہیں جو بھی معرب کی کرسکتا ہیں کرس

ا کیک ذیلی بات متی دلین مدت سے دماغ میں موجزن تقی گوشنشین موقوہ میں دیتی کہ لوگوں سے دل کی کہوں ، مناصب مقام دیکھ کوخیا لات کا اطہار کردیا گیا ، فال کوفان الذکر تفع المومنین می تائد کسی کومیری کوئی بات بسندا جائے

کی موت ہو، کاش اسکاب کے اس طریقہ کو جاری کردیا جا یا تو بڑا کام بھیا ونوں ہندستان
کے ایک جوان بہت عالم مولانا عاشق آلمی مرجوم نے اس سلسلیس بڑی دلیری اورجوا نمردی کام
کیا، صحاح کے سوا آٹھ ٹئ کتا بول کی حدیثوں کا ایک مجموعہ شمع الغوا کدکا نشان ان کوجواز سے
دالیدی کے دقت دشت تیس بلا، معلوم ہوا کہ شام کے گا دُل کفرس کے ایک عالم محمود بن رشید
العطار کے پاس اس کا ایک نسخہ ہے مولانا آسی گا دُن تک گئے، علام جمود نے ان کے اسٹون کود کھیے کہ کہ کہ مقام جمود نے ان کے اسٹون کود کھیے کہ کہ کہ کہ کہ مقام تھی خرید کولاے اور کے مولانا عال کو میں ہے گئے مقام تھی خرید کولاے اور کے مون اس کا بار محت کے بارک کے اس اس کا ایک بھی خرید کولاے اور کے مون اس کا بارک کا بات کو دو مرانسنی سندھ میں ہے جبنا کے کشب خار میں کی جب جا ہے گئے کہ کا در کو چھاپ کو ہلا وی کہ بہنچا ہی دی۔
کے کشب خار میں بھی مل گیا، دونوں کا مقا بلہ کرکے آخر کا ب کو چھاپ کو ہلا ویک بہنچا ہی دی۔
جزاہ الشریقا خرا کھڑا۔

سلمانوں کوکت ہوں کے مکھوانے تقبیم کرنے کا ذوق دراصل ایکستقل داستان ہے ا مشہور دا غط ملا معین ہردی جواپئی کتا ب معارج النبوہ کی وجسسے خاص طور پڑشہور ہیں المجکہ ان ہی کے دیوان کومطیح نول کشورنے حضرت خواجہ اجمیری قدس سرّہ کے نام سے شائع کر دیا ہو، ان کے پوتے جن کا نام مجی بینے معین تھا لیکہرکے زیا ندمیں ہندوستان آئے ا در لاہورکے قاضی مغرر مج

ان کے تعدا کے قصے بھی بڑے دیجیہ ہیں، جاؤی کابان ہوکرجہ تک قاضی دیولوگوں کا بیان ہوکہ ہیں۔ دی علی اس کے تعدید می دعی عبیم مصالحت ہی کو اے کی کومٹسٹ کی ، اور کمجی خود کوئی فیصلوما دینیں کیا، اٹھا ہوکہ " آگردی امحاج فیصیل نصنا می منود او بالحاح دعج وزادی می گفت کر از بوائے خلاشا ہا کہ د کرمسلی فائند تامن دایں مباں افوذ نہ سنوم دخر شدہ نہ ہم دنیزی محصت کہ شاہردد دونا شد درس نا دان وا و دو دانا ہاں کا دانتا دہ بس مرائز سنا ودکاہ معدائے نعال مما زید یہ یہی کھاہے کہ آگر" زئے ازغیب شو برطلب تفرانی می کرد العینی معقود الحجری ہوگی مائل برب کے دوسے جارسال بعد اپنا نعل جو دمرے مروسے کو کئی ہے اس قانون کا نفاذ جا ہی تھی ہو کہ مسئل خلافی مقانس بیا قاضی معین تیاہے کفاف اور اوٹو دمی داد دگفت ایس قدر وجھ بیشت ہوگرد وانتظار توجی مرائ فیصل کوت وقتم سے نبھ ایکھے جاتے اور دو انے جاستے کہ دیکھیے فیصل کرنے والا ہا درج مسئل کے نبھا مرائا فیصلہ کوت وقتم سے نبھ ایکھے جاتے اور دو انے جاستے ۔ کہتے کہ دیکھیے فیصلہ کرنے والا ہا درج مسلس کے نبھا . للَّ <del>حبال</del>لقادر بدا وُنی نے ان کے متعلق منجلاا وربانوں کے بیمبی لک*ھا بچک*" مدوسعا*ین خود راکد*کلی بو دصر*ت کا تبا* مئ كردة اكتب نفبس قميتي مي نوبيا نبدوآس لامقا بله مي فزمود ومجلدسا خته به طالب لعلمان مئ نبشيه ومت العمركار وبارمينيه اواي بود مزاران مجلدا زبرته ببل بمردم بخنيده إشدمنا وسهاؤني -برمال اس زماند کے مسلمانوں کی بھیس آئے بانہ آئے، میکن ہمالیے بزرگوں نے علم اور وہ بھی علم دین کی کا بٹنے کو دین ہی کا ایک جز قرار ویا تھا عموماً جا اجما اُتھاکہ دین کے اس کام میں اپنا جصر بھی ہے۔ جسر بھی میں استطاعت حاصل کیا جائے، علماد کی دوات کی روٹ ان شہیدوں کے تون سے برابر ہوگی، یہ حدیث سیح زبھی ہو،سکن المہ کے تین حرف کے تفظ می*ں حدیث سیح*ح کے روسے جب بحياب في حرف دس نيكي، تميس نيكييا رملتي بهر، توان ہي حروف كى كمتو پٹينكلوں كئ كيل جوفلعي ط سے بقیناً زیادہ پاکدارہ وراس کے افاوہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہی کہ انتخاص نے تقل ہو کرمسلوں تک اس مے دوروس ننا م لینے منا فع کو بہنچاتے میں اکوئی وجہنیں کراس پر مھی مجازا ہ سنی کا یہ به قانون کیمات خلبق نه دکا، میں توسمجتا جو ں کرمسلمالوں کا اس کے متعلق ہمینٹہ ہیں خیال کڑا، ہیں وجہ ہو مله اس مسلومی ایک دمچیب بات کا خیال آیا، خاک رحب دار اعلوم دیو بند کے ادنی خدام میں بھالوکسی صاب کے لمدهمی مصارمها نامود حصارمی مدت موئی تفسیر ظهری قاضی شا دامتندیانی بتی کے چندیا رسے عجیب وغریب کا نعذ مرجعیے تقع بینی فا هری کا خذ کی بهست ہی اونی دربدکی فنی ۴ م علم برجها بنے والے نے احسان غیلم کیا تھا اکتاب ابتوں ا تنظم کئی جعبارہ بسینجا نو خیال گزرا کہ ناشر کتاب سے ملوں معلوم ہوا کہ انتقال موگیا ہیں نے نوگوں سے کا غذ کی

س ربودگی کی دم وجی تزعجب بات ملوم جوئی که ناخرصا صب که کی مساحب دل آدمی شخص جب اس کتاب کی -شاهت کا حزم ہوا توعام مطابع میں خاہرے کہ پاک کاغذ پاک سیاہی پاک یا نی پاک تیمر با ومنر کائٹ ویر میزن ہ تعلم کون کرسکتا ہی، چہ کہ کا مراستہ کی تغمیر کا معا بلہ تھا ، اِن صاحبِ دل بڑرگ نے با ضا بطرحصا رہم جس طرح بن پڑاکا عذفوا یا اور طہار تنسکے نام صوالبا کے ساتھ نیوا یا، ان ہی صوالبط سکے بخت اس تفسیر کو طبع اوارے تھے ، **پيركبا عدر من آيا يا امل سمي آگبا چند يا**ر دن بركتاب ختم موكني حكومت آصفيه نے مولوي محيى الاسلام يا تي يتي -وچندسال موٹ بیش فرار رقم س کتا ہے جھا ہے گئے اپنے دی ہو بھرا ضوس چند باردں ہوما الم *آگے ہنیں بڑ*ھا، عله دین کے سوافود کلم کی شاعت کاج ذون سلانوں میں تھااور اس اشا حت کے بے جوند بیرم ان کی سجہ میں آنچنیں ان میں ایکٹشہور تاریخی واقدوہ بچس کافعلن گوہندہ شان سے ہنیں پولیکن سلمانوں کی اخاعتی تدبروں میں ایک فام تدمیر کاس سے پتہ جیان ہر اس بھے اس کا ذکرنا شامس نہ ہوگا سیرانشارہ خواج رشیدالد برفضل الله ( اِ تی بریشہ کرعوام توعوام خود سرزمین مهندسی مجی الملة والدین سلطان اور نگ زیب الداستر برا نهی بنیس جن کے دست مبادک کے مصاحف آج بھی مختلف کنب خانوں میں یائے جاتے ہیں، بلکہ دولت اسلامی مہند ہے ابتدائی جمد میں بائے معاشی ایسے سلطین گذرہ بہر جنوں نے کتا بت قرآن ہی کواپنی معاشی از ندگی کے ساتھ معاوی فلاح کا فریع بنا با تھا کیا ان کے ساتھ والحصنت بعشرة استالها کی قرن کے ساتھ معاوی میں معارت سلطان نا صرائدین بن تمس الدین قرآنی انعام کنامت مصاحف میں نہ تھا ، تاریخ ن میں مصرت سلطان نا صرائدین بن تمس الدین المی مرکز المحتی مر

ائی کے سائف تقریباً بورخوں کا اس پراتفاق ہوکہ" درسا ہے اُدومسیعٹ بخط خود نوشتہ آزا توت ساختے ہو آخراس بادشاہ دیں پناہ کے سامنے آخر لیٹ کا ٹواب ندمتا تواس دا تعد کی کیا توجیہ ہوکتی ہوکہ۔

بقیہ ماشی مند (۸۲) المتو فی شاک یکی کشیور تاریخ ( جا سے التواریخ اسکی طرف ہے جو جا میں دشیدی کے نام سے بھی شہور سے ، سولف تا تاری حکومت کے وزرا ، ہیں سے اسی تعلق سے مہنوں نے چارخیم طبروں میں ترکول اور اسلام کی تاریخ کے دونوں نے وزا میں کی تاریخ ہے دونوں نے وزا میں کی تاریخ ہے دونوں نے دنا میں کی تاریخ ہے دونوں نے دنا میں کی تاریخ ہے دونوں کی تاریخ ہے دونوں نے ایس میں کہا تھا اور پھراس کا ایک ترجی جا جرایک جی بھر جو رہے دائے دائے اس مقداس در کاریخ کی ترزیخ ہونے اور اسلامی میں اور تاریخ کی تاریخ کی ترزیخ ہونے الفارسی وقت کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تعلق المورسی کی تاریخ کی تعلق میں اور اسلامی می تاریخ کی تا

له (سفر۱۸۴) مل

\* نوبتے یکے از نوکران سرکارصعف کرمخط سلطان بود ازر دائے خوشا پنتیرت گزاں خریرج س ایں خرگوش مدالیا

وسيدمنع كردكرة كنده صحعت والخطمن أهما وتكنند ملك بطورا خفاكدا صدست برتقريمن ونؤوت نبايم بفروخت با

رسرالماخن و اس ۱۰۰۹)

ابون سال نک حفرت اورنگ زیب نے لیٹے دور عکومت میں ۱۰ ورائیس سال نک لیا

نصیرالدین نے بینی اکھتر سال نک اسی ہندوستان نے یہ ٹاٹا دیجھا ہوکہ اورنگ حکومت اور چرخا ہی

سک نیجے مجی فرآن لکھا جار ہا ہو۔ دنیا میں اور کبھی او یاں و مذام ب ہیں ان ہیں سلاطین و فرا فروا

گزد سے ہیں الیکن اس کی نظیراور کہاں ہل سکتی ہو۔ اسلامی سلاطین کے اسی عجیب وغریب و دن کا نیج

تفاکہ شاہی فا فوادہ کی خواتین مخدرات میں میں مان میں جنہوں نے چند مورتیں ہنیں

بلکہ بورا قرآن مینے ہاتھ سے فقل کیا تھا۔ شاہجاں ناسی مال شتم کے سلسلمیں ایک واقد بر

بھی درن کیا گیا ہوکہ امیر شیمور گورگان کی حقیقی ہوتی ملک شاد فاتم کے درست فاص کا لکھا ہوا

مصحمت باد شاہ کے سلسے میش موا، اصل حبارت یہ ہی:۔

مستعف بو دنجا مک شاوخاتم بت عمد مطان میرزا بن جاگیر برزا بن صاحب قران آمیر تیمورگورگان کجفاریجان در کمال مناخت نوشته درخاتم بهم و نسب خود برقائع گاشته دستول ازمیرلما فرین ا امی واقع سے مرمت مصحف نگاری کا پته نهیں جلتا بلکہ یہ بھی کرشاہی خاندان کی صحبت سرا پر د کا عضفت میں خطاطی کا فن کمس کمالی کو مپنچا ہوا تھا۔ آن تو ہم عام مسلما نوں کے لیے بھی خط ریجان ادر خطارتان کی اصطلاحات تا مالوس ہو بھی ہیں ، لیکن آپ دیکھ دہویں کہ تاریخ کے کٹورکا اور

(مانیصنی ۱۸۳) شده اس بادشاه ک مالات می ملکینی کرگوکی عازداری کے بینی بری کے مواکوئی طازر وغیرہ می اس طرح کا می منیں رکھتے ستے۔ ایک دخر ملک نے پر بیٹان ہر کوکھا کرا تو میں کب تک اس طرح کام کرتی وہوں کوئی تو الازمر دوسالا ا سنه فرایا "مبرکن تاخدات تعالی دراخوت مینجاشات و بدر دمان امیرو دمانیم منی بذام مسلمانوں نے خطاعی کے آرشہ کوجن جن مشکول میں ترتی دی ہو اپنی مخلف نوعیتوں کی وجہ سے ان کے

بيسيوس نام موصحة - ريجال اور رفارع خطهى كى اكيتسم على الن كسوا فلغا ، بى أسد وعباسيد ك عدام فلم المبيل، الله المسجلات الفرالديناع وظم الطوار الفلاشيس ، قلم الزخور وهم المفتح اللم المحرم العم العموم المعم الخواج ، اللم المرص ، اللم

محب فاخ اوركتوركتاكانام آج مى ابنى مثال مشكل بداكرسكاب،اسى اميتموركوركان کی یوتی بھی قرآن صرمن لکھنی ہنیں بلکہ ایک خطریجان کے التزام کے ساتھ مکمال شامن پور ترآن کوختم کرتی ہے۔ اور حس عهد کے سلاطین و شاہی خانداں، بلکہ شاہی خاندان کی خواتین کاب حال ہوای سے اندا زہ کیا جا سکتاہے کہ اس زمانہ میں حوام کی کیا کیفیت ہیسکتی ہے ۔ لما <mark>عثوالقا</mark>ور <u>براؤنی نے اپنی ماریخ میں لکھا ہو کہ خط باہری را باہر</u> با دشاہ اختراع منودہ ومصحف بان نوشتہ کم مقمل فرسّاده" (ع من ٢٠١٣) اسى كابست بريمي معلوم بوالي كرمير عبالحيي مشدى وغيروف اس خط كىشتى بهم بېنچا ئى تىتى ـ واقعه برسېد كران بى باتو س كا مكت بى عام طورست عام مرات كيسباد موا تقا، معبض بزرگوں کا ذکر تو پہلے بھی آیا ہے۔ حصرت نظام الدین اولیا رکے ایک مرید شیخ فوالدیں مردزی بھی میں ، بیمھی اس وقت تک حب نک انگلباں کام دیتی رہیں ، آنکھوں میں قوت بنیانی موجود متى بقول محدث ولموى" پيوسته كذابت كلام مجيدكر دسي چونكه حا قط بمي يقع ، اس لي لكه مِن آسانی بوتی متی رید کام کب تک کرے رہے ، شیخ نے مکھامی مچوں بیر عمرشداز کتابت باز ماند " مصرت نعير الدين يراغ د موى كے حوالے سے كتابت قرآن كے متعلق ان كى ج خصوصيت شَخ مدت فن فن كى بوراس سے اس زمانس كتابت كى عام اُ برت كا بھى جذكرينه حليا ہے اس لیے چراغ دلوی کے اس بیان کوہیاں ورج کرا ہوں۔ فراتے سکنے کہ آنچہ فوالدین مرمنگ روزے کا بت کرد ازخلق پرسیدے این کتابت ارزد مینی لوگوں سے دریا نست کرنے کہاس الما بن كى بازارين كيا قيمت لكانى جامكتى بر وگرواب مين كينة بين كُنْ شنسش كانى جزوت بنی فی جزود مشت گانی منظام مرور مرسکون میں جوسب سے آخری سکہ بنزل میں کے مخالفا له جهانگير كه مشه درشامزا ده پرديز كه متعلق مجي كلحهاي درهم و بي د فايسي د نوشنش خطوط بغاييت آراسته ومراسته بود اكتراه فات را بكتاب كلام الشدمرف مى منود عفركه خوشنوبيان فلام محدمنت رقى من ١٠٠ ودمين ايك خابرد وبسين اس كتاب مي آپ كوشا بجال ، جا تكبر، داراهكوه ادرسبول خانواده شايى كا نام خطاطول كى اس فہرست میں لمینگا۔ اوربرکران ہی مہراکی فادسی مے ساتھ ء بی کا بھی مثلا کا اور عالم مزانخیا بھی آج ان ہی ہے ىنىلىن ئىنىدىركىياجانا ئەكۇمۇ كى سىھ ان كو دوركانىمى نگا ۋە نىلەر بىل كەنى بوا بىما لورىيىلەر بىلەر ، « .

بے میں کتے تھے دہی مراد ہے، کیونکہ آگے کا فقرہ اس کے بعدیہ ہے کیمولانا فرالدین لوگوں ہے۔
اس کے جواب میں کینے کہ اوگفتے من چہار میں بتائم زیادہ نستائم مینی بجائے ہے میں کے صنر
نے بی کتاب کا دام فی جزم چارمیتل ہی مقرر کر لیا تھا، اور اس سے زیادہ تنہیں لیتے حتی کر آگر
کے برائے تبرک زیادہ از چہار میتل کردے نشرے "

سے بہت برت رہا دہ ارچھار بیس کردے تشدے"

مکھیلہ کہ بڑھلہ نک جا رہی تی بزرک صاب سے قرآن کی کتابت کا مشغلہ کرتے ہے ہے ہیں جب الکل معذور ہوگئے تنب ناخی حمیدالدین مک المتجار نے سلطان علی والدین کمی المتجار نے سلطان علی والدین کمی است جا ری فرما کی جا ہے۔ بادشاہ نے ایک مزوددی کی جو سے مفارش کی کران کی اعداد شاہی خزا نہ سے جا ری فرما کی جا ہے۔ بادشاہ نے مزوددی کی جو نقروی دو پریم مروج) پر بہتر قرف والی ہمیں ان کواسی پراہ مراد تھا کہ وی بحرکیا بت کی مزوددی کی جو انجون مروج) پر بہتر قرف کی جو انجون میں دی جو ان بھی دہی دہی دی جائے جمان شاہ بھا کہ انتہاں کا ذکر کرنا کا مناسب نہوگا کہ فی جز، ایک مشمن گانی تو مام بھا کہ انتہاں کا ذکر کرنا کا مناسب نہوگا کہ فی جز، ایک مشمن گانی تو عام بھا کہ انتہاں نے بیا کہ خوالی نظام بھا کہ انہاں کہ خوالی نظام بھا کہ خوالی نا بی نظام بھا کہ خوالی نا کہوری کے حالات میں مکھا ہم کہ خوالی نا کہوری کے حالات میں مکھا ہم کہ

مخردن اواز وجرئ من بورصعت می نوشت و بدتی می نرشاد وبالفد تنگر دید شده ماه ۱۰ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ ایک قرآن کا ہد یہ پان بان سو تنکر بھی ہوتا تھا لیکن حفرت ملطان جی نظام الاولیا در کے حوالہ سے خوالد اسے خوالد الغوار میں ایک واقعہ خاصتی بران الدین در آئی کا در ج برجس سے معلوم ہوتا ہو کہ دیک ایک تنگر میں بھی قرآن عمر گالی جاتا تھا، قاصی بران الدین کے اس تھتہ بس ہے کہ تر یک تنگہ دامصحف خرید منظا میا عت کے زملے میں بھی قرآن مجید کا بدیراس سے کم نمیں ہی قرآن مجید کا بدیراس سے کم نمیں ہی .

رُجن سے کنابت کا کام بن نہیں پڑنا تھا۔ تو وہ قرآنی نسخوں کی تصبیح ہیں دقت گذار نے کو زاد آخرت بنائے تھے بمولانا آزاد نے با تراکلوام ہیں میرمجد عبان بگرامی کا ذکر کرنے ہوئے لکھا ہو کہ وہ آخر ہیں مین سورہ ہجرت کرکے چلے گئے تھے ،اور مدینہ کی زندگی میں اُنہوں نے اپنا دینی مشغلہ بیر مقرد کمیا تھا کہ طاقع تا شام درسجہ نبوی کئے شست ، مصاحب و قعت روھ ند مقدمہ دا تیصیح می ساند دافقات گرامی را دبین کی شکرت مرون می ساخت اُر دا شرص ۲۸۰

اس السلمين ومحبب افقة نؤخود لما عبدالقا دركاب، اكبراني النيس مب مها كارت ك ترعم كالمكم دياتوكووه فردهي بهاتات سه وانعت تقيلكن مها بجارت كي نسكرت عبارت كابراه را سعیناأن کے بس کی بات ناتھی اس الے اوا ایاں سند دیندتوں راجع کر دہ مکم فرود ندکہ کتاب مِنْ بَعَارَت دانبېري كرده با شَدْ" جس كا ن**بل**ام رسي مطلب ملوم بريام كه دانايان مېند *سنگرت كې دبار* کے مفرم کو سمجھاتے ہونگے ، اور بوں فارسی میں اس کا ترجم کیاجاتا تھا۔اس طرنقی سے کتاب کا ترجم بوسكناب يامني لما عبدالفادر ف مكاب كرطريقة كاركواكبر في وتجمايا ويندشب يغس نفیس سوانی آن را بنِغبیب خان درهین ترحمه لمل) خاطرنشان ساختند تا ماحصل را بهنارسی امل دیم کم الغرمن نتیب خان کی میت میں لا عبدالقا درنے ترجیکے اسی خاص طریعے سے جہا تجار كوفارسى لمباس بېمنانا شروع كېايه آنا كابيان هي كه ورمت جهار ماه از مزوه فن ازمزخ فات لا**طائل** كرمِرْده عالم دران تجراست دونن نوشته شد" اب داشه اللم لما صاحب سع بات شربن يري، يا نفسڈان کی جانب سے کوٹا ہی ہوئی بچھ بھی ہوا ہو، ملاصاحب مور دِعثاب شاہی ہوئے خودی لطحة بين كرَّ جِ اعتراصَ كُنشيد دحرام خو رم فُلغم خودم اين عني درشت گو يا نصيبهُ فقيرا ذين كنابها بهبن بودالنفيرب ليسبب رس ١٣٠٠

ے دانڈائلم بیکالی اکبرکی اپنی ایجادئنی شایڈ بھےسے نفرت ہوگی اس بلے وام نورسے ساتھ کنم خ**رکا ہی** اصا ذکر دباجا کا نفا۔ باشلنم کی ٹرکا دی مام طور پرلیند ندمتی ، سعدی سنے بھی شکنم نینڈ براز ن**فرہ خام میں ش**لنم ک پذرت کی ہے ۱۲ ہ مُنِّلَةِ بِجَارِت بِرِاكِبِرِكَا يَغْصَدا خِرِونَت تك بانى رِلْ ابك اور موقد بِرِ مِها بِعارِت ہى كے ترجہ كى كسرون نكالى كئى جِس كے مَلَّ ہى ناقل مِيں كەمىي جروكہ كے درشن "كے مدھنے دوسروں كے ساجة كھولائما،

"فقروا چین طلبیدند و خطاب دیننیخ ابوانسنس فرمود ندکه افلان را عبارت از فقر بایند جوان فانی صوئی مشرب خیال می کردیم الما و خود چنال فقیم شعسب الا برندکه آن خمشیری دگرگردن تعصب اور ا مشرب خیال می کردیم الما و خود چنال فقیم شعسب الما برندکه آن خمشیری دگرگردن تعصب اور ا نمو اندبر داد

الواهف نے عمن کیاکدان سے کہا حرکت مرز دہوئی ،جواب میں دہی مہا بھارت کا تعتہ کالا۔
"فرمو دند درہیں رزم نامرکر عبارت از جہا بھارت باشد و دوئن بریں عن نقیب خاں راگواہ گرفتہ ام
اس سے معلوم ہوتا ہو کہ اکبر کا خیال ہی تفاکہ ملآنے قصد انڈ بذہبی تعصر بس کی دوبہ سے جہا بھارت کے
ترجہیں کو تا ہیاں کی ہیں ۔ ہر حال بیچارے ملآ کو اس ترجہ کا معاوضہ ان شکلوں میں جب ملا تو
کفارہ کی جو شکل ان کی ہجرمیں آئی وہ ہی بھی کہ قرآن مجید کا ایک ننو بنے اپنوسے تیار کہا جانے خود
کھتے ہیں ۔

جدد بس سال حق سمان و دخالی کاتب دا توفیق کنا بت کلام مجید دفیق گردا نید تا بخط نسخ و دوش دخوانا فوشته با تام رسانیده و بلوح و جدُل کمیل د تفت روحند منوره حفرت غوث الانامی مرشدی ملافی میال شخص دا و دجینی دال تدس مره ساخت، دص ۱۹۳۰ البداؤنی ت

المساحب کی اس فاری عبارت بیس لوٹ دجول کے جوالفاظ آئے بیس عدر طابع کے پیدا شدو کو شاید اس کی اہمیت کا علم نہ ہو واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے موسیقی کی چونکہ بہت افزالی نسیس کی بکر اس کا عام رحجان اس کے خلاص ہی رہاجس کی بحث پھے آئندہ صوفیۂ ہند کے ساع کے سلسلہ سے ان شارا اللہ آئندہ آئیگی، اس کا بہتے یہ ہواکہ سلما نوں کی ساری موسیقیت فن بجدید قرات میں گم ہوگئی ہو ۔ وہی چیز جس کے ذریعیہ خدا جانے شبطان کتنے گھرانوں کو اُجار چیکا تھا، کتنے نوج ان اسی موسیقی کے بت پر جذبات سے بے فالو ہو کر بھینٹ چڑھو گئے اورکون جانا سے کہ عصر حاصر کے سینا دُں اور تھیٹروں ، میوزگ الوں کے اعتوں کتنے جوانوں کی زندگیاں برباد ہوری ہیں ، دلر با وُں سے لولگا نے میں شیطان کو حبتی مدد موسیقی سے ملی ہجا تنا کا دگر حربہ مردم کش اُلا کے بعد بی آدم کی تباہی کا اسے شا بر بہ ہم کہ کہ تنی ائیں ، کتے با ب لیے عشق نواز کچوں سے جو معربًا اسی میوزک کے میٹھے زہر کے مار سے ہیں با مقاد وھو الجزّ المیکن یاسلام کا کمال بکر کہ امالہ کے کا مالہ کے خاص کمن مانوں بڑی کرکے دیتے بیسے شرسے بھی خیرکا کا م کال لیا گیا ، ایک فاری حب بینے خاص کمن سے قرآن بڑ معنا ہج رومیں ان سے لیے اندر جو بالمیدگی اور فعن محسوس کرتی ہیں ، اس کا اندازہ دی کرسکتے ہیں ، جن میں خطرۃ حمن صوت سے مناخ ہونے کا مادہ و دولیت کیا گیا ہم

اله يجب إت وكر إبيل كوتل كري جب آدم عليالسلام كا قاتل بيا قابيل عدن ك مشرق كي طرف فرد كم علاقد یس جا بسا بهجراس کوعودت کهان بلی حبب که اس وقت نسل<sup>۲</sup> د مجیبلی ندمتی، انگ مسئز <sub>ک</sub>ویرها رون می*ر، ایک* مضمون کے نوشیں خاکسادسے اپنا ایک خواب وخیال درج کیا بہجسسے ڈارون کے نظریر تروہ مرکھے دو تن پڑنی ہے۔ بہرمال اس وقت برتنا اچاہتا ہوں کر تورات میں اس سے بعد بوکہ قابیل سے اس کی بوی حاطم بولی اود ایکنسل قابیل کی اسی ذریعہ سے دنیا جر میلی، اسی سل محمقلق تورات ہی بیں اس سے بعد بیمی وک مین ادر بانسری بجائے والے کا باب بھیمی دن ہی میں سے مقاء اور اسٹیسل میں تو باقدائن ، ویخفر میں مقاجر میتل اوراد س کے سب نیز ہتھیا دوں کا بنانے والا تھا ( پیدایش ، باتب ، ۲۰۱ - ۲۰۷)غور کرنے کی بات ہو کر آلات موسیقی اور آلات آدم کشی میں اس دقت تک ونیا کی کن قوموں کوخصوصینت حاصل ہی، بلکہ اگر تحلیل وتجزیرسے کام یہ جائے تو ان توموں کے سادسے ایجادات کی تدمیں بالآخرہی وونوں مقاصد کارفرہ نظر آئینے گے۔گزشہ عبارت میں قربقائن کا مفقعی قابی غورہے مِشرقی ہورب کا جومعتد آج کی بلغان کے نام سےمشوری، قائن آ دم کے قاتی بیٹے کا ام برا دراسی کی تیسری بیشت بیس تو بلقائن بر کیا بورب می جس راسته سے بنی آدم کا دا فلم بوا اُس کو بلقان اس وج سے کیتے ہیں، ایک قرینہ بھی بچس سے معلوم ہوسکتا ہو کہ اور پ کے باشدے آ دم کے کس میٹے کی سس سے بین اور وب بین بهل ای و مشد رب تفاکیا وه ایس کے نام کی طرف وشاره کرتا ہو ۔ آوم کالم د مظلومنسلوں کا کچے مشراخ ان اساء کی منامبتوں سے کیا فرسکتا ہج ہوا۔ تع جياكيرسفومن كيابنده تناني صوفيضومنا طريق حشيدكوسل عدم اليس أن متنابدنام كياماراي، سكى امل اریخ حقیقت نوا نُده معلوم موگی ایکن اس موقعه برسلطان المش نُخ کے المفوظات سبار کہ فوا اُوالغوا دے حامع احمین الما انجری کے ایک الطبیغ کا خیال آئی، حضرت سلطان جی ٹی محلس میں سماع کے جواز و عدم جواز کی مجسف چیڑی مہٹی عتى اس زا زهم لعبل علما وفيراميري سل عدر سلامي بعي التهائي شدت سے كام سے رسيد منف را بي رسف و و و و

## برمال كج الله كى بى كينيت بين تصوير شى كصر المبن نظراً تى بريني حيوا فى مُعَلَّد ى كو

(هِیّه حاشِیه سفه ۸۹) باست حکومت کمک پنچی جس کانفتر که که آد لم بر حسن علاد نے معفرت سنطان جی سے عوض کیا۔ " بنده ایس طاقف داکدشکرسارج اندنکیوی واند و برمزاج ایشنال و نوشف تمام وار دغوس اکدایشال سارع نمی نوند جم چنیس گونندکد با ادال نمی شنوم کرزام است بنده سوگندنی خود وا با دامریت تومنداشت می وارد کداگر سماع ملال بودست میم ایشال نرتینیدندیست"

سطان بی یہ فقرہ ٹن کُرسکوانے ملے گفت اوسے چیں ایشاں وا اوستے نیست بید گوزشنید ندے و بر پہننید ندسے اس سلسلہ میں بیجے ہی ایک بات یا وآئی اجنس نشک مزاج س کو دکھیا جاتا ہو کہ وصادی چیزیں جن کا و مدہ ایل ایمان سے جت جس کہا گیا تا و بینمیں کرشری ما انست کی وجسے دنیا میں ان سے احتراد کو تبیس بکریشنگی کی بشن بڑھاتے ہیں اوراسی کو دینی احساس کی بیدادی کا کمال سیمیے ہیں میکن میں تو خیال کرتا ہوں کہ جذبات کو مرد ، کر کے شرعیت پر اوراسی کو دینی احساس کی بیدادی کا کمال سیمیے ہیں میکن میں تو خیال کرتا ہوں کہ جذبات کو مرد ، کر کے شرعیت پر عمل شاکدا تنا یا حمث اجر نہ جو، حبنا کہ جذبات کی بیدادی کے ساتھ ان کو عقل کے قابو میں اور کھنل کو ایمان کے قابو میں دکھا جائے ۔ میں تو اکثر البے حصرات کے متعلق یہ کہا کرتا ہوں کہ اُنہوں نے لینے المذرجیت کی نفرت اور دور گئی

اسلام سنے بو درام قراد دیا، نوخالبًا اس کانتیجہ بیمچاکھن کاری سے سادیسے دعجا نامت احدمیلانات منجلہ و میگر مبلح نون تطیفے کے قرآنی لوح اور جدول سازی کے متعلق نا درہ نایوں کی طرف راجع ہو گئے لوح یسی کتاب کے ابتدائی ورق اوجی ورق سے کتاب شروع جدتی تنی اس کی ناصب دیشانی برج ا گئی کاریاں کی جاتی تقییں ، نیز ہرور ن کے حومن کوکیر*ی بھینغ کرج*و دی**ہ دن**یبی اور کمتا ہیں رعنا کی ہیدا کی عانی تی جس کی ابتدا جاں یک میراخیال بوزآن ہی سے ہوئی۔ اور قرآن سے پھرمتیا وزم کرددری تتابول مي اسعل كارواع بواء يمي كوا عذر مصورى كا مالك ايك كل بي مسلانون في سلسلیس سونے جاندی، مونی جملف راس جامرات کومملول اورسیال کرے ان کے خملف رنگوں سے جوکام لیا ہوا دراسی سلسلیس جلدوں کی صنعت میں جو ترقیاں کی بیں حقیقت بہرے کہ بجائے خودان کا ایک تعل کا زامہ ہو،اس سے ان کے ذہری اور علمی انتغراق کا پتہ جاتا ہو،الک بی کی توکسی نکسی حیثیت سے اس کا تعلق قرآن اوظم سی سے باتی دکھا، قدیم قلمی کا بوں سے لتب خانوں میں جن کا بڑا حصد توغیروں کے تبصہ میں جلا گیاہے ایکن تفور ابہت بجا تھے جو ذخیرہ انعمی لمك كيعف كوشون من إنى روكياب خصوصًا حيدراً بادك شاي كتاب فانه إنواب صاحب ام پودک لائبرری، خدانجش خال مروم باکی پورٹینہ، کے مشرقی کتب فائے سیدی مولانا حبیب الرحمن خال شبرواني نواب صدريا دحبك بها در مظلم العالى كنب خانه حبيبية وغيرا مي اب مبي

(بقيه حاشيه مغی و ۹۰) کامبر کے رائھ منائنہ کہتے رہیے۔

زباتہ جیسے جیسے آھے بڑھیگا، نبی عالم کی ایک ایک بات کی تصدیق پراسے بجود ہونا پڑگا، اور پر قوتصور نوی کا مضرب ہو کامفر بہنو کر، اب اس پر اگر ہم فورکہ تے ہیں کہ آخواس کا کوئی مغید بہلو بھی پیدا ہوسکتا ہی، توکوئی بات سجو ہی نہیں آئی۔ اس بین ایک وہمی خواہش سے زیادہ اس کی بی دینبیت ہو ہمیں سے بڑے سے بڑا آو می بھی طاہر ہے کہ وہمی دوآ کھیں دوانگیس دو کان رکھنا ہے جن، سے چیرٹ آجہ می می محروم نہیں بلک شاہر جوانا ست بھی ان میں انسان سے ساتھی جس سبرانی کا عاد بالمنی سیرت و کمالات پرسے جونصو میرہ میں منتقل نہیں ہو سکتے اور جوجیز تصویر میں آئی بھی کو بڑائی سے دورکار مجی تعلق نہیں ارا حمن کادی کے جذبہ کا بہتمال تو اس کے بیا میسیوں راجیں تھی ہوئی ہیں۔

اسلانوں کی ان حُن کا را نہ صناعیوں کا سائنہ کیا جاسکتا ہے اوراس مرحوم اُمت سکے اس شعب عظم كامراغ مام وكابول سيكسى زانديس است بدا بوكبا تفاء باسالغه اس اسلمين اكسأيك ان بر بر مرار المرار دربیصرف کیے جانے تھے تاریخ حداقق العالم میں لکھاہے کہ ایران کے ادفاء عبا صفری کوشون مواکد فردوی کے شامنامہ کا ایک شاہی شخد تبار کرایا جائے عاد کا تب اس کام کے یے بار پاکیا تھا ۔ نے شردامیش کی کرایک فاموش باغ کے مکان میں جگددی جائے اورسازوسا ان ی جو ضرورت ہودہ پوری کی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلاکھ مدے دیا کہ عاد کی فرائش بوری کی جائے باع اور نبکا نوکر ما کرسب صافترکردید گئے۔ طاکاری دج اس کاری کے لیے جن جیزوں کی صرورت تقی، اس کی ابتدائی تسط کی فہرست وزیر کے پاس میش ہوئی، اس کی بھی منظوری دے دی گئی، نید دفوں کے بعد عباس نے وزیرہے شاہ نامہ کی کتابت کا حال پوجھا۔ وزیرنے رپورٹ کی کراب تک پچھرشعر نمنوی کے لیکھے گئے ہیں اور چالیس ہرارصرت ہو چکے ہیں، اوجود اوشا ملکر کے کلاہ ایران مرنے کے اس سے ہوش ا ڈیکٹے مصارف کابی معبار آخرتک باتی را تو یوری کتاب کی لاگت گویا اروموں ہی مک بنیکی، بہت جیوٹ گئی اور عاد کو کم دے دیا گیا کہ کام کوروک دیں۔ اس کم نے عادمی عفته کی امرووڑا دی اسی وقت لینے ایک شعرکواس نے کاٹ کروسلی کی تک میں بدل دیا سوارمو، نقیب جوا کے آگے جارا تھا اُس کو مکم دیا کہ بازار میں آواز لگانے جاؤ "عاو کا تب كے تطعات في قطعه بزار روپيے كے حاب سے فروخت ہوتے ہيں، كہتے ہيں كرافسفهان كے ا ارک اس سرے سے دوسرے سرے مک عاد کی مواری پنینے نہیں یا لی تھی کھیتروں شعريك مكئ مكومت ك خزالف ك جاليس بزارج مرب يدك عقاء ف وزيرك إس اس کو بھیج دیا افرونیش مزار کی قیم مزید نام ملئی میرے خیال میں اس میں کوئی مبالعذ نهیں ۔ اس مان له اسی تصدیمورلوی غلام فهرمونت قلمی نے اپنی کتاب تذکره خشنویساں میں بھی جُہرا یا یونیکن صف اجزا دمیں کھ اختلات s ـ شاهٔ خلام هرست مکعنای " میرا بیات ندکورواسقواِمن نوده بهنهٔ دکس ازشناگردان نوتنسیم کرد مرکب سكما ما خركرة (صغيره وكتاب مذكور) امى كتاب ميس يعبى لكها يك شادع إس يسفوى ف اِم **نگاکرشهد**یا دا**گرادیا** - اس کتاب میں پیمی ہج" درا دلل شاہ جال برکہ فطامیرعا دمی گزانسہ یک صدی م

بسی حب پُرانے قدر وانوں کومیں نے ویکھاہے کہ عمادیا رشید کے قطعات کی فٹیت بین تین سوچارجار مودسيتي توخيال كيا جاسكنام كرحب سلانون بس تنع كاليك رويه بزار رديي كى مساويمين ر کمنا تقا، اس زما زمین ایک ایک تطعه کو بزار مبرار روسیے میں بینے والے اگر مل کئے ہوں تو کیا جب ب يهى منددستان مسير اوگ شيرازه بندى سے بھى واقف ندستے ملكم مرورق دوسرے ورق ے الگ ہوتا تھا، صبیا کہ اوافضل نے مکھاہے کہ اس مک کی گاہیں عه ته بربگ تار د توزمبنولادی قلم برفوشته و امروز بر کاخه درنوشتن از چپ آغار نه د و دن بایم

ربت ما بنیسنو ۹۲) می بات ایسنی میرها دی و نظر کی تصی بون کوئی می چیزشلاً کوئی تطوی کیوں مذمورا یک صدی منصب کا حقدادم دنساس لیے جادیا تھا کہ درہا دشاہی میں اس نے چیش کیا ہو ۔ دومرے مشہود خطاط آقا رسٹ بدولی سے تذکرہ کا پہلیغ بھی قابل ذکر برک ایک شاع نے مرحید تغسیدہ رشید کی شان میں کہ کران سے سامنے مبرش کیا۔ دشیدنے اس قعید ہ ئولینے انترسے نقل کرکے شاع کو والیس کر دیا "شاع مخزوں برآیہ" کومسلہ کا کسیدوار تھا، چاہتا تھا کہ رشید سے کوئی قبی نعام لميكا ليكن جون طالبا خطش دخطار مشبد مذياده از آكد توقع صله دانعام درنيال داشت ياد داوه ان تصيده نشتهٔ أقارا از وگرفتند وخیلے ممنون گشتندرم ۱۰۰ ایک اور خطاط میرسیل انتشاخ مادل شاہی حکومت پیما بعدے بادشاه ابرائيم مادل كأمننا دستقعان كمنتعلق يانكهما وكما يكشخص حيرمينيس كي خطاك قدر دانوں ميں تفاكسي نے ياسمعلوم بواكدان كاكوئ مخطوطرسين بهانت صدروبييين أيدمود زكرد بالأفوا بك قطد كي قيمت كباديتي بري بالمبيع بي مبادا منور ملم ومنركى قدر أشاسبون كاكوني مُعْمَا منب ؟

الله عبدالقا دربدا وفي في تاريخ جن اس شهور داستان كا وكركرن بوار جس كااب نوار دوي مجي ترحبه موكيا ے بینی داستان امیرمزه مطبع فول کشورنے تو خداجانے اس داستان کو کھاں تک بڑھاد یا ہو، میرا توخیا ل برکو السیم ہوش رہا ، بہفت بیکر ، نوافشال وغیرہ جن سے مطالعہ کا شرف اس نقرکوسی مجدوط ولیب میں ماہ تقاب و ان کی جوم بخدائ تنوسص متجا وزموس توتعجب بنيس ميكن لأسكه بيان سع معلوم مؤا كركما بتداءً فارسي زبان مي اس واستان كي ستره عباركم قيس دائداهم يدداشان كهال للعيمى بعي يعض كزام كم فاعبدالقادرف ان ستروبلدد اورث المسكمتعلق لكها بحكراكبرك "شاه نامد وفضة اميرحزه راب نبتده مبلد ورمدت بانزوه سال نوبيا بدند وزرب درتصويران خرج شدمل ن ۲- پسی کتاب کی پیسری جلزی میرمیدعلی معسوتخلعص مجلائی که تذکره کرتے ہوئے ما صاحب نے کھتا ہج تحقیہ لمبیرجمزہ در فالزده طِلاصور با بتام وس ا تام يا فقر مرطيس صندوسة ومرورت يك ذرع درك درع ودرم مغموسة ص ۲۱۱ ت ۳ جس کا بھی مطلب مواکرستر ہ اصارہ جلد دوں کی برکتاب اس طرح تکسی گئی تھی کہ ایک یا تقریبی وا ایک ہائذ لمهام صِدكا برود ق عما اور سرور ن مي ايك تصوير بنا في كي تمي عادر

عه مال مي ايك تديم كتب مان ماموع ينسي خديا كيا بوص من تا دُك بتور ، يرتسي بوني كت بور كا بيك كافي ذخره بي كرت ير مفتار و بسك تلم سعان تول برج تقريباً وليره ويره بالشت الميديك اوران كان دول كورا في برصغير ٩٢)

## پیوست نباشد وشیرازه رسم نهود (اَیُمن اکبری تا م سا ۱۳۰۰)

بوالفنس في امروز كالقطاع برُهايا بي أس معلوم مؤلل كالفذكا وواج اس فك بين سماؤل

ا بند ما پیرمان می در اس کرگول کرایا جا کا کھا اس کے جدوب کے نظم کی نوک سے صرب نشانات بنا و بے جائے بھی میں منجانویا اس سے منان است نظامی ہوئے ہے منظم کے جان دار بنوں کو ہتوں سے مل کران نشانات پر تھیرد ہا جا کا تھا جس سے نشانات نایاں ہو جائے تھے جو اللے وہ ندھیں بھی کول سے بھی جو ساکھ بھی جو ساکھ بھی جو اللہ بھی ہو اللہ بھی ہواون خولوں میں مرکو دیا جا نا تھا۔ ان توں کی کما بوں میں کس تھے ہے مضامین جی اب تک ان کا پہتے ہیں جو اللہ بھی ہو اور فیر اس میں ہیں ۔ جا معرے بعض بہد دہر فیر اس نہیں جلا ہم ، زیا وہ مور فیر اس میں ہیں اور بھی شکرت میں ہیں ۔ جا معرے بعض بہد دہر فیر اس خور جسے کہا کہ ان جی فیرون میں ہیں اور بھی شکرت میں ہیں ۔ جا معرے بعض بہد دہر فیر اس نے جو ان اس کے مذروں سے ہی بہت سی کتا جر، ہرا عملی با دشاہ سے مذروں سے ہی بہت سی کتا جر، ہرا عملی با دشاہ سے من کتا جوں ہی سے معرف کتا جی ہوا تو اس سے مندوں ہیں سے معمل کتا ہیں ہم کی گوری ہوں میں با دشاہ سے مندوں ہیں ہے تا ہم کی با دشاہ سے میں کتا ہیں ہم کری نظر سے بھی گورند دیسے ورغیراں واکٹراں دا معیمی اداں در معرفی کا میں خون میں بھی واقدام اکھاڑہ کہ ان ترجم شدہ کتا ہوں ہی سے معمل کتا ہیں ہم کا میاں واقع اس کے تعرف کا می دیا ہو کہا ہم کا میاں دائے ہم کا کہا ہم کہا ہم کا میں میں ہوں میں ہوران ہوران میں ہو

ا كه وه من مرادده الحداث منسي بوجس مي كفتي كري كافن سكه إ جاناب، عكد قسن بانترى بازي سي حس كي هرت الناده كيا ۔ بر ، وہی مقصووسے ، ابر بغضل سنے اپنی خاص زبان فارسی شددیں اسی اکھاڑہ کے مفدم کوان الفاظ میں اداکیا ۱۳ کا وه نشاط بزے ست ، دشبستان بزدگاں ای مرز دمرزمین پیراستگردد میجواس نے ای اسی دبان میں بتایا بیک گفرگی چپوکریوں کوسا زونفرسکھا یا جا کا ہی، اور جارہ رئیں ج<sup>رد ب</sup>کور<sup>و کا</sup> ہوئی میں 'براناھی مدا شد" دچاربسا <sup>ن</sup>یدگی الفرا يون أتشهوكريان كاتى اورنايتى بين اورتها رجال مطاتال فوازند بين اليان بجاتى بين - المحرح مص خملف قسم يروسول جن كالمعت ام يو اليس و بات جائتين مندوسان مب ايناسب كو كوركاتها، وام اركى فرقول في عادت كى ان ملوس كومندرول مي مرمي كب تقاء اور با منابطروس كونن بنادياكيا تفا دراصل يجيلے زمانيمي مندوشان مين كتابي جلكى كئيس ان كانتن بتنهم كى باتول سے مقاتيمك أج جمال بدب كابرك فائن أرنس دنون الطيف ے نام سے برناکرونی کوکرونی شادیاگیا ہو۔ وعیسیدن انک میسیسون صنعاً۔ س میں شک ہمیں کہ شدوستان کے فن کا غذمها زی سے ، واقعت مونے کی وجدسے تا رہے توں سے جاکام کالا، اُس میں و اِنت سے صرور کام بها تيابي يسكن اسى مكسدين سلما نوب نے حبب ستم فزان كواتنى بچر فى تقىلى ميل كلوكر دكھا ، ياتھا جوا گوھيوں كے نگين كانگر ساجاً ، قنا، يا إد وبند شاكرسلاطين وامرا وبطورتعويذ كم استعال كهت شفيحتي كديين كى ايك وال يري دى قل موامشكى سرّز تك كلى جاتى تتى ، كما حدالقا درجاءُ فى سے شرون نائت صل سے تذکرہ میں لکھا بوکہ پدرش دخواج علیصمد، در يک طرف واستنشخات مورهٔ افعامی تنام درست دخوای نوشته دطرمت دیگرنیزدنی مقول» خشخاص کے داندگی ایک طرمت پرمورهٔ قل جوارشر کواس طود پر لك**ىغاكە تېرىنى ب**ېرىدىكنا مورد خارمىقلىمىن يە بات مىنىن آتى ا دورى نوباپ كا كەل ئىقا سال شرىقىيە صاحبرا دىسى تېمى كم نە يق من صاحب به سف مكما بي بسرن دريك وانتفظاش ي كونندكيم شن مدان باريك كرده وارا دان كرانيده ودر

واله برینچ صورت سوا دست ملح وطبودا در درمیش می دگینعسوه با نتدا ذریج دمبرویچکان وخ برد اَ انتخش نود ( با تی چشخده ۵

ے مدیس ہواریں نے معالبہ میں روضتہ الصفارے جوعبار تناقل کی ہو اس سے بھی ہی معلوم ہوتا ، کر بجانگریس اس وفت تک جس زمانہ میں اس رپورٹ کا لکھنے والا آیا ہر اور وہ ان دنوں میں آ بلہے

(جید داشیم سفر ۹۳) ص ۱۰ امن ۳۰ - (بر سنجے) چاول کے ایک دانہ پر مسلم سوار کران چیزوں کے ساتھ معود کرنا باست بہ عجب کمال مقارا دراب مجی ان تکھنے دالوں کی یا دکار بر نبعش پُر انے فائدا نور جی موج دہیں۔ ان کے مقابل بیں تا شکے پتوں پر نکسنا فلہر مچکہ کہا کمال کی بات ہو کتی ہر البتہ ایک چیز غالباً ہندوستان میں لکھنے ہی کے متعلق ہسی بھی جس سے غائب مسلمان واقعت نسفنے، روضتہ العسفا کے آخو میں دکن کی مشہور واجد جاتی ہی اگر کے بچھ مالات بھی دہے ہیں، خالب جہان السعد بن سے ماحوذ بن رو فکھتا ہو کہ

کنت ایشاں بر دونوں سسبیکی تقم آبس کہ بربگ جود بندی کہ دوگڑ طول برنگارندوایں نوع ک بہت کم بقا باشد دیگر بینس میدہ منگ زم که آل دا نیسال قلم تراشدہ چیزا نولیندوا ڈاں منگ دبگ مغیدی بیں مینس میاه بدیرآ یدوایس کتابت ویرماند"

جند نهدی تودی ناشک بخواست مرادس المین آخری چیزجواس نے تعلی پر بنا ہراس کا اثارہ سلیٹ افہل ج پھری کا ہوتی ہجاس کی طون ہے سلیٹ ہی چرب کھتے ہیں تو بیاہ پھر سے مقد جردت کل آتے ہیں اکبار ہی اسلام مسافر ہونے کی دجرسے اس کو خلفی گئی دور ہ کھ دیا کہ ایں بمت بر بہاندہ جان کو اپنی اس کی دیور دنیں کہا ہے ہم پرکسی چیزکو کھتے ہوئ والے قائم کولی کر لیمن جب جریں ہو وہ ہی تو انتقش کی انجری ہوگا، اور ہی دلیل ہو کہ بندت ان میں جرسمان باہرسے کئے وہ سلیٹ والی ترکیب کا بنت سے ناوا قف سے اور پرکوئی خاص چیزاسی وک کی بجا دیور ہے اور ہو ہے تو ہدو اول سے اس جیز کو انتواس نے اخذی ایس لیے میں خالم رک کوب اس ملک میں مسلمان متوطن ہو ہے تو ہدو اول سے بتہ جلیا ہو تو ہو اوا ان ہو کوٹ ان بیا ہے میں اس کا ذکر میں کیا کہ ہندی نفاع ہی ہم کیک طریق کی جب کا اس سے بتہ جلیا ہو تو ہو اوا ان ہو کہ بیان سے معدم ہوتا ہو کہ تا ہے ہیں اول ترکیب یہ اس کے بیان سے معدم ہوتا ہو کہ تا ہے کہتا ہے جہا ہو کہ کہتا ہو کہ ہو کہتا ہو

سے قدری چینے ہے ؟ ہندشان ہی کی چیزہ کیکن خمکعن کا بوں میں اس کی بوشرح کا گئی تھی ول کوہنیں گئی تھی الکی البیرون کی کا بیرون کی گئی تھی ول کوہنیں گئی تھی الیکن البیرون کی کا بارات فعل کا اہماں البیرون کی کا بارات فعل کا اہماں دو گھٹا ہے وہ گلمتا ہج وسطا اور شالی ہندمیں ورخت تو زی چال و تھے ہے ) استمال کرتے ہیں ، جس کی ایک ہم سے گابوں کے خلافت بلائے جاتے ہیں اس کو تعون پر ترجی کہتے ہیں ۔ یہ ایک یا غذ لاہی اور چین کر لینے ہیں ، اور اُس پر کھتے ہیں ۔ چوڑی ہوتی ہی اور اُس پر کھتے ہیں ۔ چوڑی ہوتی ہی ہوئی کر کہت ہیں ، اور چین کر لینے ہیں ، اور اُس پر کھتے ہیں ۔ اور می کا کہ دور ہوئی کر کہت ہیں ، وی گئی ہو کھٹی ہی ، وال پر ست دخیت اور می کئی ہو کھٹی ہی ، وال پر ست دخیت اور می کئی ہو کھٹی ہی ، وال پر ست دخیت اس کو میں میں اور اُس پر کھتے ہیں ۔ اور میں میں وی گئی ہو کھٹی ہی والی پر سی میں اور اُس پر کھٹی ہو میں میں وی گئی ہو کھٹی ہی دور وہ میں کہت ہوں کہتے ہیں ۔ والی پر صفح ہو اور میں کھٹی وی کھٹی ہوں ہوں کہتے ہیں ۔ والی پر صفح ہوں وہ میں میں دی گئی ہو میں میں ، دباتی پر صفح ہوں وہ میں کہت ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں ۔ والی کھٹی ہوں کہتے ہیں کہت ہوں کہتے ہیں کہت ہوں کھٹی ہوں کہتے ہیں کہت ہوں کہتے ہیں کہت ہوں کہتے ہیں کہت ہوں کھٹی ہوں کھٹی ہوں کھٹی ہوں کھٹی ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کھٹی ہو کھٹی ہوں کھٹی ہوئی ہوں کھٹی ہوں کھٹی

جب وكن كادبك برا حقد سلمانول ك تبصنعي المجاعقا صرت بعلاقه باقى عقاء معليم بوناب ك قدامت پرستی کی وج سے بیجا گرکی حکومت نے اس وقت کے کا غذی استعال شروع انہیں کیا تھا اور مندوستان کی ماریخ وغره مے متعلق جوعام موا د کمیاب می اس کی زیادہ وجه خالباً میں مرکدان کے پامس کا غذنبیں تھا، تا ڑھے بقوں پرچند مذہبی صروری کتا ہیں لکولیا کرتے تھے۔ والشداعم میرا یه خیال بر مکن مرار بابتینین کی مان میراد دمور بهرهال اگریا غلاس مل میرستعل به گابمی توبهت كم ـ زياد و نز كام وسي تا (ك يتون ياسليك كي خنتول سے لباجا نا نغا ، إ زمين يرمث في متى سيميّل كوصاب دفيره كاشق لكعواكركواني ماتى معكره بسكى يادكا داب تك يُراف بالطرث الوامي ملتى بوليكن جب الله اس مكسي كك توليف الذكا غذ للك مختمف شروب من كاغذ بالسي كارخاف قائم تع خصوصاً كالى كاكا غذببت مشهور تقاليكن الزالزامين ايك وانوك ورمي كالبي ك ﴾ نذکی یہ خاصیت بتانی گئی ہوکہ کاغذکالی درآب زودشنلاشی می گروُ (می ۸ ۵)جس۔ معلوم ہتا ہوکالی کا ساختہ کا غذیا نی میں باران کل جا اتھا اس کے مقابلیں جو کا غذکتبرس بتا مخالا عبالہ ا نے اس کے متعلق اپنی کتاب میں ایک عبارت لیقل کی ہے تقوش ال از کاغفر شسستن خیاں می دود کہیج افرے ازمیابی خاندیں ۱۲۲ ع سرجس سے معلوم بواک بیانی سے دھوسفے اجد كاغذ بيرصيا كامبيا بوجانا مقاءاب بمي تثميري كاغذ يرتزان عيها موانظراتنا برتوبست جكذا ادرصنبوط معلوم ہوتا ہو، اتنا چکنا کاغذ کر بانی سے سروف کو دھود تیجے پھرمیا تنا ولیا ہی موجائے شابد غره۹)امی بیر برخی بچکه مردم بهندینچه فلیال دحقه بخارمی برند" البیرنی نوکعام کر اُن ا درات کی ترتیب س مہوں سے معلوم ہوتی ہو باوری کمناب کپڑے سے ایک اکرشے میں اپٹی ہوئی دو تحقیوں کے مدب اس حرکتاب کے داہر بوقی بی بندهی دستی بواددا ن کتابون کا ما برخی بو جمیطانهم بر ، درمرے موقعیر اوز می تحت بین کندا کو غرایم ست چى چەپ اكى دا براتش ئىندا دال دەخرامىل دىغى بىيا سسائل شود دىمىغ دگوند، آن كىرباسىت والشدائل بىئەشان سی ردان موکد دال یا پا وُدفیره میں ایک تسم کے بتے بنام نیزبات والے ہیں بمیا تیز کالفطا اور وی گڑی ہو کی شکل مج بھون بترسے ہی اس کی تائید ہوتی م کربھون کے معنی ہندی ہیں کھانے سکے ہیں اپنی وہ پتہ ج کھانوں میں اوالاجا تا بھ مکن ہوکرمعدالحرسے بربیقے ای درضت توزیکے ہوں۔ ہرمال صاحب محیط عظم سے بیان سے تومعلوم موت ہوکہ تربرتر باهل رول دسیے ہوئے کا عذکی ما شد قدرتی طور پر بیچمال دوخت از زمین بیدا بوتی ک<sub>ی</sub> کمان پرچڑ میا۔ تے سے اس سے معدیم

دوار درجال ایک ماسی معنبوط بری می

آببیشکل پی سے مل سکت ہے۔

برمال معلوم نہیں کہ اور کہاں کہاں کا غذ کی منعت سلمانوں کے آنے کے بعداس کک میں جاری ہوئی، ابو فضل نے آئین اکبری میں اکسسری ظرد کے برصوبی دستکار ہوں اور پیداوارد کاذکر کیا ہوئین کا غذمازی کے ملسلیس اس نے مرحت ہمار ہی کا نام لیا ہے ، ہمار میں بھی مرکا ہمار جاب ایک عمولی قصب اور مسب ڈویزن ہے اس کے ذکر میں لکھت ہے کہ

مرسركار بهاد نزديك موضع راحكركان منك مرمست ازوزلور إبرساند، وكاغذفوب ي شود"

سرالمتاخین کے مصنعت نے بھی مالانگر تام موبوں کے کچونہ کچوسٹو مات کا ذکر ہر صوبہ کے از لہم کیا ہے، زیادہ تر ابو بقتل ہی ہے اس کا بیان یا خو ذہبے ہمین نظر ٹیا دوسوسال بعد اُمنوں نے بھی صرف بھی نکھا کہ" دکا غذور موضع آرول و بمار خوب بہم رسد " رس ۱۹) گویا البانسسل کے بیان پرصرف اتنا اصافہ کیا کہ قعبہ بہا رہے مواارول جو صنع کی آبس قدیم شرفا کی ایک بنتی سے بیان پرصرف اتنا اصافہ کیا کہ قعبہ بہارے مواارول جو صنع کی بھی مرب اُن کی خردی ہے۔ آخر بھی اُن اور اس کوئی وقعت بندیں رکھتا ،اس میں بھی "کا غذخوب "کی بھی رسانی کی خردی ہے۔ آخر بھی اتنا اوراضا فہ کیا بچرکہ ان و دنوں مقامات بہار وارد ل بیں

"كنوريم ي ما ذر الركار فرائد بم درو زور خرى كندشا خريم كا دارا ترايد"

و معرفين مصام على أو يا وكن من كالذكن صعمت سلاطين المعيند كرزماز مسيم مرة ن بولي .

یم بی اور نگ آباد میں قدیم طرزے کا غذیوں کی ایک سل یائی جاتی تھی جو دم نو در ہی تفی ، نیز بیعن او مرح استاع مثلاً کریم کروغیرہ کے کا غذیوں کی ایک سل یائی جاتی تھی جو دم نو در ہی تفی ، نیز بیعن او مرح دو مرب استاع مثلاً کریم کروغیرہ کے کا روا اور کی توجہ اس صنعت کے احیاء کی طرف مبذول ہوئی ہی، اور زر بھی خرج کیا جا اور ایک ہمدات تر قبیم کے کا غذیر ہم مونے گئے ہیں، مرکاری وفائر می ان کی تعقود اہمت رواج ہی ہوجا ہے اور خانی فرامین جس کا غذیر ہم مونے فیر محمولی ہے وہ موال ای کا نذیر کی میں مرکاری وہ موال ہی کا نذیر کی میں ہوجا ہے اور خانی فرامین جس کا نام مربدہ غیر محمولی ہے وہ موال ای کا نذیر کی میں ہے۔

خیریہ تو ایک فربل بحث بھی ، نظرے گذری ہوئی بات تھی موتوے وَکُرا گیا ، جی نوالم کوپ چاب گزرہا وں میں یہ کہ رہا تھا کہ خواہ کا غذ کہ میں بنتے ہوں اسکین سلا نوں کی کد کے بعداس مگ میں کا غذکی فراد الی تھی ، مرت یہی بنیں کہ عام کا غذ کھنے پڑھنے اور کنٹ نوسی کے منے تھے مبرحیت ہوئی ہو کہ حضرت سلطان جی رحمۃ امتد علیہ کے زباد میں جو کل ہرہ کہ مہند کی ساتم کے قرون اول ہی میں اور وہ بھی موردہ مگاری کے لیے لئے تھیں اور وہ بھی موردہ نگاری اس زبا نواس او مکا غذوں کی مجد کا بیال کہی مسودہ سکاری

عیدارا و فراتے میں که

سرد سے مراکا فذا سید داد کیا جدکردہ س آس را بستم فرائد شیخ ہم درآ نجا بُت کردم میں اس جس ملک ہیں لوگ کا بوں کی جلد بندی سے بھی نا واقف تھے اور دو ورق بھی باہم پوستہ نہوتے سے دائی سادہ کا غذوں کی مجلد بیا صنوں کا رواج ہوچکا تھا ، اور ہی جھے عرص کرنا تھا کہ سلما نوں کے زما نہ میں ہندوت آن علی وکتا ہی کا رو باراور اس کی ختلف نوعیت کے اب ب و ادوات ، آ دائش و زیب و زینت کے کھا فاسے دوسرے اسلامی مالک سے اگر بڑھا ہوا ہنیں تو کم بھی نہ تھا ، فا عبدالقادر کی اوج و حدل نگاری ، جلد بندی کے نویل میں بے ساختہ فلم سے بے چند زائد چیزی کی گئیں ، میکن ظاہر ہے کہ ان میں ہرجہ کا تعلق تعلیم تو تم اوراس کے سازوسامان ہی

بی دراصل به بیان کرما فقاکرسلمان دینی کتابوں کی کتابت ان کی تھیج درفتا بلہ وخیرہ کے کام کو جی دیا بلہ وخیرہ کے کام کو جی دیا بلہ وخیرہ کے کام کو جی دین ہی کا ایک جڑا سیجھتے سخے اورا کی سندیس افا مبدئت در کی قرآر زمین کام کو کہا گیا تھا کہ لما صاحب نے جس فقط نظر سندیں منظم و دکتا ، اپنی تصحف انگادی کے مندرجہ بالا تذکرہ ک بدر و است ہے کہ

أميدكفارة كتابهائك كذشتذكري اعمال جده مياه ست كرديده موش ايام جدة بسعيم بعد ، ت كردد وما ذلك على الله لعن مو - ونتحب من ٢٩٣٠)

جس کاہی معلب ہوا کہ آکرے تھے سے جن مزخر فات کے لکھنے اور ترجہ کرنے کا کام جمن کا ذمت اور بادشاہ کے خوف سے ان کو گرنا پڑا تھا اسی سے کفارہ کی ایک بھورت آجھتے تھے ، کا صاحب لیے بہائی تھی اور ہی مس کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس کام کولیک اہم و پنی خدمت آجھتے تھے ، کا صاحب بیچا آ نے دہینے اس کام سے کفارہ کے موااس کی جی توقع کی بحکہ زندگی میں اس سے انس عاصل کوفتگا، اوراً بددار ہو شے چی کے مرفے کے بعدال ہی جو ف قرآنی کی شفاعت اور مفاوش سے ان کی بڑے ت ہوگی اور چی تو ہہ ہے کم جی عدیث کے روسے قرآن کی تلا دت کا اثر یہ تبایل ہی ج کہ وہ میدانِ قبامت بیں بادلوں کی شکل میں یا ہزندوں کے برے کی شکل میں پڑھنے والے کے سرپرما نِنگن مِعنگے، توقرآن سکھنے والے استقسم کی تو نع لینے کمتوبروون سے اگرما کم کریں لڑکیا تعجب ہے بیں توسمجتا ہوں کراسلامی علوم کے مصنفین اپنی کتا بول میں قرآن کی آیتیں جوجا ا باستعال كرت بين ان كے بيم مى اس بي بنارت ب وانماالاعمال بالنيات آپ د کچه چکے کہ جارسے اسلات توقوآن کی کتابت ہی نہیں صرف صیحے کوہمی ابکِ مستقل عبادت کی جیٹبت سے اختبار کرتے تھے بلک میں توسمجنا ہوں کراس میں فرآن کی بھی کوائی خصوصیت نیکی شخ عبد کئی محدث د ملوی نے لینے استا ذشنع عبدالو إب لمتقی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ كناب كه ادراً لوتوع كثير النفعى ودكرسب عدم تداول ازميب عند ما طل كمشتراصول ننخ آل را بها اكمن بم درا نيده صورت تصبح مى دا وند- (ص ۲۰۶ ما خار) بعنى قرآن كى خصوصيت زئمتَى بكر مرزاب جونتى كنعط نظريت نفع تخبتى بي ابميت دكمتى تلى الكين ب توجى يا عدم سعنمال كى وجر سے صحت سے محروم بوكئي تنى ،ان سے "اصعبل نسنع" يعنى الاس لرے اسل نسنے شیخ ہم مینجائے تھے اورجاں تک مکن مقاان کی تھیج میں کوشش کرتے تھے، گویا آج بورب میں مرانی ت بوں کے ایر شے کرنے کا جوعام طریقہ جاری جو مختلف فدیم نسخ مُتیا کیے جاتے ہیں اورسب سے مغابلہ کرکے ایک صیح نسخہ نیا کہاجا اسپے جس کے معاوضہ میں محمین کا فی معا وحشہ وصول کرنے ہیں ۔ ملکہ تعیش وفوہ نوصرون استی چیج و مننا بلہ کے صلیمیں جوکسی میانے نسخه کے متعلق کوئی انجام دبتا ہم ڈاکٹریٹ کی ڈگر ایس لوگوں کوبل رہی ہیں بسکن سُن رہے ہو سلمان لبنیرکسی معا وضد کے محصٰ حسبتہ منٹر' اورالوقوع کٹیرالمنا قع "کتابوں کے اپیٹ کرنے کے کام کومعی دین ہی کا کام سمجھ کرکھتے کے یہ نہ خیال کنا چاہیے کہ نشنج عبدالوہ آب تقی کا یہ کوئی ذاتی خان تھا۔ اسی سندوستان مجے ۔ دوسرے بزرگ سیدا برایم ملوی جن کے کتب خاند کا پہلے ہی وکر ہو چکا ہم کہ بغول شیخ محد . ميرون از مدوحصر وصرط بود مان كالبي شغل جبيساً كونينج مي مندكها ي يه تفاكه

محتب بياد از مرعم مطالعد كرده تصبيح فرموده ومشكلات رأ جناس حل كرده كدم كرا او في شابيت باشد نظرور كناب اوكا في ست واحتياج استاد نبست من ١٥٠-

پیلے زانی اس کام کانام "کتاب بنائا" تھا، میں نے بپلے بھی کسی صاحب کا ذکر کیا ہے کو ان کے کتب فا نہ کی کتا ہیں۔
کتب فا نہ کی کتا نیس سب بنائی ہوئی تھیں لیکن خطا ہران کا کام صرف درسی کتابوں کک محد کتا ایک سیدا برائیم صاحب کے بیال درسی دینے درسی کی خصوصیت نہ تھی۔
کی یہ نہ جال کیا جائے کہ عام اہل علم ہی تک یہ خاات محدود کقار آن ہی ہمیں حدیث کی صفح کے بیاں درسی دینے کی سید خاص کی عام اہل علم ہی تک یہ خااتی محدود کتا درآن ہی ہمیں مدینے کی صفح کے بیار کا نہ کے نامی گرامی احراء دقت بھی سرائے سیادت خیال کے اس نہا ہمی کی اس کا اس کی سیدائے سیادت خیال کے اس کی سید کی سیدائے سیادت میں سرائے سیادت خیال کے اس کا سید کے نامی گرامی احراء دوست بھی سرائے سیادت خیال کے اس کی سید کرت کی سید کر سید کی کی سید کی سید کی کی سید کی سید کی کر سید کی کی کر سید کی کر سید کی کی کر سید کی کر سید کی کر سید کر سید کی کر سید کی کرد کی

نے مولانا آزاد نے ایک محدث ہی امبررق الامین فال کے متعلق جو بگرام کے رہنے والے سنے اور نا در نتا و کے معرکزمیں بالآخر وہ شہید کمبی مہدے ، ان بی کے ترجم میں بریتیاتے ہوئے گڑ ہیں۔

صاحب باطبل علم خبل جشم زلیت دچند کے برحکومت بست و دو ممال عد و بنجاب کرسیالکوٹ و جالندر مبلداست پر داخت مسبکن اس طبل وظم خیل میشم کے ساتھ، اور بنجاب کے ایک بڑے

علاقہ کی گورنری کے مشغلوں کے باوجرد اُنہوں نے نیکیوں اور سعاد توں سے سمیٹنے کا ایک ذریعہ یھی بنارکھا نیا جسیباک مولانا آزاد ہی راوی ہیں۔

> مديده دريا با ان عمر كرس منزلينش ازم فه اد تجاوز منده مين بخاري مهم ما برست خود كابت كرد هجش ساخت

ادر روح الا مِن مَال كا وا قعه كو لي نادر وا تَعْدِينِين بِي - قرآن وحديث كے لكھنے لكھالے کا ایسامعلوم ہوتا ہرارے عام طبقیں ایک عام ذوق یا یا جاتا ہی خودمولانا غلام علی آزاد <sup>کے</sup> حتینی نا نا <del>مبرعابخلیل</del> بگرامی من کا شار عالم گیری امراد میں نخا، مدت تک سنده میں تعکراد پسیرستا کی وقائع نگارشی مبیسی امم خدمت ان کے میرورسی - فرخ میسرے آغاز حکومت کک ۔ گربا وجود اس نؤكت وأبست امارت و دولت كيمولانا أزاد مكفظ بيس كرمير عرائكل صاحب في مجمع فخار كالكسنشحه لبيضيلي لكحوايا تغالبكن انمي اس نسخه كي صبح ومقا لمه كاموقع بزطانخا كه أبني خدمت سس وه معرول موکر سنده سے روانہ موکر دتی ہے معزولی کی وجہ برتھی کہ سنده میں نبات سعید کا مزو رکھنے والے اولوں سے برسنے کی خبراً شوں نے باد شاہ کوری تھی۔ و زیرکو بدگانی بی کرا دشاہ کومٹ خوش كرنے كيد سرصاحب نے بدوافد كھوا كاكى يدمعزولى كامكم يسج ديا ببرمال مجے تواس ذوق اور دالها نة تعلن كا ثبوت بيش كرئا سى جوسلما نول كوعلم و دبين كى كتا بول سے بھا،مولانا اُ زادے لکھا ہر کہ *سندھ سے چلے ستھ* اپنی چیوٹی ہوئی الا زمت اور و مجمی سی الازمت فریب قریب اس ن وي حيثيت بفي جو آن كل رياستول من رزيد نثول موهاصل مو تي ي اسى لازمت بردوباره بالى كى كومشش كرنے كے بليه بكين بخارى كى بينى ومقابا كاكام رو كيا ہى اس كا خيال آيا، اورمند سے کل روشہو بینے تفیکہ وہم محص بخاری کے اس کام کے لیے خیر زن ہو گئے مولانا کے الفاظ ے شاہی حمد کا یوایک بڑا اہم جمدہ نقاء ہر علاقوس ا بکب فاص سررنشتہ وقائع محاری کا فائم تھا۔ مقصداس کا بیر مقاکد إدشاه لينے فک سے برطا قرمے توادث دواقعات سے براہ راست واقعیت مامسل کرے اپنے آپ کوہورے وک ہے ما تقرد بهشد دیکه داگر باد تااخ محار ۱ دشاه وقت کی آنکمیس موتے مخترج دلک کے بروا تعدیداسی ذریوسی المشکلی بانعیص رکھنی تھیں۔ چونکر دقائع محار روز وہ زے وا نہات کی رپورٹ بھینے را زائنا دُٹا ہی تک پُر کِ نغاءاس لیے علاقہ مے تمام حکام دولاق و تصناة سب پران کی گرانی قائم رہتی تھی، و کسی کا تعلیم نئیس ہوتا تھا، سکن ، مدرے لیپڑ آپ ر منول میں کمال رکھتا ہو، علاقہ کے نوابوں جاگیروا روں مکام ہے کوئی کردری سرز دموتی تلی، تر ان کا بیلا کام ہی تھا . وقافع منگار کومموار کیاجا ہے ، سرامہ ں او . لاکھوں کی رشینیں میں جو ٹی قنس مولانا آزاد کین اپنے نانا کے ساتھ کمجھی ی منده میں دہیے ہیں۔ فرانتے ہیں کہ احدیٰ رخان زمینہ اررٹے ایکٹٹف کو با وجاتی کرویا بھا ۵۰٪ صاحب سے یاس علىر**قم كے كرماغرمواكد ديورٹ شاہي وربار مرب**ائس وائند كى خاشے ليكن اس عهدہ كے نبوز مائ<sub>ا بر</sub>وم

يرميس ا-

"آن بناب برونم شاه جهال آبادخیردا برنوش کرموضعیست، دیواد مجکر برآدر دنده معن براشده می باد. میم بخادی شش ماه کمیش کرد: ز"

اس ذون کوئی انتهای، دوسرا آدی کتا تو ظایرات مبالنه خیال کیا جا آدیکن مولانا آزاد توان کے حقیہ واسے بیس، خوداس مفریل ان کے سانتہ کے اسی بڑی ایم نوکری کا معاطم ہو، چاہیے تو یہی تحاکہ اپنے کا بینے کسی طرح والراسلطنت پہنچ کرا ہے معاطبات کو بلجانے کی کوشش کرت، لیکن ان با نیازیوں کو دیکھیتے ہو، جو دین اور عم نے ان بزرگوں ہیں پیدا کیا تھا۔ جانتے ہیں کہ وزیر بلظم مخالف ہو، اسی کے مشودہ سے بادشاہ نے معزول کیا ہم ۔ ساری عزیت وا بروکا وار مداد اسی مهدہ پہنے، جس سے اچانک مورم ہونا پڑاہے۔ تا خرمی ہر طرح کے احتالات قدرتی طور پروائی میں آتے ہونگے ، نیکن دل کی مشادل سے ساری واخی شورشوں کی کا نی ہوری تھی، وزشرہ کے مساوی میں اسی قصد سے اکتر جائے ہیں کہ بخاری کی توجہ و مقا بلدکا اُرکا ہوا کا م بورا ہو ۔ سب مراح ہوا کا جو کی خوب آدمی ہوئے ، نیک میں ہوئے ، کوئی خوب آدمی ہوئے ، نیک میں ہوئی اور اس کے لوازم سب سا عقد سے ، مولانا آزام ہوئی اور اس کے لوازم سب سا عقد سے ، مولانا آزام ہوئی اور اس کے لوازم سب سا عقد سے ، مولانا آزام

"چوں تواجع ولواحق لبیمیار در رکاب بو دمیا نغ الدیث بیرصرت در آمد" مرم وشم، بیاد دن، دو ندو سکے سامقوایک امبنی مقام میں چرچید ماہ تک رئیسیانہ نوابی زندگی پر چوخرج موسکتا ہی فلاہر ہے۔ اس ایس کو ٹی سنب بنیس اس والها نہ اورعاشقا نہ کیفیت میں علم کے سواد بنی حذبہ کا مجی کافی انڑ ہیں ما منا چاہیے تھا، بلکہ یعبی ہوسکتا ہے کہ بیرساحب کے سامنے ہیک

داپتیه انتیصغم(۱۰) ان کا انتخاب می کیول ہوتا - اگران نقرئی وطلائی زئیروںسے ان کا با نفر با ذھا ماسکتا تفا۔ فرخ سیر کے عہد میں ونتی طورپر مرصا حب کو وزیرانظم نے اس سیصعفرول کرویا تھا کہ سندھ میں اوسے برسے بیتے چکھنے والوں سنے چکھا تو اکل نبات مغید کا مزوم تھا ، واقد تھا کھھا گیا۔ وزیرکواس خرم پاخبار منیس ہوا اور کا سرسنے محصٰ اس ایک خبر کی وجہ سند معزولی کا فران جمیح اوما - اس سسے کمس جلدہ کی نزائٹ کا اندازہ جم سکتا ہے ہوں۔

كزنمه دوكار كالمجي نكمته نهو، اس ببيه كه سلما نول مين سلفاً عن خليف ايك بجريه كي بات به رهي بح له صل شکالت میں بخاری شریعب کے حتم کو بالخا عسیت دفل ہے۔ دومسرے مورضین نیزحصنرت کتاہ عبدالعزیزرحته امتدعلیہ نے بہتان المحدثین میں لکھا مركه تأتار كا وه فتنه الأكرجس في سلامي مالك كوسا نوب صدى ميس لين كلورون كي لمايوب کے بینچے روند ڈالائھا :نتنہ کا یہ سیلاب ترکتان ،خوا رزم . بخارا ، ایران وعراق حتیٰ کریا پیخت ِنطا دارالسلام بغدادكوبر بادكر ديكاتها عباسي خليف تصمم ولاكوك باتعول شهيد موجيكا تفاحب اسي سال ب في شام كى طرف أرخ كيا توأس وقت جيساكرانا وصاحب ارقام فرات يس. " چول منطائه تمار و و افواج سم امواج آل النبا، بدار شام توجمنو د مكم سلطاني نفاذيا فت كرعلام مع شدة ختم معج بخارى بخوانند (بتان المحدثمين م ١٠٥٠) شاه صاحب نے کھا ہوکہ ابھی ختم میں ایک دن باقی تھا کہ شہور محدث ا ام حضرت علّا مرتقی الدین بن دقیق العیدجامع مسجدتشرلیب لائے، او ختم کرنے والے علماء سے یو پیا کہ بخاری کیافتم موگئی، عرمن كياكياكة يك مبعاد باقسيت سكن متم تجارى ك نسخه كامسلمانون كوج ببيشهت يخربه تما تج بھی دی ساسے تھا، شاہ صاحب نے مکھا برکہ ابن وقیق العبد رحمۃ الشدعلیہ ہے کشفاا عل ممقد تنصل شد دی روز وقت عصر نوح تنارشکست فاحش خورده برگشت بسل نان وبغلا صحابتسل فلال كمال خرشي وخرمي مقام كردندا در مسل مرکه کامیدان بخشت سے سیکڑوں میں وور متا، شامی فوج آگے بڑھ کر پشمنوں کو روسکنے بِلِيَّهِ يُكُنِّي مِنْ عَلَيْهِ الْكِيَسِنَفِي بِيانِ بَعْنَا، لوگوں سنے عرص كيا" ابن خبرواشا مُع مكنيم" شيخ ام پیرختی ابن **وثیق العیددان چنداستنا کی سبنیوی میں میں بر سرعقل سے سائڈ علم اورعلم کےمسات**ھ دین اوردین کےساتھ ا فطام پر سارے صفات ہمع میر گئے تھے ، علامہ ذہبی جوان کے دیکھنے والوں مس میں انڈکرڈ الحنا ﴿ من ان کا بسيط خرکو د*رن كيا يخودا يني دلئيهي تم بندكي ي* . كان حن اذكياء فينانه واسع العيلم كثيرالكنف ميما للسيره وكداعلى الاشتغال ساكتا ونوما ورغافلان تزي العيون منالسلام يترونت كراره كالمرامية علم ان کادسین تھا بھٹا ہوں کا ٹی وخیرہ لیسے پاس دسکھتے ہتے، شب بداری کے یا بندیکتے ، مہیزیمنعول ہی رہیت تق - بعاری مجرکهٔ مطمئن دل والے تتھے . مثرے برمبزرگارد آنکھوں نے انجیسی سیّبول کوکم می دمکھا ہی ا افق ر<sup>سائ</sup>ے ۱۰

نا جازت وے دی، تا مساحب لکھتے ہیں کہ" بعد چندرو زمطابی در بر پرسلطانی ربید سیم، اللہ حقیقت یہ بوکہ بخاری کے ختم کا یا بیا بخر ہی بی مشا برہ خود مجھے بھی بیٹے ایک دوست کے سلسلہ بیں ہوا اعقلی طور پر ایک ابیا کا م جربر ظاہر نا ممکن تھا مبرے سامنے ہیں کا خلور ہوا اس کے سلسلہ بی ہوا ہوں کی توصلوم ہوا کہ ان کے والد جوابک صاحب لی عالم تھے انہوں نے بخاری میں نے وجہ دریا فت کی توصلوم ہوا کہ ان کے والد جوابک صاحب کے سامنے یہ بات بھی رہی ہوا ور برائی کی تا تھی رہی ہوا ور ہوا بی کئی کہ نے ماتھ ہی نے ماتھ ہی نے مربر کے کہ درکاوش کے غلط فنمی نون ہوگئی الینے منصب پر ہوا کی کا فران ان کو لی گیا۔

خیراس واقعیمی نوآب کوعلم سے زیادہ دین کا دباؤنظراتا ہی گومیرے نزدیہ حقیقی علم ہی کا ام دین ہے اور بیجے دین ہی گتبیر علم صادق سے کی جاتی ہی گراسی نمازمیں اسی مند شان میں ہم نوشتر مسک سواد میں غلل دربار کے اگرا یک امیر کی پر کو تھیجے و مقابلہ تجاری میں منفول پاتے ہیں، نوٹھیک البنی ونوں میں مرضو آباد بنگال میں دریائے ہما گیرتی کے کنار ایک شاہی علی میں ایک امیر عالم کو پاتے ہیں کہ وہ فلسفہ وحکمت کی سب سے نادر کمنا ب جو میرے نزدیک توشفا واشارات سرح حکمۃ الاستراق جیسی اساسی کتا ہوں سے ہمی زیادہ المیر میں ایک میں اساسی کتا ہوں سے ہمی زیادہ المیں میں ایک تو شفا واشارات سرح حکمۃ الاستراق جیسی اساسی کتا ہوں سے ہمی زیادہ ا

دکھتی بولینی فلس خوان الصفا کے فلسفیا ذرمائل سے سابھ بجنیداسی فدمت بیس معروف ہے جر خاری متردین کی میره انجلیل معاهب فرار ب تق طباطبانی نے سبرالمناخین میں ایک نیبی عالم میرب محمد کی کا ذکرکیا ہے ، یہ اورنگ آباددکن کے مولود منے گرنسلا ایرانی تھے سندونان سے ایران م اکراجتها دی سندلائے ملے ، دکن کی آب دہوا ، اور بیاں کا آمنٹی ماحول ظامرے لدان كے مناسب حال نرمقا اس ليغتلف مقامات سے گذرہتے ہوئے، بالآخروہ اس زماز مے شہورنا حم نبکال علی در دی مال مها بت جبگ کے شیعی دربارمیں بہنچ کئے میں کہ جا ہیے تنا، وإن ان كى خوب ٱلرِّبعكت بونى على وردى خان جانظم كيا بنكال وبهار وٱلرَّبيه كامطلق النا فرا نزوا تقااس نے ان کے لیے میٹ قرار وظیفہ جاری کردیا، اور دربائے بھاگیرتی مرشدآبادی کے ساصل ہے ہے لب دریا ان کو عالی شان شاہی محل رہنے کے لیے عطا ہوا ، <del>صابت جاک</del> روز آ كانى رشيد مديث، كى كتاب كا درس مى ان سالينا تقار لے لمبالمیائی نے لکھ ہوکرمید محد علی جب ایران سے اورنگ آباد پینے وّ" امرینگ ، ظم رکن دلین اسم معامیا، ا في شميددهمة التُدهلي) يمحييف باندن كردلكن بربنا ، ف دادمناع ادقبول نركر دداز آني بجيد داكبا ودد آنجا چند سعقيام فرده از دا هسبکا کول به نبیگالی (۲۰ س می ۱۰) انسوس به کرسلالمین آصیفیه کے سابخ سرالمنافزین کامعینف محف خہی تعصیب کی بنیا دیرو تعدید موقع جے ٹ کرنے سے نہیں چ کتا کھی حفرنت آ صعف جا حا نا دالٹ ٹر لا ڈکو دنیا وا د زمار شاس اور فعا جائے کن کن الغا فاست یا دکرتا ہو، ہدا رہمی نامبر جنگ شمید حن کے حالات مولا لمآ زادیے ائی ہشم دبدگواہبول سے جر مکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا بوکہ وہ ایک معارف نواز، دیں پرور باد شاہ تھے۔ غالماً اُن کے من كى تبيرها هبا ئى في صاوا دصل سن كى بر- مالا كرفودا قراركا بحد ميره كل جرا كيساشيد ما لم يقر كربا وج دشير ہونے کے مرمت علی تدروانی تقی نامرجنگ کی اکدنیام اودنگ آباد پرصر تفر کمرہری پہتھ سب موسع ان کی طریب فراو ا دمندنا كانتساب كرتامي.

سے معل مکومت کا چراغ سح ی جس وقت بھینے کے بیع جمل را ہتا ، اُس وقت اس پولی مکومت کی چند خاص جانگا کروں میں یہ صابت جنگ ناخم بھکالم بھی سے صاحب میرالمتناخرین معابت جنگ سکے دربا دیوں ہیں ہی ہے ، اس بیے اپنی کتاب میں ان سے تعقیق حافات تھے ہیں ، مباوری ا دراستھا مدت کا ایک دلمجیپ واقد مہابت جنگ سکھ تعلق ربع ہی کتاب میں ان سے تعقیق حافات تھے ہیں ، مباوری اوراستھا مون جوما تھرتی ہی جوہی ۔ معلوم ہواکہ مرشوں کی برگ نے مواکد ویا کی مہابت جنگ نیے ہیں سے چھکم دیاکہ ایسی کو س کولیا جائے۔ دوگوں پر جوہی طاری تھی لیکن مہا بت جنگ اطمینان سے مقابل کے لیے تیار ہوئے ، اہتی آگیا ۔ پڑھی لگائی گئی ، (باتی جوہی) گرفلے مُونطق ہی ہی ، بخاری میں ، غور کرنے کی بات یہ محکد بایں ہم عیش وعشرت ، دولت اللہ اللہ میں محتفرت ، دولت ا الارت میں جمع ملی کے جومشاغل مرشع کھیا دمیں سکتے اس کا اغذا زہ آپ کو لمباطبائی ہی کے اس بیان سے ہوسکتا ہو ۔

كُتَّ بِ الْوَانِ الْعِينَا وَظَانِ الوَفَاكِدُ وَهِمُتَ اسْتَ جِندِينِ سُخَفِرَائِمَ أَوروه الْمُالُ مَتَّعِ وَتَعِيقَ مَقَا لِلمُورَهِ عا بحا أَعْرِعِ إِرَاتَ المناسِّقِ وَالمَعْنُومِ رَالْجَارِتَ مَنَاسِبِ وَقَرِبِ الْعَلِمُ تَغْيُرُوا وَمِن حيث الفَظ عَلَ والمعنى تسهيل تصبيح فرمود وجبندر ما لدكتُرالنفع رآل الزوده مي تُوان المُفت كرتصيبيع من مديدً

بند با بنده نیر ۱۰۱ کمکن نجلت می نواب کی جوتیاں نہیں مل دی تقیں ، نوگ تقا مذاکردسے سکھے کے معنودسوا دمہمائیں ۔ رية باكن سريسي شئه ، گرنواب شطة رسته حبب كسب جونبال دخيل موارد بهدست . بسرمال مقا بلرموا ا دچسب ومتور مريث بدائے ہو کومب ہوچاگیا کہ اس پراٹ نی کی حالت میں جتیں سکے بیٹنے پرکیوں اصرار فرایا جارا تھا توہوہے ک<sup>از</sup> ایدلّے شاخی میدگفت کرمهامیت حنگ ا زودا اصطرار کفش ای راشت بدردنت اُن ۲ می ۱**۰ م**رم و ۲ پرجزیمی مهابت جنگ کے متعاق غالبًا قابلِ ذکری موکدایٹ عمد میں اسے مبندت ای مسلمانوں کے سیاسی لیٹدروں میں ایک میڈا فیال کیمے ایسی علاقد کا حاکم ، ہرمال ہابت حبال کے معلق اس کے دربارے مورخ کی بیٹیم دیدگوا میال میں کہ ب دوساعت محول مي يودكه برمينواست وازتخلي طهارت وأخت عنوره مشروع برنما قل واحدا دمي فرمود اوّل ميح خاز واحبب اداكرده . . . " بيركاد و إرمكومت مين منتفول بوتا . وارامني بآيده وضورمي مودوناز فلرتوانده يك جزئلا وت كلاج البي كرده نازعصر عمى خواند مس و٠٠) خلاصديه كوفرائض ني كاندك سامز نتحدا ورتلاوت تك کا بند تھا۔ کیا مسلانوں کے سیاسی لیڈروں اور سلمان حکام کے بلیے اس مس عرز نہیں ہے۔ ك ميرفيرعلى صاحب كايركام ملى يثيب سي ليتبنا قابل تدريخ صوصا جندادررائ كااضا وان مك كمال ك دلل واعشراهم دنهامين اب ينتخه بإيامي جاما ہو يائنين ورندمعوم بيناككس فن كنكيل أننول في كي اس بيكم انکمت وفلسفه کی توشا بدی<sub>ک</sub> کوئی بسی شاخ با فی بو <sub>س</sub>ر پرکوئی رسا اراس مجهوعهیں موجود مذہو، مدرموں میں اس مجم چىداوران علم الحيوان كراد بي حشيت سے ركھے گئے ہيں ، طلبہ عام طورسے اسى كواخوان الصفا سيحنتے ہر كريل مل واتودى موجومي في حاص كبا يعيسيات، المبيات، مهيئت، مندسرحتى كدموسيني تك برايك من مرستقل رسالياس مجورين شركيب ومبئي بم مت مولى اس كاايك مجود جيها تفاليكن شابداب وومن ناياب بهيب في كتاب كم تلك من سے اس کامقا بدکیا و اس معلور جموع میں نظرا یا کرمیت سے رسائل مہیں ہیں ۔ خربی حیایت سے ان رسائل کے ملت نوگون کا جوخبال یمی بود اوراس میں شک منیس کرطری چا لا کی سے اس میں وین کوفلسٹہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابن تیمیہ اورا بن فیم کی کتابوں میں اس کی مبتقت کھولی گئی ہر بگر بھے میر **قد علی کے اس فرز علی بتیجب** پرکسی دو سرے کی کتاب میں اماسب عبارت کو اگر کوائے اس کی تردید یا فاٹ وفیرہ مکھنے و باتی بوف موردی عربی زبان مع علی علوم کاج ذخرہ ہے اس ذخرہ میں اخوان الصفاکے ان رسائل کے بعد بھی کیا کوئی ایسی کتاب رہ جاتی ہے جسے ان رسالوں پر مزیت حاصل ہو عزیب علماء کانہیں بلکہ اہل علم کے امیر طبقہ لیسی جب ایک طرف بخاری اور دوسری طرف فلسفہ وحکمت کی چوٹی کی اس کتاب کے ساتھ لیجیدیوں کا یہ حال ہو، سوچنا چاہیے کہ آخر ہندوستان کے اسلامی جمد میں کس قسم کے علوم کی گرم بازادی کی توقع کی جاتی ہوا ورا بھی آپ نے شاہی کہا ہو، آگے آگے دیکھیے شفتے ہیں کیا، ہی مبر عرافی اس محاوب ملکر آمی ہیں کچھ یہ ذخبال کرنا جا ہے کہان کا ذوق معلی صرف بخاری کی صدیک محدود بختا، مولانا آزاد نے لکھا، کہم

كتاب فانطيع درزمرهٔ باتيات صالحات كذاشته اند (اثرالكرام م ١٥٥)

دانى كەنۇشۇلىي ازىركىيە ئىلىم دىكى قىلم ئىزماسلى

فرنٹن کے اس قرن ہیں اس عزیب وہ طفی کم کوکون پیچان سکٹا ہے، لیکن بجنسہ اپنی اسی خوبی کے در التیرہ مائیدہ مائیدہ من کا ہوں کا در التیرہ مائیدہ مائیدہ من کا ہوں کا جارت ہی کوبدل دینا باکل بجیب ہے جسم النان کے در مردں کی کما ہوں ہیں ردوبدل کر دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے قیاس الزام کی بچہ تعدیق ہوتی ہے جسم مشاحب ان کے متعدیل میں دوبدل کر دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے قیاس الزام کی بچہ تعدیل ہوتی ہے جسم مشاحب ان کے متعدید کردیتے ہیں۔ اس واقعہ سے قیاس الزام کی بچہ تعدیل ہوتی ہے جسم مشاحب ان کے متعدید کا میں متعدلی برخیادت ہود والمشاح کا ا

وم سے جس کی وجسے فونٹن قلموں کی قیمت بڑھتے ہوئے چالیس بچاس بلکراس مے بھٹی اور
ہوجائی ہو، بینی نوک کا نگھنا، اسی لیے نوک کے بنانے بین قیمیتی چیز میں خوج کی جاتی ہیں اور
قلم کا دام بڑھا چلا جا ناہی، گرمسلما نور نے خدا جائے کہاں سے ڈھونڈ ڈھا چھے کلک کی
ایک خاص شم ایجا دکی تھی جسے واسطی قلم کھتے تھے ۔ نرانگشت کے برا برتو وہ موٹا ہوتا تھا، اور
ایک خاص شم ایجا دکی تھی جسے واسطی قلم کھتے تھے ۔ نرانگشت کے برا برتو وہ موٹا ہوتا تھا، اور
منگ کو یا تعیب چوکلیٹ کا بیج سے میں اس کے بچول صبی چیزیں قدرتی طور پر نایاں ہوجاتی
تقیں۔ اس قلم کی خوبی ہی تھی، ایک دفعہ بنالیا گیا بچراسی قطر بربروں لکھتے چلے جائیے، کی
مال ہوکہ حدوث میں کچھ تفاوت پیا ہو لیفن خاندانوں میں بقلم اب یک تبرک کے طور پر با یا
جا کہ ہے۔

عجب زمان تقامسلمانوں نے اس فن کتابت کے ذوق کوکتنا عزاز مختاعا کوسلامی است کے دوق کوکتنا عزاز مختاعا کوسلامی و ت وقت بھی خطاطی میں کمال پداکرنا اپنی عزت خیال کرتے ہتے ، بُرانی کتابوں پر بعض مشہر بادشاہ کے تلم کی مکمی ہوئی سطرم پنظر کرنی ہیں تو آنگھیں روشن ہوجاتی ہیں، پیجا پورکی عاول شاہی محت

کا باوشاہ ابراہیم عام ل شاہ جوابے خاندانی روایات کے خلا ٹ سنی ہوگیا تھا،جس کی قبر کا تبدائی عظمت م جلالت اور سن کاری کی خصوصینوں کی وجہسے بے نظیر سجھا جانا ہے۔ اُسی ابراہیم عادل شاہ سکے مالات میں مکھا ہوکھ

اُ آڑھ درآں زاں خوش لولیاں جمع آ ہرہ ہو د ذیکن ہادشاہ باوٹ و تلک ہو خلت و نسخ نوسعیس وغیرہ دا باں درجس سی نیانت رہ ہو رکہ بنظافوش نمل رعف فلم نسخ کشیرہ دلینان السلطین میں ہے،،) عاباً سرمری طور پراد نفراً وحرسے جننے ۔ مخ معلومات آپ سے سلسے بیش کیے گئے ہیں، کیان کومیش نِظر رکھنے کے بعدالنسانگا ہے، مہر و تیان سے صداسلامی کوکٹا ہوں کے لی طاسے علم کھرایا جاسکت ہی۔

## تعليمي صب اين

اب بی چاہتا ہوں کہ اس عہد ک ان مصابی کے متعلق بھی تقوا ہدت تذکرہ کو ل جن کی اس زمانہ بہتلیم دی جانی تھی، اگرچہ یہ ایک بڑی طوبل محب ہے لیکن حب اس مادی پُرخارمیں با دُل رکھ ہی دیا گیاہے توج<sup>شک</sup> سنگ ستہ معلومات ہیں مہنیں ہین کرتا ہوں۔ ابتدائی تعلیم سے *مسر دست بحث نہیں ہو بلکھیٹی نظر عا*لی تعلیم سے مصابین ہیں جمال

تک بیراخیال ٔ وکرمنونشان ہویا ہندوشان ہے باسرادرآج ہویا کل میں سیمجتا ہوں کہ سرفابل وکر اسلامی فک بیرمسلیانوں کی اعلیٰ غلیم میں قرآن رتفییر، حدیث انقذ ، عقا مُدکی علی تعلیم صحبت و میسنے ذربیہ ہے ہوئے دل کے تا زہ واردوں میں سبرت کی نینگی، کر دار کی لمبذی اور سیسے بڑی چیز لینی ملبیت یا اخلاص بامت*ٹرین رسوخ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوسٹسٹ سر* زماز میں كَنُّىٰ بِهِ ان يائخ چزور سي كسى زمانه بين سلما لون كاتعليمي نظام كمبي خالى بنيين را ، گويا إن مين کی حیثیت موجودہ نصبابی اصطلاح کے روسے لازمی مفیامین کی تھی، بیراور بات ہے کہمندرہ بالاامورمیں سے کسی امرکوکسی لمک میں کسی خاص زمانہ میں خاص اسب و وجوہ کے تحت زیادہ المست عاصل بولكئ مواملنلًا مهندوستان مرصلمان حب شرفع شرفع ميستنجي توفقه اور اصول نقد کے سائھ تصوت رابینی و ہی صحبت و معیت کے دراجہ سے سبرت و کردار کی ہتواری، عفا کہمیں استحکام وا خلاص کا ملکہ بیدا کیا جانا تھا لیکن اس کے بیعنی شیں ہیں کہ اس ملک میں ان دومصّا مین کے سوااور دومسرے مصابین مثلاً قرآن وحدیث وغیرہ سے ہندُستان آ آشاتھا نا وا تقوں سے تو بحب نہیں، ایکن ایھے بڑھے گھوں کی زمان وہم سے کہ کمجھی لیسے الفا كل جاتے بيرجن سے عام مغالط بھيلا ہواہے، خسوصًا بعض مورضين نے خدا ال پروهم كرے عفرت نظام الدین سلطان جی کے تنان کہیں یہ تھ نقل کردیا برکہ سماع کے سُامی مولوبوں سے بحث ہوئی، اورا مامغزاتی کے مشہور تول بجہٰ لاھلہ ولا پیجوزلغیراھل کو صدیث قرار دے کر مبلس مناظره میں مین کیا گیا، گواہی وافعداس کی لیبل ہوکہ ہوارا یہ ملک فن حدیث سے بالکل نا واقع*ت تقا*.

سه البتد بعض ادر مثالیس اس زمانه بر مجمع بی بسی می ملتی بین جن سے معلوم ہوتا برکد بعض لوگ اس زمانهیں مجمی کیسٹنی ہوتے تھے بینی اس خاص من سے سوا و وسراکوئی من انہیں آنا ہی ندند سلعان اشاع کی دباتی خوا کراندو، وہم بر معقول ہو کہ دلی میں" و انتشف دے دقل ہو و صنیا ، الدین نقب در ذیئر باہب سنارہ درس کردست ان ہی منبادالدین میں ا سے سلطان می را دی میں ، کمنے ہیں کہ من از نقد و نخو و طلوم و گیر بینج خرند ششنم ہمیں علم ضافی اسول فقد آنونت ا ورام رص ۱۵) ۱۲۰۰ اس نقیمی کس مذک اصلیت ہے اس کا پنہ تو آپ کو خود آئدہ نیرے بیش کردہ دائتا ہے۔ اس کا پنہ تو آپ کو خود آئدہ نیرے بیش کردہ دائتا ہے۔ اس کا بنہ تو الم اس وعلما رہند کی طرف جو منوب کیا جا آپ، اس کا تعلق کس زمانہ سے ہے ، یہ توظا ہری ہوکہ ہارا یہ لمک و و سرے اسال ما کس کے مقابلیں گونہ نوسلم ہونے کی جیٹیت رکھتا ہو وطن بنا کرا سلام اس ملک میں جی تو سال بعد خود تی آنا رائٹ برا نئے حملوں اور کا میابیوں کے بعد داخل ہوا گویا اس صاب سے مائویں صدی ہجری جو خوری کے غلام قطب الدین ایک کی باد شاہی کی صدی ہے ، ہیں اس ماک میں اسلام کی میلی صدی ہے ، ہیں اس ماک میں اسلام کی میلی صدی ہے ، ہیں اس ماک میں اسلام کی میلی صدی ہے ، آ بیک کی تخت شیخ ہوئی ایک کی مددوں میں حضرت شاہ ولی الشر حمد الشر علیہ کے بعد تو فن حدیث میں ہندوستان نے وہ مائٹ کی مددوں میں حضرت شاہ ولی الشر علیہ کے بعد تو فن حدیث میں ہندوستان نے وہ مائٹ کی معدوں کی دوست میں ہندوستان میں کردیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ شید رضا معنی کرتیا ہوں ، کہ علامہ رہ سید رہ بھوں کی معلوم رہ سید رہ بی اس کی معنی کے معدوں کے معدوں کی معدوں کی معدوں کی معدوں کے معدوں کی معدوں کی

ارموم حدیث کے سابھ ہائے ہندُت نی بھایُوں کے علی رکھ توج اس زبانیس سیڈول نہوتی قواسلام کے مشرقی علی قول میں اس علم کا خاتمہ ہوجا کا ، کیونکر مقروبات ، حجاز سب ہی ہیں دسویں صدی ہجری سے چودھویں کے قوشعف کیال کو پہنچ کیا تھا

الحديث في طالعصل من عليها مالزوال من امصار النزق، فقل ضعفت في مصرف النشام والعراق والمحاز فائد القرن العاش للمحرة

لولاعنابة اخوانناعلماء المندبعلق

القرب الوابع عشريج لمقدم مغتاح كنوزالسنت

حتى ملغت منتهلي الصنعف في وائل

ر إناه ماحب سے بیلے، توآب ہی انصاف کیمیے کرجس ملک نے اسلام کی آرکی ہیلی صلا

نه نام اسلامی ما مک کی برتعلتی فن صدمیث سے کس حد تک بینج گئی تنی اس کا ایک افورناک ثبوت برے کہ اور تو اور تو ا اور تو اور صماح سستہ کی ک جن برس سے بھی معمل کنا ہیں شالا ہن ماجدا و رشا پرسنن ابی واؤ و بھی ہنڈ ستان کے سواجمان کی حدیث سے مواجمان کی حدیث سے بھائے تھے معلوم پرکسی اور اسلامی ایک میں ہیں ہیں جیسے کی ہوا ور اس بریمی ہندوستان ہی حدیث سے بھائے تھے اور اس بریمی ہندوستان ہی حدیث سے بھائے تھے اور اس بریمی ہندوستان ہی حدیث سے بھائے تھے اور اس بریمی ہندوستان ہی حدیث سے بھائے تھے اور اس بریمی ہندوستان ہی حدیث سے

کے آغازی میں ایک بنیں متعدومعتبر کا میں فن حدیث میں بیش کی ہوں، جن میں ایک بخاری کی شرح بجي برد اورايك بخارى كي شرح بي بنيس، مصباح الدجي، مشار ف الانوا رامعرفة الصحابيمي ورة السحاب يه چاركتابي د نياك اسلام كے سامنے بين كى بور كيا اسى ملك يوالزام لكايا جاسكتا ہوکہ اُس نے <del>رسول</del> اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم کی حدیثوں کرماز تاسیعلی ہنیں رکھا، آخریں نے جن کتابی كانام اويردرج كيابوكيا المي علم نهيس حاست كران ك مصنعت علامه رصني الدين ابوالعضا الكشوم بشن الصغانی الهندی ہیں، گھرکی مغی کوآپ جو مہی ہج لیں لیکن السیوطی نے بغیب<del>الوعا ہ</del> ہیں لکھا ہ<sup>ک</sup> كان اليدالمنتهى فى اللغت اليفاد اليفاد المين معنى كانتماان مى يعملكى تع ساری دینائے اسلام بلکہ بورب کے ستشرقین کے اعتوب میں ع بی بعنت کی کتا بقاموس جوستدا ول ہی کیا دانعی یہ مجدالین الغیروزآبادی کا کام ہر اس فن کی کتابوں سےجو دانعت میں ہے آہ!غ یب مٹارق الانوارکواس کے ولمن نے مجملا دیا، فڈاست آدمی کوتھکادیتی ہو،نٹی چیز میں لذت ہوتی ہو ورز سے پہو ئرس حدیث راهانے کے بیلے اس سے اجمامجرع منطوع الاسنا وحد شوں کا شایداب بھی میٹ کرنا د شواری ہے،اس میں یعین سے (۲۲۲۷) دو نزار دوسوچھیالیس حدیثوں کا انتخاب بڑی خوبی سے کیا گیا ہرحسن صفانی ہندو شان سے مفارت یر انبداد مگئے تھے مستنصر ہا متُرع اسی خلیفہ کا عہد مقا اسی خلیفہ کے حکم سے حدیثوں کا بی مجبوعہ انہوں نے مرتب کیاجس کا ذکرہی دیبامیس کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے یہ کناب شیخےسے پڑھی تھی۔ خدانے اس کتاب کوفیر معمولي حَنِ تبول عطا فرما يا قاسم بن تطلوبغا فبروزاً بادى صاحب قاموس، اكمل الدين، بابرتى، ابن الملك كرما في جيسي على اس سے شامح ہیں بعض شرصیں جارجا منظم حبار وں میں ہیں کشف الطون مرتفسیل دیکھیے 11 ۔ ے ابغرد زآبا دی کے متعلق حافظ ابن مجرنے مکھ<sup>ا</sup> ہو بہتے یہ اسپنے مشب کومشہ را نام الاب آڈہ ابو ہی ق *شرا ڈی سے نسیست* لمائے تھے بیکین لوگوں سے اس انتہا ہے کااس بیان انکارکیا کہ الامثا ، کی نسل مفطع بوطی تھی ایکن اکھا ہے" وکان لایسالی من دیک دیسی لوگوں سے اسطعن کی برواننیں کرتے تھے ، اورا پنانسب نامر ابواسی فی شرار می سے ہی ماسنے دہیے گرحب مین میں ا**ن کو نصا کا عمدہ مل ک**یا نو<sup>م ن</sup>م ارتقیٰ فا ذعی بعد ڈاکسا ندمن 'دریت<sup>ے و</sup> بی کمرانصدین ربینی حضرت ابو کر صدین کی اولادسے اسپنے کوشار کرنے لگے ۔ وکتب مخطوالعسدیتی دا دولیت وستمطیس الصدیتی لکھنے لگے ۔ مورکل والغیار صدیتی موں البکن معلوم نهیں ابن مجرنے اخبریں پر کیوں فکھا ہ ان بفنس تا بی فبول ڈاک ربینی دل نہیں یا تنا، واملتہ اعلم میفروزاً بادی برات سیاح عالمهی سامنول برگ بس لاد کرا یک اسلامی لک سے دوسرے مکسیس آنے مانے است تع ادروال كے سابلين سے انعام وجوائز حاسل كرنے تقرب كاسلىمى بندوننان مى آئے تھے بلى آ كوكت بهال بي بولى، تيمورلنگ نے يا نخ برارا شرفى نذرين كى، بايزيد لدرم كدربارس بعى بيني سف وال ربيب موساي ١١٢)

www.KitaboSunnat.com

وہ جانتے ہیں کہ اسی ہندونانی عالم رضی الدین العلامی فی العباب کے نام سے جوگا ب افت ہیں کہ می تاریخ کی تھی اُسی کا اور المحکم کا خلاصہ فروز آبادی نے کردیا ہی بینچارے ہندی عالم کا کام نامکس روگیا، بینی اُسی ہی آسی کو ابن سیدہ کو گیا، بینی آمیم "کہ بہنچتے بہنچتے مات ہوگئی، صرف چند حروف رمد گئے تھے ، بس اسی کو ابن سیدہ کی ابنی کے مساحب قاموس نے خلاصہ کردیا ، صفائی کی گئا ب ردگئی، اور فروز آبادی کا کام چلی نکل ، اور اسی بلیہ السیو تھی کے اس دعوے کا تعلق کسی خاص ملک ، ورز مانسے ہندیں مبکر راگی و نیا گئی کا میں مجی عربی دفت و نیا گئی کا خلاص میں مجی عربی دفت پرجو کھی تھی اکھی کے اس ہندی لغوی کے بعد جس نے جمال کمیں مجی عربی دفت پرجو کھی تھی کہ کا ذار گربا ہے ، النہی کی محنت و تلاش، تیجو واجتماد کا دہیں منت ہے۔

حدیث میں بھی علامہ رصنی الدین تمن صنانی کا جدات تفاکس کا اندازہ اسی سے ہوسکت جومولا ناع الحجبی فربگی ملی مرحوم نے اپنے طبقات حنفیہ میں حدیث ہی کے متعلق ان کی دوتا لیفات کوان الغاظ میں روشناس کرائے ہوئے مینی

ومن تصانبعه رساكتان فيهماالاها ويله ان كي تصنيفات مي دورساك اورمين جن مي مضع الموضوعة صديثون كواكنون في مع كياب -

تکمعاسے۔

ا درج فیماکٹیرامن الرحادیث اس میں اُنٹوں نے بست سی میٹوں کوموضوع ا مادیث الموضوع ترفیق کی اس میں اُنٹوں کا شارخت میروں الموضوع ترفیق کیا کا شارخت میروں

دیتید ما نیصنو ۱۱۳ سے بھی بہت بچھ حاصل کیا۔ ہم زمیر بمن کے قاضی ہو کر دہیں انتقال فرایا۔ یمن کے باد نناہ الملک الا نفرمت سماعیل کے پاس ایک کتاب اپنی ایک طبیق میں بھر کرمیٹ کی ، اس نے اس کوچا ندی سے بھرکے دائیں گا غیر معمولی تھا۔خو دیکھتے ہیں کہ دوسوسطریں یا دیکے مبنیر میں سو تاہمیں۔ ابن سیدہ کی محکم اورصفانی کی عباب دونوں کو طاکوسا تا حکم میں لفت کھمی تھی ، اس کا خلاصہ قاموس ہے۔ پھرایک ہندی عالم علامہ اللّٰ نے ، اجدوں ہیں تاریخ کی شرح اے کھی۔ گویا قاموس کا یہ کام ہندہ ستان ہی میں نفرع جوا اوراسی خاک پاک کے ایک فرز نہ کے لاتھ سے ابی کی شرح کی میشمور دمعروف کتاب ختم ہوئی اور میں کھی کہا جاتا ہوگا اس ملک کے سلمانوں کو عربی کو در کا بھی تو تھا ،

كابن الجوزى يرج اج ابن جزى كا حال بر دكو بادى كسيس و وصيتول يران كووضع كالشبري علامہ شادی نے فتح المغیت میں مبی ان کی دونوں کتا ہوں کا تذکرہ کیا ہمہ اس سے یہ معلوم موتا ہو کہ صدیق كى تفتيدىن ان كامعياد بهت بخت تقاء آخر تشدد مين جيء ابن جوزى كامماثل غيال كباجا ما بوجنبو نے بیارے امام بخاری کو منیں بختا ہواس کی تنقید کی میادی بلندی کیا کم بوکتی ہے۔ ببرحال رضی الدین صفانی تواسلامی ما مکسیس مین الاقوامی شهرت کے امک بین ، ان کی کتاب مشارق عام اسلامی مالک میں مدت تک زیر درس رہی ہمیکن و گیمیں یہ ندخیال کرناچاہیے کہ اس وقت دہی کیک متازعالم تق مضرت نظام الدين اوليا رجن كا ز انصنائي ك قريب بي تربيب برابك لقار ثابت مزہو تومعاصرت بعثبنی ہو، و تی کے علمی ماحول کی <del>صفانی کے زمانہ میں کیا حالت تھی فرانے ہ</del>س ک ورال ابام ورصرت ولي علما وكها وبودند بابمر ان ونول مي برس برس علماء ولي من تنع جو رصفانی، درعلوم شراوی بودا ما درعلم حدیث علوم می صفانی کے مساوی سفتے الیکن صفانی کو ا زېمه متا زوېيج کس مقابل ونبو د علم حديث مي مب براخيا زهاصل تفاءاس علم مي (فوائدالفوادمك!) ان كامدمقابل كوني دوسرائه تقار بس سے مرت ہی ہنیں معلوم ہوتا کہ لغت وا دب میں صغانی کے جوڑ کے لوگ دلی میں موجد تھے

جس سے مردن میں ہنیں معلوم ہوتا کہ لفت وا دب میں صفانی کے جوڑ کے لوگ دلی میں موجد ہے، بکریھی کہ حدیث سے جیسا کہ بمجما جا گاہو کہ اس زمانہ کے لوگ دیے کا نہ تھے، یہ میجع نہیں ہی، البذي من کی کاہم لِمَ محدث کوئی نرنخاء

اور یہ دبورٹ تو منڈستان بس اسلام کی بہلی صدی کے نصف کی ہوبعتی نظر جوسفانی کی دفات کا زانہ ہے۔ اسی کے بورحضرت نظام الا ولیاد کی عجیب وغریب خانقا د فائم موتی ہی،جس

ئەچ كىسفانى كى دفات نىڭ ئىمىس بىرىقام بغداد بوئى جب دە دىقى درباركى طرف سىسىغىرىن كەبغدادىگە ،اس يىلى پىقىنى كەمھنىت نىقام الدىن اوليا درممة الشەھلىدىك ان كا زائە پا با بوگا كېيۇ كەتپ كى عمراس دفت پندرەسال كى تقئ خالباً نفا ئا بىت نہيں -بسرھالى فوائدانغواد بىس آپ نے شا بدلىپ اساتذە بىسے يە بات شنى بوگى جۇنىش فراياكەكە الكر مديثة برادشكى مشدسە رسول علىلىلىلۇق دائسلام را درخواب دىيدى وھىچى كردسے ، دەس ١٠٠٠ مىكن بركرانعىغانى كى شكابت بىن نوگول نے تشددكى كى بواس بىر بكواس واقدكوھى دغل بور بديا وركھنا جاسپ كەسلىلان لىلنائخ نىڭ

م سنانی کی کتاب مشارق مرلانا کمال الدین ثرابیرسے پڑھی تھی ، اور مولانا کمال الدین الزاہد نے مولانا کو بران الدین مجی معرفی نے خود دسنانی مصنف کتاب ہے ، اگر ما سلطان المشائخ اور صفا کی کے درسان حرب اور اسطیمیں -محمد کولائل کسے منافق میں میں ہوئی کہ مقدی موضوعات کو کھنٹیماں مطابق کو اور اسطیمیں - میں مختلف علوم دفنون کے اہرین کا اجتماع ہو جا تا ہی مجاسِ سائ کا ایک مجمول واقعہ تو وہ ہے جوعوام میں کیا انسوس ہے کہ خواص ہیں مجی کئی شت ایج کا ذہر دار ہے لیکن ہم آپ کے سائے ایک چشم دیوشما دت اس عمد کی میش کرتے ہیں سیرالا و آبا صفرت سلطان جی کے حالات میں ایک عظیر کتا ہے ہو۔ اس کے مصنف امبر خور دکر مانی ہیں جنموں نے خانفا ہ نظامیہ کے علماء کی گرانی میں ترمیت تعلیم حاصل کی ہی اس لیے حصرت کے متعنق اہنوں نے جو کچے لکھا ہی فریب فریب بیرے کیم کر مکھا ہی اسی کتا ہیں ایک دلحیہ واقعہ میرخور دنے نقل کیا ہی ۔

واقدیه برکه حضرت والا کی خانقاه معارف پناه بس جن علیا، کا اس زمانه بس جناع برگیا عما، ان میں ایک شمور عالم حضرت مولانا فر الدین زرا دسی بھی ہیں، مدرسوں میں صرف کی ایک کتاب زرادی اپنی کی طرف منسوب ہی، میرخور و کہتے ہیں کہ

والدكاتب اين حرومت ربحة الشرعليه نز ديك خانه سلطان المشارنخ بكرايه ستده بو د وورس ما خته و

متعلمان خوب طبع راجمع كردانيده تاكاتب حروف چيزے بخواندا ربيرالاولياوص مر١٧)

گویا بیرخورو کے والدنے حضرت مطان المشائخ کی خانقاہ سے متصل ایک چھوٹا سا مدرسدی فائم کردیا تھا،اس مدرسیمیں خانقاہ کے علی دختلف اوقات میں ایسا معلوم ہوتا ہے آگر درس دیا کرتے تھے، میرخور دکتے ہیں کہ چاسٹ کی ناز کے بعدمولانا فخرالدین جراب کا درس دیا کرتے تھے ایک

له يون توخدا جائے دئى كالم خرصارت بيز فافقا ، يس كتے علاء بهم جر كئے تقے كيكن جن كے ترائم كتابون يس لمتي بي ان ميس مستوي الدين مين ، مولانا وجيدالدين الدين مين ، مولانا فرالدين بي ، مولانا فرالدين بي ، مولانا وجيدالدين الدين مولانا فرالدين كا شرق الدين عمّان ، مولانا وجيدالدين بالحى ، فاضى ميں الدين كا شنى ، مولانا و الدين الدي

دن كا دا تسرج خودان كى آنكھوں كاد كجھا ہوا ہے درج كرنے بيس كم مولانا حسب وسور بدا بر بيڑھا رہے كھے كه مرد نسب وسور بدا بر بيڑھا رہے كھے كه مرد نسب مالم رہ فى مولانا كمال الدين سائاتى كدا زمث بر بي كلائے شہر بود جديد سلطان الشائخ بازگشت سبب فرط اتحاد مكه بجد مرست مولانا محفولانا مولانا مولانا مولانا دالدين داحشت در بر محلس حاضر شدہ مرب رالا وليا دمس مر ۲۷)

ینی کمال الدین سامانی کوئی غیر حفی عالم تھے یا کیا قصتہ تھا؟ اس بے کہ اس زمانہ یں علاد احنات کے سوا اس ملک اور مدے کے تا نہیں اور مدے کے تا الاسلام مرالی اور اس ملک میں اور مدے کے تا الاسلام مرالی اللہ میں نامی بھی شافعی المدم ب مشہور عالم ستھے، علاد الدین نیلی ان ہی کے شاگر دہتھے، اخب آر الذیار میں نیلی کے ترجمیں مکھا ہو کہ الذیار میں نیلی کے ترجمیں مکھا ہو کہ

مِبْ مولانا فرمدالدين شاخى كرشخ الاسلام او وعد بودكشا ف خواند وص ٩٠٠)

صاحب سیرالادلیا آنے بھی ایک مو تعدیر لکھا کر درحیات سلطان المت کنے وانشمندے دعلہے ) بغدادی الکی مذہب ورغیات یو روسید" (سیرالادلیا، ص ۲۹۰، جس سے معلوم ہوتا کو کھنی علی ایک سوا دوسرے ذا ہو۔ کے علیا دسے ہندوشان الکلیہ خالی نہ تھا ، ہرحال کوئی دجہ ہوئی ہو، مولا ناکمال الدین کو دکھو کر موایہ ٹرچھا کا طریقہ مولا نا فخرالدین نے عجیب طریقہ سے بدل دیا امیرخور دیکھتے ہیں کہ

" چون ضرمت مولانا كمال الدين ديدا حاديث تسكات دابرا ترك داده (سيرم موم)

ینی فی نربب کے ممائل کی تائید ہیں صاحب ہدایہ من صدیقوں کو عمد گاہیش کرتے ہیں ہولانا
میں ان حدیثوں سے اسدلال کرنا ترک کردیا، مجھ کیا کرنے لگے جس طک کوخود اسی طک کے
میا از ان کے الزام سے ربوا کررہ ہیں ، اسی طک ہیں آج سے چھ سوسال پہلے یہ
ماشا دکھا جارا جھا کہ تقسکا ت بدایہ ترک دادہ با حادیث مجھیں ترک می دادہ ہمجھ رہے ہیں ، مولانا فواللہ
نے بغرکسی سابقہ تیادی کے اچا کہ ایک مقام سے جمال مبتی ہورا تھا یہ رنگ بدلا کہ صاحب ہدایہ
کی بیش کردہ دلیوں کوچھوڑ کرھفی نقط نظر کی تائید ہم مجھین کی حدیثیں بیش کرنی شرع کردیں آج کہ اجانا

بِوَامِت وَمُورِت مردِن َ فَقَى حَدَكَ ہِ وَرِنَّ الرَّا فَا طَاسِةٌ عَلَى نَظْرُ لِيا جائے وَان ہی حدیثوں کے مفہوم اور مفاد کو اکثر وہیش ترصحاح کی حدیثوں کے الفاظ سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہوا ور جانے والے جانتے ہیں کہ اکثری مثیبت سے یہ دعویٰ سیجھ ہے لیکن میں نہیں جانتاکہ اس وقت بھی ہنڈستان کے معیان حدیث وانی میں کوئی مہتی ایسی موگجیں کے ریا ہے ہوا یہ میش کیا جائے اور بغیر کسی سابقہ تیاری کے وہ ہوآیہ کے الفاظ کو چھوٹر کراس کے مفاد کو صحاح کی حدیثوں سے ثابت کرنے کے لیے آیا وہ موجائے۔ الآیا شان رابعہ ۔

برحال مجھے کہنا ہے کہ ہددتا نی اسلام کی ہی صدی کے نصف اوّل بیں اگر حس صفانی نے دلّی میں صدی کے دوسرے نصف میں مولانا نو الدین زرا دی جیے محد علی بیاں موجود ہے، اسی ساع کی مجلس منا ظرہ کے تقتہ کو برخورد نے بی بیان کیا ہی ای کہا ہے کہ اام خوالی کے نول کو مہدولی مولولی کا معصوم گردہ صدیث قراد دے کرجواز ماع پراس سے استدلال کر را تھا اور جوحرمت کے کا موالہ کی تھے ان بیں بھی کسی کے اِس اتناعلم بھی موجود نہ تھا کہ اس قول کے صدیث ہونے کی لطی کا ازالہ کرسکے، بلکہ جواب بیں کہا تو یہ کہا کہم صدیث کو نہیں مائے۔ اِس انفقہ کی نفسیل نو آئرہ مولوم موجود میں انہیں مائے۔ اِس نفتہ کی نفسیل نو آئرہ مولوم موجود میں انہیں کہا تو یہ کہا کہم صدیث بی انہیں مائے۔ اِس نفتہ کی نفسیل نو آئرہ مولوم موجود میں انہیں مائے۔ اِس موجود کی ابتداء کر نے بوئے مالی کا ایک موجود نے کی ابتداء کر نے بوئے مالی موجود نے کی ابتداء کر نے بوئے مالی کی ابتداء کر نے بوئے مالی میں موجود نے کی ابتداء کر نے بوئے مالی میں موجود نے کی ابتداء کر نے بوئے مالی میں موجود نے کی ابتداء کر نے بوئے مالی کھی موجود نے کی ابتداء کر نے بوئے مالی کی ایک کر نے بوئے مالی کی ایک کی ابتداء کر نے بوئے کی ایک کر نے بوئے میں موجود نے کی ابتداء کر نے بوئے کی ایک کر نے بوئے کی ایک کی ایک کر نے بوئے کا دی کر نے بوئی کی ایک کر نے بوئے کی کا کر کر کر کی کی کر نے بوئے کی کر نے بوئی کی کر نے بوئی کر نے بوئی کی کر نے بوئی کی کر نوالے کر نے بوئی کی کر نوالے کی کر نے بوئی کی کر نوالی کی کر نوالی کر نے بوئی کر نوالے کے کہنا کی کر نوالی کر نوالی کر نوالی کے کر نوالی کر نوالی کی کر نوالی کی کر نوالی کر نوالی کر نوالی کی کر نوالی کر نوالی کر نوالی کر نوالی کی کر نوالی کی کر نوالی کر نوالی کر نوالی کر نوالی کر نوالی کر نوالی کی کر نوالی کر

"دوے مبادک بجانب علماء شرکردہ ایس عن گعن کر شااز دو صب بک جند گیر داگر خبسہ حرمت گریم مل ثابت کنم واگر صب حل گرید حرمت ثابت کنم " مشتط

جس کا مطلب ہیں ہوا کہ ہونیا کے پاس دعو ہے کہ دونوں پہلوئوں دعلت وحرمت سے متعلق دلائل کا کا فی دخیرہ موجو دہتماا درسلہ کے ان دونوں ہہلوئوں نیزان کے وسیع مباحث کا جس لوگوں کوسیح علم ہو وہ ہم دسکتے ہیں کہ مولانا فخرالدین حوکچے فرنا رہے متنے یقنیاً ایک متبوعالم ہی ہرکزت اس کیکو کرگفتگوطلق ساع میں مور ہی تھی نہ کہ مزامبر کے ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا اس کے مخالف نوسلطان المشامخ

نودې شخصے -

اب نیجان والوں سے کیا کماجائے۔ خود مطان المثائی جن کے تعلق یجزلالہ ہم والا تعلیفہ مشہور کیا گیا ہم گو فا ہم ہے کہ ان کا مشغلہ فدوس و ندریس کا تھا اور نہ تصنیف و تالیف کا ہمین میرخورہ جوان کے دکھنے والے ہیں ان ہی کا ہمیان ہو کہ حدیث کا وہی جموعہ جس ہیں دوہ ہزاد دوسوجھیالییس ہفات اسناد علام صعفائی نے جی بھی رہ بخاری و لم می حدیثیں جمع کی ہیں ۔ یم بوعہ حضرت نظام الالیک ہفات اسناد علام صعفائی نے تصویف پڑھا تھا میں اور اور ایاد گرفت "رسیرالا دیار میں اور) یعنی سلطان جی کو بخاری سنام کی دو ہزاد دوسوجھیالیس حدیثیں زبانی یاد ہو تھی مہن تربتان کا کوئی ممناز محدث باعالم بایا جاتا ہوگا ہے بخاری و سلم کی آئی حدیثیں زبانی یاد ہو تگی صرف ہی میں نہیں کا کوئی ممناز محدث باعالم بایا جاتا ہوگا ہے بخاری و سلم کی آئی حدیثیں زبانی یاد ہو تگی صرف ہی نہیں کہ اُن و مولانا کی سندھی میرخود و نے نقل کی ہے۔ ابن کے اُن ومولانا کی سندھی میرخود و نے نقل کی ہو ۔ ابن کے اُن ومولانا کی اُن میں میرخود و نقل کی ہو ۔ ابن کے اُن ومولانا کی اللہین سندیں یا دونا م فربانے کے بعد

خلاة بحث والقدان وتنقيم يربرها أن ان كواس طريق سدم في كركا ل يجث وتنقيق النوارى و معانيد وتنقير مبانيد تقان كى بابندى كُنْكُ عدبنوں كے معانى كى تنقيع كَنْكُ اوران كى معانيد وتنقير مبانيد كى كئى اوران كى كھود كود كرظا مركيا كي

علم صیف کے ساتھ ہندی اسلام کی ہلی صدی میں وقی کے علمی لفوں کی مجیبیوں کاجومال فائن کا ندازہ ان چند نونوں سے آسانی ہوسکتا ہوا وربیعیں نے جن اجہالی اشارے کیے جی ورنماس صدی کے متعلقہ معلومات جواد معراً و هرکتا ہوں میں بھرے ہوئے جس اگر انہیں ہیں اور نہیں ہوئے ورنماس صدی کے متعلقہ معلومات جواد معراً و هرکتا ہوں بھرے ہوئے جس اگر انہیں ہیں اور تصدر احضرت مسلطان المشاریخ ہی کے تعلق بعض جیزوں کا تذکرہ اس بیلے کیا کہ ان ہی کی مبارک ذات کو اکثر دکھتا ہوں کہ "نام نیکو زندگاں اس بی جیزوں کا تذکرہ اس بیلے کیا کہ ان ہی کی مبارک ذات کو اکثر دکھتا ہوں کہ" نام نیکو زندگاں اس جیزوں کا تذکرہ اس جا

کے جو دریے ہی عور اس لسلمیں ذکر کرتے ہیں امغالطہ کی وجہ شا مرحضرت کے مفوظات کا وہ مجموعه مجی ہے جوالدالفوا د کے نام سے سنہور ہے گوبالوگ اس کماب کو اس طماع پڑھنے ہیں كركسى نے تصدوا را دہ كے ساتھ تصنيف كے ليے قلم أعلام بو، حالا كر اپني محلسوں ميں آئندو روند کے سامنے مخلف اوفات میں جوآب گفتگو فرائے تھے امیرسن علا رسنجری نے ان ہی کو قلببندکری ہے، ظاہر برکدا ومی است می گفتگومیں سرطرح کی آمیں کرا ہی، نصفا کل اعمال وغیرہ بن ك متعلق آج بى منيى سميندس محدثمن كوشكايت بوكداوكون مي ضعيف رواتيس موج جوگئی ہیں ،اٹ سم کی صریوں کا تذکر ، ان کی مجلس میں آعا یا تھا، بسا اوقات آپ ٹوک بھی دیجہ تھے اور فرمانے كە" اين تول مشائخ سن " يعنى صدميث تنسيس بزرگوں كا قول كر. فوائدالفوا دميس مي است م كارها ظامتدرمقا بات مي مليس ك كبهي يوجهن والول في يوجها توآب فرايا-"اي مديث دركت احاديث كرشهوراست ومتبرنيايده (فوالدمس") مديث كالفاظ میں اخلاف ہوتا تو آب فرائے" انچے در محین است آن میج باشد مست ایک اورسنلداس ملسله میں بعنی اس قسم سے اکا برے کلام میں جو عدیثیں بائی جاتی ہا اُن کے تعلق یہ خیال کرلینا کہ باصابط بن اصولِ حدیث کی اُنہوں نے تنقیع فرمالی تھی، ان کے مشاغل کے لحاظ سے غالباً صبح بھی نہ ہوگا، بساا دفات بیصورت بین آئی ہو کہ معتبر عالم شکآ لینے کسی اُستاد سے اُنہوں نے طالب العلمی میں کوئی حدیث سُنی اُستاد حب صاحب کما ک مو توقد رَّنَا ٱ دمی اس پراعتا دکرتا ہج ا دراسی اعتاد کی مبیا دیران کی کہی ہوئی باتوں کا گفتگومین کر گر دیتا ہی، مثلُّاسلطان المثانع می کو دیکھیے ، ایک دفعہ این کلس میں ایک عدمیث کا آپ نے ذکر کیا کمی او چھنے والے نے حدیث کی صحت وضعف کے متعلق سوال کیا، اس وقت آ<del>سیانے</del> جواب س فرایا به

من این در کتابے ندیدہ ام ازمولان<mark>ا علاءالدین</mark> اصولی که اُستادین بود در باؤں شغیدم ۔ فراہد مولانا <del>علاءالدین</del> ایک صاحب تقویٰ صاحب علم و دیانت بزرگ بقے ، ظاہرہے کہ ایسے اُستاد ول کی بات اگرمام گفتگویں کو کی نفتل کرد ہے، تو یہ کوئی ایسی بات بنیس ہوجس سے نقل کرنے والے کے استعلق اس نے میں کہ دائیں، جن کا تناشا اس زیاز ہیں ہم کررہے ہیں، بمکہ ہیں تواس تعلق اس نے میں کا الزام خود محدثین کے ایک طبقہ برعائد کرتا ہوں، حالا نکہ ان کا بیشنہ ہی زندگی بحری خدمیت ہی تھا، مگر با وجو داس کے تیسری اورچوتھی صدی میں محدثین کا ایک طبقہ بریدا ہوا، جس نے انہا لی بے احتیاطیوں سے کام لے کراپنی کا بوں بیس رطب و یابس فیسم کی حدثین کی وجہ سے برنام ہونا پڑار اور دومسروں نے یہ دیکھ کرکہ الم حجۃ الاسلام کی کتاب میں برحدیث موجود ہی ان پر بھروسہ کرکہ جب کے خطوط ہیں کہ سے بدنام ہونا پڑار اور دومسروں نے یہ دیکھ کرکہ الم حجۃ الاسلام کی کتاب میں برحدیث موجود ہی ان پر بھروسہ کرکہ جب کے خطوط ہیں کہ سے نقل کردیا ۔

خلاصہ بہت کہ اکا برصوفیہ کے کلام میں اپنی حدیثیں اگریمی نظراً نمیں تومیرے نزدیک اس با بہیں ان کومطعون ٹھرانے میں عجلت نہ کرنی جا ہیے ، ان کی معذوریوں کوجی سا ہے رکو کررائے قائم کرلینا چاہیے ، بلکہ اس کے ساتھ مجھے تواس زیا نہ کے لوگوں کی بہ عام عادت کہ اوجر کان میں حدیث پڑی اور ذراسی غزابت یا اجنبیت اس میں محسوس ہو لی ، ہے تخات فیضے لگا علاہی ، ہے جسل ہی موصنوع ہی ، تصاصوں کی روایتیں ہیں ، بیطریق علمی سنجید گی سے بھی تبیہ ؟ جانبے دالے جانبے ہیں کہ حدیثوں فرطعی وضع واختلات کا حکم لگا ما قریب فریب اسی قدرد شوار ہی جننا کرکسی حدیث کی صحت کی طعیت کا فیصلہ ۔

اسی حدیثیں جوعام سداول تا ہوں میں زملتی ہوں، یاان میں موجود مول کین آپکے ما فظیمی موجود مرد لکین آپ ما فظیمی موجود نہ ہوں یا لفظ انہیں بھر مفادیا بیتجہ پرزیہ نجی ہوں جو سے دن مویٹوں کے مقال یہ تجربات ہوتے رہے ہیں تواس میں شک منہیں کہ ایسی صورت میں ایک سنجیدہ رائے ایسی صدیثوں کے سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ ہی موکئی ہے جسیاکہ سلطان المان تخ نے ایک دن فرایا ۔

مدینے کے مردم بنوند زتواں گفت کراہی حدیث رسول میست ، اما اس تواں گفت کر در کتے

كرايس احاديث جمع كرده الذواعنباريافية الدنبايد وإوسيه فوائد

بکه بها اوقات اس کا تجربه مو نارمها برکر حدیث صحاح سی میں موجود پھی الیکن روایت کرنے والے نے جومطلب اس سے میداکر کے آنخصرت میل القد علیہ وسلم کی طرف اپنے الفاظ میں مسوب کیا تھا، اس کی طرف مجارا ذہن نہیں گیا تھا۔

ابھی ہوآب کی حدیثوں کا ذکرگدرجیکا کہ ہوآیہ کی جن صدیثوں پرلوگوں نے ندرت اورغزاہت
کا کلم لگایا ہو، لفظاً بیم سیح ہونو ہو، لیکن معنا قاطبۂ یہ دعوی سیح ہنیں ہو سیرے دنیال میں توسلطا
المشائخ کی یہ محتا طاور سیجیدہ رائے اب بھی ان لوگوں کے بینے فابل غور ہو جہنوں نے اپنے لفظی
شعشفوں اور بقبقوں سے کا نوں کو گھائل کر رکھا ہم، ان ہی ہے اصنباطیوں اور ذر دار بوں
کے احساس کی کمی کا آج نہتیجہ کرکہ بالآخر ہے ادبوں بے باکوں کا ایک گردہ ہمیں البیا بھی پیدا
ہوگیا ہم جوان بیچارے صونیہ ہی کیا خود بخاری و کمی حدیثوں کے مقابلہ میں العیا ذبات خم
طفونک کرکھڑا ہوگیا ہم اور کیا کہیے شقا و تیں اور برنجتیاں تواب آگے ہی بڑھتی جا مہیں جا دہاری ہو ایک ہوئی جا دہاری ہوگیا۔
طفونک کرکھڑا ہوگیا ہم اور کیا کہیے شقا و تیں اور برنجتیاں تواب آگے ہی بڑھتی جا دہاری ہوئی جا دہاری اسلام کا ایک گروہ اس کی تعمیل اپنے لیے غیر خروی کے طفہ ار ایک ۔
شفہ ار ایک ۔

سی بات بہ می کرحب واقعی علم وعوفت والوں کی طوف سے نیم بھیند کی تم رانی روا کھی لیگی اسے ترم بھیند کی تم رانی روا کھی لیگی تو مسکینیوں کے جس گروہ کی ساری پرنجی اُر دو ترحموں کی وہ کتا بیں بین جن کی سوبا توں بیرسے بیشکل دس باتیں وہ بیجوسک ہی وہ اپنی اس عدا وت میں اندھا موکر جو قدرتًا جسل کو تم کے ساتھ بیشکل دس باتیں وہ بیجوسک ہوگا تو اور کہا موگا، عالم کا علم ہر صال حقیقت سے دور ہونے میں الم کا علم ہر صال حقیقت سے دور ہونے میں الم کا علم سرحال حقیقت سے دور ہونے میں الم کا علم سرحان کرتا ہی کہا ہوں کو کو ن تھام سے مراحمت کرتا ہی کیکن جن کی باگ صرف جس کے انتھوں میں میو، ان بیچاروں کو کو ن تھام کی

سکتاہے۔

برمال اس زمانه بی لوگ دین کی صلحت جس چیز می می مجسی بیکن علم اور دین جن سے متقل ہو کریم کک وراثناً بہنچا ہو،ان بزرگوں کو توہم پاتے ہیں کے موضوع سے موضوع جعلی مدین جس کا عبلی ہونا البل البد بہیات بیں ہونا تھا. یوہنی آ دمی نقین کرسک ہے کہ وہ نطع کہ بیاوی المنظ فرائے حضرت سلطان المشاکخ اس کو بھی موضوع ہی قرار دیتے ہیں، گرکس لب واسجہ میں ایک شخص محلس مبارک میں حاضر ہوتا ہی، یوجیتا ہی

> از بعض علویاں دشیعه بشنیده شده است که حفرت صطفی صلی الله علیدولم خطے نوشته بود که فرزندان من مجدا زمن سلمانان دا اگرخوا مند مغروشند ابو کمریا عمرخطاب ومنی شم تعالیٰ عند یاد ، کردند ایس راست است ؟ م

انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کا یہ فران اپنے فرز فروں (جن کی بریمنیت توڑنے کے لیے حصنور نے اُل ہِشَمْ پڑھکتنا اور وان دینی صدفہ حرام فرا و یاہے، ان ہی فرز فدوں کو بریمنیت کبریٰ کا یہ مقام طلا کرناکہ مسلمانوں کو بیٹے کرچا ہیں نواپنی صرورت پوری کرسکتے ہیں ، جس قسم کی بات ہو کئی ہوفام ہے، خالباً خودعلما ، شہوری میں اس کوموضوع ہی سمجھتے ہونگائے۔ اتنی کھلی ہوئی واضح موضوع عدیث ہرگرسلطان المشارئ سائل کوجواب دیتے ہیں ۔

بہرمال اس زانہ میں مدینوں پرحکم لگانے کا جوطر بقیہ تضااُس کی مثال میٹ کرنی ہیں۔ خیال گزر آم کرکہ شایدان بزرگوں کی نظران چیزدں پر ندیمتی ،جن کی بنیا دیر آج لمبیہ چوٹے۔

رعوے کیے جاتے ہیں، میں سلطان المشائخ کی سوانے عمری اس دقت بنیں بیان کر رہا ہوں۔ویت

دکھا اً کہ صدیث اور نظر کے جو ہری اور اساسی حفائق پران کی متنی گھری نظر متنی ، خصوصًا حنفیٰ ق

ے کی ذکر طام کا جولا تعرضیوں ہیں شہر ہی اس سے شعلی توکیتے ہیں کہ اس میں خلافت کا فیصلہ کھھا جانے وانا تھا ، میں کہنا ہوں کہ بالفرض ہیں ہولئین کس کی خال فت کا فیصلہ اس کا جو دین اور نما ذمیں نامئب بنایا گیا تھا، نطام ہے کہ خالوث بدائی کے بیے ہوتا ، ابن عباس نے اس کورزیہ دم عیب ت جو فرار دیا تو اس کا بھی ہیں مطلب ہوکہ آگر تھا۔ صدیقی کٹریز جی آجائی توجھگڑا نہ ہوتا ، بعنی مجائے ، اقتقا دے نص صریح ان کی خلافت کے بیے سیا جمعانی۔

كاحضرت عبدالمند بن سعودس ج تعلق ى اور اسن مسعود كاج خاص طريقه روايت كرن بي مخالعني ففنرت صلی امته علیه وسلم کی طرف منسوب کر کے وہ بہت کم حدثیں بیان کیا کرتے تھے ، مرسل اور سل ک*صحت اور عدم محت کے عالما نہ مباحث اس سلسل*میں جو بائے جائے ہیں ،اسی عام مبس میں با توں ہی باتوں میں ان امور کی طرف و چمیق اور گھرے انٹار*ے کرتے جلے گئے* ہیں، حالاً کم ظاہرہے کہ یہ نہ ان کا بیشہ تھا اور نہ ان کا کاروبار، خدانے ان کوجس کام کے لیے پیدا کیا تقاروی کام اتنا اہم بھاجس کی شخولست ان کوان دمنی اور کمی مباحث میں شغل مونے کا وقت پی کب دیتی تھی۔ واقعہ توبیہ کے عالم ہونا محدّث ہونامفسر ہونا نوآسان ہوا ور کمبٹرٹ تھوڑی ہریج<sup>یت</sup> سے بوگ موتے ہی رہتے ہیں موسی رہے ہیں ، یورپ نے توان علوم کی جمارت کے لیے اسلام کی بھی شرط باتی ہنیں کھی ہوا ور وافعہ مجبی ہیں ہوکھ کم کا تعلق راست مطالعہ سے ہو۔ دین وب دینی كواس ميں چنداں وخل ہنيں ليكن عالم منبيں، عالم گر، فقيه نهيں نقيه ساز ہونا آسا ن نهيں ہر-ابیے نفوس طیب لاکھوں اور کروڑوں میں صدیوں کے بعدید اور سے میں جہمیں ضاولی ہی نهیں ولی ساز بنا کربید کراہے ،ان کی سحبت میں حیوان انسان بنتے تھے اورانسانیت سے بھی إلى مقام حاسل كرتے تنے ، بشراكي انسانيت سے كوئى اوني مقام موجى، بممي آج كتے بي جنس خورابے آپ کوبھی داقتی سلم اورمومن بنا نے میں کامیابی ہوئی ہو مگرکذرنی علی جاتی مورسلوا کا ذخیرہ واغ میں بھراحیلا جا اسے الکین بجائے وماغ کے ہمارے دلوں کا آپرکشن کیا جائے تب پترمیل سکنا برکه اس میں شکوک وشبهات ووسا دس اولم م کیکتنی جینگاریا حجیبی بیر کمیسی چکاریاں جنسیں موقع مل ہر توالعیا ذبالتہ آن کی آن میں ایمانی زندگی کے سامے سرا برکھیم کرے رکھ دینی میں ، خیال کرنے کی بات ہر،ان لوگوں کا مقابلہان بزرگوں سے کو لیمعنی رکھتا <sup>ہم</sup> جن کے ایک ایک خادم نے زمین کے بڑے بڑے علاقوں کوایان واسلام ایقان رسکنیت لی دولت سے بھردیا ہے، آج دربائے <sup>تا</sup> ہتی کے کنا رہے ملمانوں کا دوطیم مرکزی شهر رہان پور جس کے درو د اوا شکت اس کے کھنڈر آپ کو بنا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الاولیا، مے صف

نِمال سے اُسطِّف والے ایک بزرگ صنرت بر بی الدین غریب نے اسی اُبڑے ہوئے مقام کو سُرْمِی و کن میں ایمان کی روشنی بھیلانے کا مرکز بنایا تھا، خو داس شہر کا نام" بُر فان بچر" ان ہی کے ہم گرامی کی یا دگا رہر بیٹنے محدث ککھٹے ہیں ۔

واین مُر آن پورکرشرے مشوراست بنام شیخ آبادان ست داخبارالا خیاره های است کا تا تا بیکال سکیتین کردر سلانون برسلانون کونا زہے ، نا زہے کہ اتنی بڑی آبادی کسی فالص اسلامی واحد ملک کی تجبی شبیں پرلیکین غریب الدیاراسلام نے اس ملک بیب جب قدم رکھا تھا، نو لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کی پاملی کو کندھا و بینے والے کون کون لوگ تھے ، ایک لاکا مؤدر کو کی بیٹ ناز زشدہ بود درصلقہ الرادت شیخ درآمہ بود ، و درسلک فدم گارا میرویش یا فتہ داخبارمن ۸۹)

سک فدسگاروں میں اسی پرورش پانے والے الائے کانام بعد کواخی سراج الدین عنی نہواجی فرنظام الاولیا کی فانقاہ سے کل کرسارے بنگالی بی اگدی ایان وعوفان کا چراغ وہش کردیا۔ بنڈوہ کے علاء الحق والدین جن کا تع سارا بنا آن معتقد ہجان ہی الحی سراع عنی ن رحمۃ استد علیہ کے تراشیدہ ہیں، ان جس زات ہمایونی نے اپنی ایک ذات فدسی صفات سے ایسے ایسے مردان راہ بیدا کیج بن سے خدا ہی جانی ہوگئی کہنی تحداد و اپنی الک سے بھیڑی مردان راہ بیدا کیج بن سے خدا ہی جانی ہوگئی ان لوگوں پر کھولنے لگتا ہجو شاہد فو دابنی ایک فران راہ بیدا کیج بن سے معیا کہ جا ہیے کا میاب نہیں ہوئے جن جس کا حاس دو سرو ان کو بھی شکمان بنانے ہیں جیسا کہ جا ہیے کا میاب نہیں ہوئے جن جس کا حاس دو سرو کی تیزوک ان کی پاکیوں کو جو مح کر رہی ہو، جن کے فیسل ہی خدا ہی جانی ہوئی میں ان کے فلم کی تیزوک ان کی پاکیوں کو جو مح کر رہی ہو، جن کے فیسل ہی خدا ہی جانی ہوئی ہوئی کی تیزوک ان کی گئی ہوئی کی دو ان ہو کہ ہوئی کی دو ان ہوئی ہوئی کی دو ان ہوئی ہوئی ہوئی کی گویا خاہی رپور کی تیزوک ان کی گئی ہوئی کی دو ان ہوئی ہوگی ان بزرگوں ہیں سے ایک آبی کی تو نوں کی گویا خاہی رپور کی ان بزرگوں ہیں سے ایک آبی آبی رپور کی کو بائی کو نوں تک پہنچانے ان کے بائی کو دول ہوئی ہوئی کا دور دین کو د بلک کن کن گونٹوں تک پہنچانے کا کہا کو دولین میں جو برسول علیالسلام کے پیغام اور دین کو د بلک کن کن گونٹوں تک پہنچانے کی کی کیا کواور لینے محبوب رسول علیالسلام کے پیغام اور دین کو د بلک کن کن گونٹوں تک پہنچانے

میں وہ کامیاب ہوا ہوسلطان المثنائخ کے نایندے سرزمینِ ہند کے کن کن علاقوں میں کھورے ہوئے تقعہ رابونونسل کے الفاظ بہیں: م

ہوئے تھے۔ ابوالھسل کے العاظ بیہیں :۔

"شخ نصبرالدین چراغ دلی، ابیرخسرو، شخ علاد ابحق، شخ اخی سران الدین در برنگاله، شخ وجیلات

یوسمت درجند بری، شخ بیفتوب و شخ کمال در الوہ ہولانا عیاف در وہا د، بولانا منیف اور بہا

فیغ صام درگوات، شخ بر ان الدین عزیب، شخ منتجب، خواجس در دکھن گائین اکبری المی کی دول کو دیکھ دہے ہیں، دبی کے انتی سے طارع موکواس نے اپنی رقع پر در اور عال آ فریں شعاعیں کہاں کہاں بہنچائیں، واقعہ یہ ہے کہ بزرگو کا یہ گروہ بن جن علاقوں بر بہنچا ہو ہے ساتھ وہ علم کی دولت کو بھی لئے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ بزرگو کا یہ گروہ بن جن علاقوں بس بہنچا ہو ہے ساتھ وہ علم کی دولت کو بھی لئے ہوگا ہو۔ ان میں ہر بزرگ سی کا یہ گروہ بن جن علاقوں بس بہنچا ہو ہے ساتھ وہ علم کی دولت کو بھی لئے ہی کہ ان کے دینی خدمات اور علی جا برات پرالگ الگ کی ہیں لکھی جا میں مربر کے بنی کر ان کے دینی خدمات ہوری تھی، حدیث کے شعلان ہوری تھی، حدیث کے شعلان ہوری تھی، حدیث کے شعلان کے بزرگوں کا جوطر ذمل وہاس کی چند مثالیں بہن کر کر انخا۔

برمال سجیمی نمیس آتا کرجن لوگون کی طرف سے مبدوستان پرعلم مدیث کے متعلق آئ الزام لگایا جار لاہم ، وہ چاہتے کیا ہیں ؟ کیا ہندوستان ہمان سجی معنوں میں اسلام سانویں صدی کے آفاز میں داخل ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ زہری اورا مام مالاک، امام نجاری، ترمذی وغیرہ کی طبح مدینے کی تدوین میں مصدیت کی بات ہو کراس کام میں تو نوعیت ہی ہیں تھی کہ بران مکوں کے ہماں اسلام پہلی صدی ہجری ہیں بہنے گیا، دوسرے مالک جو صدیوں بعداسلام کے وطن ہے ان کو صقہ لینے کاموقع ہی کیا تھا، یسعاوت تو ابنی مالک جو صدیوں بعداسلام کے وطن ہے ان کو صقہ لینے کاموقع ہی کیا تھا، یسعاوت تو ابنی بزرگوں کے لیے خصوص بھی جو اسلام کے قدیم اوطان میں پیدا ہوئے۔ البتداس کے بعد صدی ایس کام کرنے کی جوراہ باتی رہ گئی تھی یا اب بھی تھی ہوئی ہو وہ اس علم کی تیم و ندر لیں، تشریح و ایس تام کی تیم و ندر لیں، تشریح و ایس تام کی تیم و ندر لیں، تشریح و تعلی نظروا ناعت می کاکام ہوسان ہی۔ اس کیا طاسے اگر دیکھیے توکس زماز میں ہذر تیاں کی کے تدم ہی جو رہا ہی اسلام کی مبلی صدی جو مبدوستان میں تھی۔ اس میں گذر خیکا کہ مبذرتان کی اقدم ہی جھے رہا ہی اسلام کی مبلی صدی جو مبدوستان میں تھی۔ اس میں گذر خیکا کہ مبذرتان کی کے تدم ہی جو رہا ہی اسلام کی مبلی صدی جو مبدوستان میں تھی۔ اس میں گذر خیکا کہ مبذرتان ہی کے تدم ہی جو رہا ہی اسلام کی مبلی صدی جو مبدوستان میں تھی۔ اس میں گذر خیکا کی مبذرتان ہی کے تدم سے تعربی رہا ہی اسلام کی مبلی صدی جو مبدوستان میں تھی۔ اس میں گذر خیکا کہ مبذرتان ہی کے تعربی اس میں گذر خیکا کی مبدرتان میں تعربی اس میں گذر خیکا کی مبدرت اس میں گذر خیکا کی مبدرتان میں تعربی اس میں گذر خیکا کی مبدرتان میں تعربی اس میں گذر خیکا کی مبدرتان میں کی در سات کی مبدرت اس میں گذر خیکا کی مبدرت تان میں تعربی کی در سات کی کا کی مبدرت تان میں تعربی کی در سات کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کرکھ کی کا کی کھی کی کرکھ کی کی کرکھ کی کی کی کی کرکھ کی کی کرکھ کی کی کرکھ کی کی کی کرکھ کی کی کرکھ کی کرکھ کی کرکھ کی کرکھ کی کرکھ کی کی کرکھ کی کرکھ کی کرکھ کی کرکھ کی کرکھ کی کی کرکھ کی

ایک عالم نے پائیخنٹِ خلافت میں درس کے بیصحیحین کی حدیثوں کا وہ مجبور میں گیا جومدیوں تقریبا اکثراسا می ممالک میں درسی نصاب میں شرکی ہے ایم مبری مراوسن صغانی کی م<del>ختاری سے بحرس</del> کا تفصیلی دکرگذر حیکا بہی وجہ برکر آیران ، ترکی ، مقرشا م ہرطکہ کے علما دکوہم دکھتے ہیں کہ مختارت کی شرح لکھ رہے ہیں جب ہنڈ منان کی ان ہی صدیوں میں اس مجبوعہ کے زبانی یا دکرنے کا رواج مختانواس کے میعنی شہری ہوئے کہ ہنڈ منان میں صدیوی میں کی دو دکو ہزار سے یا دکرنے کا رواج مختانواس کے میعنی شہری ہوئے کہ ہنڈ منان میں موان اعبادی مرحوم سابن فاظم ندوۃ العلم رہنے تعلق فرمایا ہو کہ اسی ہنڈ منان میں موان عبدالملک عباسی مختر میں مسلل میں موان اعبدالملک عباسی مختر سے مسلل میں موان اعبدالملک عباسی مختر سے مسلل میں موان اعبدالملک عباسی مختر سے مسلل میں موان ایم ایک عباسی مختر سے مسلل میں موان اعبدالملک عباسی مختر سے مسلل میں موان ایم ایک عباسی مختر سے مسلل میں موان اعبدالملک عباسی مختر سے مسلل میں موان ایم ایک عباسی مختر سے مسلل میں موان اعبدالملک عباسی مختر سے مسلل موان اعبدالملک عباسی مختر سے مسلل میں موان اعبدالملک میں

کان حافظاً للقران و معجع البخادی در قرآن کے مافظ تنے اور می باری ان کور بانی یادی افظ اور معنا و کان میل سی عن ظهو ان لائمی اور اس کے مطالب بھی اور می بخاری کا قلبد .

آپ سُن چکے کدان ہی پُرلینے دلوں میں مولانا فخ الدین زرا وی جیسے میڈین اس لک میں موجود بخر جن کی نئی مهارف کا بیرطال بھا کرسا بقہ تیاری کے بغیر برایہ کی عدیثوں کی تبکہ صحیحیں کی حدیثوں سے حقی مذمریب کے مسائل کو ٹابت کرسکتے تھے ۔

ان می دنوں میں جب کہ اجا اُسے کہ ہندورتان فن حدیث سے بیگا نہ تھا. صحاح ستہ کا وہ ضخیم مجموع مشکلاۃ جس میں صحاح کے سوا حدیث کی دوسری کتابوں کی حدثیں کھی جسے ہیں زبانی یا دکرنے والے لوگ موجود سکتے تذکرہ علما ، سند ہیں با با وا و دمشکوتی کے ذکر میں ہی۔

"ورنقه وحدميث وتفسير حكمت ومعاتى يرطوني واست وحا مُطاسَكُوة المصابيح بوربدي وجدا ورا

ے ہوانا مرح م ہنڈ شان کے ان فلعی عماری سے جنوں نے نام بدا کوئے سے زیادہ بست زادہ کام کیا ہم ، وہ زبان بم ہنڈ شان کی بیائ علمی جنرافیا کی صبح م ارکیس آپ نے تکسی بھر میکن بجرا کمیٹے تھر تواجد کے ان کی محتوں کا برسادا ذخیرہ زلاج کمیع سے خروم ہر خدابی جانا ہوکہ ان کہنا ہوں کی اشاعت کس کے بیے مقدر ہم ۔

مشكوتي مي گفتند" ص ١٠

ماحب آلیا لغ ایجنی نے صرب فیرد العن آنی کے پونے شیخ محد فرخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھ آ کان چیخ طسبعین العن حل بیث ان کوستر مزار مدیثیں آن اور مند کے ساتھ اس طور پر متنا واسنا د اجر حاً و تعدید یا رحمین کہ ہرا یک سند کے رواۃ کے سلتی جرح و تعدیل (ص ۱۲) کے اعتبار سے جرب حیث میں وہمی زبانی او تھے۔

تیر بویں صدی کے آخر میں مولانا رحمت اللہ آلا آبادی ایک محدث ہے جن کے تعلق مکھا آ "کتب معان ستر برزبان داخت التذکرہ علاء میں ۱۲ اور مولانا قاد بخبش سسرامی کے دیکھنے والے تو ثنا یہ
اب بھی موج دہو نگے جو صحاح کے ورق کے ورق زبانی سناتے چلے جاتے تنظے ، تجاری کی حدیثیں شد
کے ساتھ بیان کر کے نتج الباری جینی وغیرہ شروح کی عبارتیں تک مولانا ذبانی مُناتے تھے۔
الغرض اوّل سے لے کرآخ کے ایک طبقہ ہند و مثنات میں ہیشہ پایا گیا جے ہم حفاظ
حدث میں شنا رکسکتے ہیں۔

حدث کی خدمت کی ایک کورس و تدریس کی ہوگئی تھی، سواس کا حال بیم کور آلی کوجن دِنوں اسلامی حکومت کے ایک تخت ہونے کی سعادت بھی نصیب بنیس ہوئی تھی، بینی پی اسلامی حدث نشر حدیث بیں شغول نظراً نینگے تذکر ہیں صدی کی ابتدا تھی آپ کو لا ہو آپ شغ اسا بیل محدث نشر حدیث بیں شغول نظراً نینگے تذکر ہیں میں بیسے کہ ملم میں بیدکہ شنخ اسا عبل ازعظائے محدثین ومضرین بود کا مکھا کر دراق ل کسے سب کہ علم حدیث وتغییر بہ لا ہوراً دردہ مشنخ اسا عبل کا ایک بڑا کام بیمی تھا کہ مزاد امردم درجاب وعظ مدیث و تعییر بہ لا ہوراً دردہ موال جا ایک وفات کس سند بیں ہوئی ہی درسال جا ارسال جا درسال جا در

مدیث کے ایسے مرسین مجی اسی مرزمین مبندمیں موجود تھے کہ سی وسٹ مرتب نداکن میں میں میں میں میں میں میں مرتب نداکن معیم بخاری ازاق لنا آخر نمود و تذکرہ علماء مبند) ان کا نام کل عنا بن الشکھیری تفایط اللہ اللہ میں وفات بائی جھتیس حقیدس دفعہ بخاری کو نداکرہ کے ساتھ ختم کرنا کو ائی معمولی بات منیس ہو۔

ان ہی ملاحظ میت سے بہلے اکبری عدد میں مولانا فیرختی نامی بزرگ تھے یہ لاہور میں افقاء کے عہدہ پر سرفراز سکنے رکھا ہوگئے ہر بارے کہ ختم میری بخاری وشکوۃ المصابیح می کرد مجلنظیم افقاء کے عہدہ پر سرفراز سکنے رکھا ہوگئے ہر بارے کہ ختم میری بخاری وشکوۃ المصابیح می کرد مجلنظیم ترتیب دا دے وقیح بعزا صلوبات می فرمود و بعبل اور صلحار خورا نیدے ۔ (س ۱۰۱۳ تذکرہ و فیخب) اور حدث شیخ بسلو آل دہلوی سکنے من کے متعلق اسی کتاب اور محدث را خوب و رزیدہ " رحم ۲۳) اور صرت بالا کی ہند بنجا آئے ہیں کہ مندی کے عالم شیخ بھکاری کاکوردی مقصرت کی احول عشر اللہ کو فیرو می کا بہ حال نہ تھا ، نویں صدی کے عالم شیخ بھکاری کاکوردی مقصرت کی احول عشر میں ایک کتاب منہ جے کے نام سے بے مشہور مدات البنی صفرت خسن کاکوردی آب ہی کی اولاد

انتنا بہ کک نوسلم مہندو وں بی سے تعضوں نے نین حدیث میں کمال بیدا کیا تھا، جوہزا تھ کشمیری ان بی نوسلم محتمین میں بیں لکھا ہو کہ جج کے لیے جاز تشریف ہے گئے اور" از لآ ملی قاری ہروی وابن تجو کئی اجازت حدیث بسند معنی یافتہ" (تذکرہ ص مہم) ان بی ابن تجو کئی کے ایک اور شاگر دمشور میرسید شریف جرجانی کے یوٹے مولانامیر

ر و المریفی بیس بدا و نی میں ہر ۔ درملوم ریاضی واقسام حکمت و منطق رکلام فائن برجمیع علمائے ایام بوداز شیراز مجمد رفته علم حدیث در لمازمت شیخ این حجرا خذکرد و اجاز ت تدریس یافت "

کرمنظم سے برصاحب آگرہ آئے اور تبول برا کوئی المارے ملاا و نفنلا رسابتی ولاحق تقدیم یافنت و بدرس علوم وکم اشتخال داشت " (مس ۱۳۳ ج ۳) اگر کے عمد میں وفات یا بی حافظ درا زائی وری فاضی مبارک کے حاشیہ کی وجہ سے ارباب درس میں خاص شہرت رکھتے ہیں لیکن آپ کو بیٹن کرچیرت ہوگی کہ ایک طرف ان کے متحلق یہ کھاجا گاہے کہ "درفقہ وحدیث داصول بچائے روزگار"۔ اور دومری طرف یہ مجمی ہم ان می کے ترجم میں پڑھتے ہیں کہ واصول بچائے روزگار"۔ اور دومری طرف یہ مجمی ہم ان می کے ترجم میں پڑھتے ہیں ک

## ملكن شدوتام عمركرامي بدرس طلبه واليف مرف كرد"

جس کامین مطلب برکدان کی والدہ صاحبہ تھی محدثہ تھیں ،ان پر حدمیث کانن اتنا غالب تھا کہ نجاری کی ایک سترح فارسی زبان میں لکھی تھی ، تذکرہ میں ان کی تالیفات میں" منبج الباری سنرح فارسی نجاری" دم ۲۰) کا نام خاص طور پر ایپا گیا ہی ۔

معے استیماب تفصود ہنیں ہو بلکہ ابتدا ، جدا سلامی سے آخر تک اس مک ہیں علم صدیث کے درس و تدریس کا رواج ہور فہ ہواس کے چند نمونے بیش کر را ہوں ۔ خدمت حدیث کی تیسری صورت تا لیف و تفسنیف ہوسکتی بی ، به دعویٰ کہ ہندونتان نے لے دے کر صرف شاد کا مجموعہ و نیا ہے اسلام کو دیا ہم جم ہیں ہو۔ اگرچ صرف ہیں کا ذا مرجیا کہ گزر نیکا سندستان کی طرف سے کا فی ہوسکتا تھا لیکن قط نظران چند شہور تا بیعات کے جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہو۔ شاکہ شائش عبدالحق اوران کے خانوادے کا کام پانٹے علی تھا تھی کا سارے جن کا فران ہیں ہرکنزالعال کے ذریعہ سے اس کا کہ بیا ہوں تک محدود ہنیں ہو۔ امھی جا فط دراز ابنا وری کے تذکرے میں بخاری کی فارس شرح کا ذکر گزر مجاہ ہوں کے دریا کہ میں بخاری کی فارس شرح کا ذکر گزر مجاہ ہوں کے رسا لومنیج نی اصول الحدیث کا ذکر کھی آپ شن کی فارس شرح کا ذکر گزر مجاہ ہو۔ شخ مبلول کے رسا لومنیج نی اصول الحدیث کا ذکر کھی آپ شن مختلے میں ۔

اب مینے دسویں صدی ہجری میں زید لورج جون لورکا ایک تصبہ ہوئینی گجرات وسنگر کاکوئی شہر نمیں ہو، شالی ہندوت آن کے مشرقی علاقہ کا یہ فصبہ ہو، بیاں نے مولانا عبدالاق آن زیج ایک محدث جن کی و فات مساقی نہجری ہیں ہوئی ان کی نا لیفات میں" فیص الباری شرع سی بھاکیا دص ۲۰۱۷ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے ہندی عالم شنج نورالدین احداً با دی میں جن کی ایک سو ستری ہوں میں ہم ایک کتاب" نوراتقاری شرح بجاری رتذکرہ ص ۲۰۱۸ بھی یا تے میں ۔خودمولانا ازاد علام علی ملکرامی کی کتاب سول میں ہی سی میں الدراری شرح ہجا بھی بجاری تاکتاب الذکر (تذکرہ میں)

یی مال تراجم کا تھی ہم شیخ محدث دلہوی کے ترجم شکوۃ یا ان کی شرح المعات اسی طرح

ان کے صاحبزادے بٹنج نورائحق کی تمسیرالفاری ترحبہ بنجاری و ترحمینی مسلم کا ذکر گزر**یکا ہ**ے۔ نٹا ہ ص<sup>اب</sup> کے خامزان کے ایک کلم حول ناسلام امٹر گزرے میں جن کی ایک سٹرح سوطا المحلیٰ ٹو کک کے لننب خا نہیں جسن انخط کی کئی جلدوں میں موجود ہے ۔ اپنی مولانا سلام استرکے والدحن کا نام بى شيخ الاسلام تقا، تذكرهُ علما و مندس الكها بوكه"مصنف شرح فارسي سيح بخارى ست رص ٢٠٠ اوران کے داوا حافظ نخرالدین کی شرح فارسی جیمسلم " ر تذکرہ )موجودی، اسی طرح مشکوہ المعا ہیم برم ندوستان کے مختلف علما، نے حواشی و شروح لکھے ۔ شیخ محدث کے سواحضرت مجدد العث ثانی کے صاحزاد سے نتیج محد سعید الملغب بخازت الرحمة کے نالیفات بیس" حاشیہ برشکوہ المصابیح و (تذکرہ ص ۱۶۰) اور مبس طرح ہندونتان میں بخاری کی متعدد شروح مختلف علما رکے قلم سے <del>کی</del> جاتے ہیں استکوا تھے کے واشی وشروح کی تعداد نوان سے کمیں زیادہ ہے۔ آخر میں دنیا سے اسلام کی ده نا در شال کتاب جس کا نام مُحَبِّر التَّراَلِ النّه بُرُ بِظاہروہ شاہ دلی الله محدث د ہوی کی کوئی ستقل کتاب بعنوم ہوتی ہوئی کینی اینے تجربہ و تتبع کی نبیاد میرمیرایہ خیال ہو کہ حضرت شاہ ص<sup>ب</sup> نے مشکوٰۃ ہی کورماننے رکھ کر ہر ہاب کی حد منوں کومجوعی نقطۂ نظرسے کچھ اس کھرح مرتب فرا دیا برکداسلام ایک فلسفه کیشکل میں بدل گباہج ایسا فلسفرص کی طرف نه رہنما ئی ہیلوں کومیسآلی ً ادر زنجیلین کواسی بیےمیں حجز اللہ البالغه کوعموماً <del>مشکوه ہی</del> کی ایب ضافس نشرح قرار دیتا ہو ل حصزت شاہ صاحب نے علاوہ اس بے نظیر کتاب کے موطا کی فارسی وعربی شرحی میں جن مجتبد آ ا کات کی طرف ا تارہ فرہا ہے۔ اس کے سواآب نے جھوٹے چھوٹے رسائے علم حدیث اور مدیث کا دونگلت فقہ سے بی اس پر حوکتا ہیں لکھی ہیں یامعوفیۃ الصحا ہیں آپ کی فقیدالمثال کتاب ا زالة انحفار، فر<mark>ة لعینین</mark> وغیره <del>مهندوت ن</del> کا وه *سرماییه بوجس پرمها را بینیم سلم ملک ناز*اور بجا از کرسکا ہی۔ تجھیلے دنوں میں ترمذی کی شرح مبارک پوری کی، اور اوداؤد کی شرع عظیمآبادی کی میخی سلم کیشرج علامی تمانی مولانا شبیراحد کی ، بخاری کی املا ٹی شرح علامه امام تشمبری کی ، اس طرح آنارلیمن علامهنمیوی کی، اطفا ربفتن علامه ف**فانوی کی ،نیزترندی کی ا** لما نی شرح ع**لامکشم**یری و

ومولانار شبراحی گنگومی کی، اورابو داؤد کا عاشیمولانا قلیل احد کا، موطاکا ۱۰ شیمولانا زگریاسهار نیو کا، مفتی عبداللطبیف رحانی کی مشرح غیر طبوعه ترمذی کی، موطا آم محد کی ش مولانا عبدالحتی افزگی محلی کی، اورا زیب قبیل جمبو ٹی بڑی کنابوں کی ایک بڑی تعدا داس اسلیس لکھی گئی فن حدث کے خدمات برح بر لکس سیار ایر موجی بندیں بھتا کرکس بنیاد پراس کواسی فن کے خدمات برح بر لکس کی ایراس کواسی فن کے متعمل لا بروائی کے ساتھ متم کیا جاسات ہو۔ اسی طبح تعلیقات حدیث میں غرب المحدیث رجال معرفة الصحاب وغیرہ میں بھی ہندی ساتھ میرزماند میں کام کیا ہی حض صفاتی اوراحدین طاہر فتنی کی متم الموالی کی منابوں کے سوابیتان المحدیمین شاہ عبدالعزیز رحمہ الشرطیب کی متعدم تیجی سلم علام عظم علام عشاتی کی منابوں کے سوابیتان المحدیمین شاہ عبدالعزیز رحمہ الشرطیب کی متعدم تیجی سلم علام عشاتی کی منابول کی مشرح طا وجی گرانی کی ،

یں تعصیل کے دریے نہیں ہوں ملکہ کمنایہ ہو کہ مبندوستان کسی زیا نہیں علم عدمیث سے بیگانهنیں رہا۔ پایخویں صدی کی ابتداءسے مقامہ اساعیل محدّث نے مدیث کو مهندوشان مین . سے پہنچایا،شالی ہند مو یا جنوبی بمغربی علاقے اس مک سے ہوں یا مشرقی سب ہی جگہ اس مک ك فدام نظراً تعمي جنول في درسًا والبيفاد حفظاً اس بن كي خدمت انجام دي دراب ك وے رہے میں ملک ون برن مندوستان کانعلق علم حدیث سے بڑھنا ہی چلاجا آ ای برخیال کر مدمية مين مارا ومتعبل شاندا دنظراتا بواس كي نعمر مي اضي كي تاريخ كوكو في وضل منين بوء قطعًا فلطا بي-ميرے نزديك تو بزرگون كاموروثي مذاق بي تفاجو بتدريج حسب انتضاور مار بڑھتا رہا۔ کچھیلے ونو ںچ نک<sup>ے عم</sup>ل ہالمحدیث کا دعویٰ کرکے ایک فرقہ اس ملک بیں اُسٹمااہ راسلام<sup>کے</sup> هویل الذیل ابواب بیوع، وصابا، معاقل بشفعه ، دیات، ساقاة ، جهاباة ، دعوی ، افرار، شهادت بير، جهاد ، مع وصوم ، زكاة ، صلاة بيست صرف صلاة كاب سه اس فكل بن يا جار سلوں د قراة خلف الا مام، آبین با مجر، و نع البیدین ، وضع البدین علی السرہ) کا انتخاب کرکےچنیا شرع کیاکہ اس ملک کے سلما نوں کو حدیث سے کو لی تعلق سنیں ہے ، کیونکہ ان جارمسلوں میں ان کا طریقے عمل حدیث کے خلات ہی حالا نکہ ان مسائل جمار گانہیں سے بین سلوں کے منعلق جومطاب

تقاده صرحت اولی اورمبتر تو نے کا تھا ، لینی مبتر یہ ہو کہ مندی عمانوں میں جرطر نفیمرفرج ہو اس کو چھوڑ اران عالمین ابحدیث کے مشورہ کو قبول کیا جائے۔ اتنی شدن سے اس کاغلنلہ ابندکیا گیا کھا مدكومجودًا این عدمین دانی كی مهارت كا الله اركرنایدا، باخبد ایك شركفاس سے خبرسدا بوا، ينى علم حديث كى طوت نوم نسبتاً على مبتدكى ملوه كى اوراب نوحال سر م كر مذكوره بالأصنيفي و آليني كاروبارك مواعلم حديث كي ستقتل نناخ فن اساء الرجال كي كتابوس كي اشاعت ميس <u>ښدوت ن</u> کواسي خصوصبت حاصل موگئ ې که اب ساري د نبا راسلام اس فن کی کتابون مي <u> ہندونتان</u> کی بخاج ہو۔ امل کسلمیں سب سے بڑا عظیم کا رام حکومت اسلامیہ مہندی آصنیہ کے مثبع دائرة المعارف كابح، باره باره جلدون بك كى كتابين اس فن كى اسى طبع في شائع كيس، اورا کے منہیں تقریبًا ایک درحن کتا میں اساء الرحال کی <del>دائرۃ المعارت</del> کی نشریات محضوصہ میں میں ان کے سوائنن حدیث میں مسند طیالسی ومشدرک اور شرح حدیث می<del>ں سنن ہق</del>ی کی در مشخیم حلدمی شائع کر کے اسل می جمان کواس کھیج نے مشسسد کرد با ہو۔اسی مطبع نے ہندوستان کے اس کام کوئینی کنزالعمال کومبیا کہ عرصٰ کیا جا چکا ہی جھاپ کرٹا کئے کیا بنزر جا ک<sup>یو</sup> بخشیز؛ درکتا مبین مطبع احدیه اله آبا د سے بھی شائع ہوئیں ۔ا ور ڈاھبیل کی نومو **د**ملس علمی نے اپنی عمرے اس قلیل عرصہ میں ت<u>صمب الرایہ زقبی</u> اور <u>جیل الباری</u> الم کشمیری کی المانی مشرح <u>بخاری جیا</u> كرم ارك ما من برك برك نوقات قائم كرديم بن م بهرمال واقديه كارسلام كى اسل مى سنطنىت اَصفِيه نے آنا رنبوت كى نشروا شاعت بى جتنابرا کام کیا بی شکل ہی ہے کسی دوسرے اسلامی ملک کی اسلامی حکومت اس کی نظیر پیش کرمکتی ہو۔ یہ اکثر حضرات کومعلوم نہ ہو<sup>ج</sup> ک<del>رمسندا مام احت</del>نبل سے م<del>نبی العمال جوم</del>صر میں چیپا ا ہراس کے مصارف بھی آصف ساوس نواب <del>سرحبوب عل</del>ی خال مرحوم والی <del>حیدرآبا دوکن</del> نے ادا کیے ہیں گرتا کی بھی کہ کسی کو بنید نہنے واللہ مخرج حاکن تم تکمیوں۔ اللہ آج میرے دیو یہ ظاہر کرا ہے۔ اور مندوستان میں سلاطین اسلامی کا ننِ حدمیت سے بیعلق کو لی نئی بات مندیں ہے

ای جزی ہندیں جماں آج واٹرۃ المعارف لینے طلائی کارناموں کو تاریخ کے اوراق پرشت کررہ ہے۔ آج سے تقریبًا چھوٹٹوسال ہیلے سلطان محمود شاہ بن سن ہمنی المنو فی صف نیم کے ترجم میں منحملا و رہا تول کے ہم پیمبی پاتے ہیں ۔

جعل الامن اق السنية للحقين مدنمين كى اس إدثاه في برى برى تخواي جارى كركمي عيس المستنف لمواباً لحق مديث كى اشاعت المستنف لمواباً لحق مديث كى اشاعت المستنف لمواباً للحق مديث كل اشاعت المستنف المنابع المختاط و كان بيظهم مين معروف ديس به إدشاه محدثين كى برى علمت كرا تقا في المنابع المنطبيم (زية المخطبيم (زية الم

ای دکن کی دوسری اسلامی حکومت بجا پور میں حب ابراہیم عاد ل شاہ تخت نشین ہواجس نے اہائی ت کا فرمب ا ختبار کیا بھا، اور آ ثار شراعیت ، نیز سجد جا مع میں اُس نے درس حدیث کے لیے خاص کرکے علما ، مقرر کیے تھے جس کا ذکر اپنے موقعہ پر آ بگا۔ گویاسب سے پہلے سرزمین ہند تمیں وارالحد میث قائم کرنے کا فحر مہند کے جنوبی حصر ہی کو حاصل ہی۔

اب نرسو چنے والوں کو کیسے سجھایا جائے ور نہ اسی پرلوگوں کی نظر مہدتی کہ مبندُ تان ہیں جس قت اس وا مان کا دور دورہ تھا، ہیں وہ زمانہ ہوجب تا آری فلٹہ نے وسط ایت بڑا ساں، ایران عواق عرب عواق علی میں مواز قائم ہے۔

عواق عرب عواق علی میں ان تمام علاقوں کو جنم کدہ بنار کھا تھا، جماں اسلامی علوم کے مراکز قائم ہے۔

ایسی صورت میں سلاطبین مبند کی عام علی قدروا نیوں کا عال سُن کر قبر ہم کے علی رکا ہندوت آن کی طرف میں مویث ہونا ایک قدر تی بات تھی ، نیز مبندو میاں سے ہرسال جاج کا فافل عرب آ جار الم تھا، حربین میں مدیث ہونا ایک قدر تی اس سے وہ ستفید نہوں بندو این سے میں اور اس سے وہ ستفید نہوں بندو تی سے ان کو حدیث کی نصاح کی فضا چونکہ امنی کے زیرا فریقی اس سے انہوں نے زیادہ تر تھو ون اور نصات کا بیمطا لد کرتے تو تھو ون اور نصات کا بیمطا لد کرتے تو تھو ون اور نصات کا بیمطا لد کرتے تو ان کو نظر آنا کر مبندوت آن کے اکا برصوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا بمشہور بات ہے کہ ان کو نظر آنا کی مبندوت آن کے اکا برصوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا بمشہور بات ہے کہ ان کو نظر آنا کر مبند تر آن کے اکا برصوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا بمشہور بات ہے کہ کا ان کو نظر آنا کی مبندوت آن کے اکا برصوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا بھا مشہور بات ہے کہ کا ان کو نظر آنا کی مبندوت آن

حضرت سطان المثائخ نظام الدین اولیا، صریت ہی سے متاثر موکر با دجو دسخت جفی جونے کے قراق اطلف الله الله مکرتے تنے ، المیٹی او دھ کے ایک مرکزی بزرگ صونی شخ فیامن جن کا شابد آئدہ بھی اذکرآئیگا بدائر تی نے ان کے متعلق بھی بھی بھی ہی بات مہندی تصوف کے ووسرے رکن کرآئیگا بدائر تی نے ان کے متعلق بھی بھی بھی بی بات مہندی تصوف کے ووسرے رکن کمین حضرت محددم الملک شاہ مشرف الدین کے بازیری وجم الشرعی محدات محلالی کے دیوا میں کہ میں جو ان می کندوم بھاری کے حالات میں مکھتے ہیں کہ دیوہ کے ایک بزرگ مولانا زین الدین دیوی حب بہار حضرت سے کھنے گئے تو ان کی خدمت میں جو کھنا ابنوں نے بیش کیا تھا وہ کو کی تصوف کی کتاب بندیں بلکہ

اهدی المصحیح مسلم بوالحجاج تمنی ان کے رائے اُنہوں نے میم کم براکھا ج البیٹا پور النیسیا پوری دنرنہ الخواط مردمی

یہ خاہدوسّان کا دنگ اٹھویں صدی میں اور یہ رنگ بدر یج بختر ہی ہوتا چلاگیا کیسے تعجب کی اِت ہو۔ حافظ این مجر کے خلیفۂ اکبر علا سرسخا دی کے ایک ہندیں سخدوشا گردوں نے مبدوسّان کو وطن بنایا اور جیتے ہی اس مکسیس مدسیّن کا ورس دیتے رہے ، جن میں مولانا رقیع الدین الایجی الشیرازی اور مولانا راج بن واقی و احدا بادی کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہی، مولانا راج کے محمّعلی تو الشیرازی اور مولانا راج کے بیاری کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہی، مولانا راج کے محمّعلی تو کہا جاتا ہی کہ وہ ساحلی شہر احدا آبادے محدث تھے الکین سخاوی کے دوسرے شاگر دمولانا رفیع الدین توشانی ہندے مرکزی شراگرہ میں درس صدیث کا صلفہ قائم کیے ہوئے سنے ، تذکر معملا وہند

در معقولات شاگر دمولانا مبلال الدين دواني د در حديث شاگر شخصتمس الدين محدين عبدار ممن التحادي

ليخ تعرف في الحارمي لكها بر:

ے اس سے بحث نہیں کدان بزدگوں کا بہ خیال نزک قرآہ خلاص سنت برکھاں تک صبیم ہر حب اہام شاخعی جیسے اللہ اس کے قائل بیں توپھوان بزدگوں برکھا اعترامن ہوسکتا ہو مجھے تو یہ دکھانا ہوکہ جس کو ضیعیت سے باسیس بدنام کیا گیا ہوان کا

امريت مي تعا-

مثافة مديث دااد وعد دمخاوى اشيد ومدت مديد تلذينو و من ٢٥٢٠

سكندرلودى ان سے خاص عقيدت ركھتا تھا، آگره ميں اسى باد ناه كى خوابش سے آپ نے تيام زيايا اور حديث كا حلقہ قائم كيا۔

كيانا شاركسي صاحب كواكب بيرسند تقته بإنذا تي يتمس الدس ترك امي كوني صاحب تق جومادسوكابي مديث كى الح كرمندوستان كى طرف چالىكى المآن سى مي خرالى، كمهندوسان إداف علاء الدين فلجي منا زينج كانه كايا بندينيس كاس بيدرنجيده بوك ادرأ ليت يا وُل بوث كُنْ رَكُّويا ان ترک صاحب کا لوٹ جا ناملم مدیث سے ہندورتان کی محرومی کا سبب بن گیا ورنہ خدا جائے كيا وا تعمين آجانا، گرميري سهيري نسي الكوث كركهان تشريب ليك ملي ك زاندي تو وسط النيا، خواسان وايران تا ناري كفار كي آماجگاه ښاموا تفا، كيا اي فتنه كي طرت لوه گئے، اوداگر کسی اسلامی حکومت ہی کی طرت اُلٹے یا وُں لوٹے توان کو دنیا کے کس خظیمیں ایسا بادشا مل گیاموگا جولینے دنن کا قطب تھا، یہاں باوشاموں پر تنقید مورہی ہر، اور حال تویہ کر کنجیمیر اور <del>نی عباس کے فرا زواجو فلفا ، کے ن</del>ام سے سوسوم ہیں ان کی زندگی دینی معبار پرکتنی در من تھی لمكاكب براى تعدا دان كربسي تقى و معمولى اريخ برصف والول يرم مفقى منسين ، مجركيا ان خلفا ك ز ما ندمس وَسَتَن وبعندا و کوچھوڈ کریمذمن بھاگ گئے تھے، ہوسکتا ہو کہسی صاحب کا کوئی خاص ال ہو، ورزواقعہ تومیسی کی کسلاطیس ملکہ خلفاء کے ان ناگفتہ ہے حالات کے با وجود علما راپنے فرائھن میں شغوا ں ہے وزیادہ سے زیادہ اگرکسی نے **کھ** زیادہ احتیاط سے کام لیا ہی توہیی کیا ہم کہ خاست امراء سے املاہ لینی اُنوں نے منطور نہیں گیا۔

ایک الم ن توشمش الدین صاحب ترک کا به حال لوگ ثناستے ہیں ہیکن دو مری طرمتم

مله جاری علی تاریخوں بم علما دسلف کے متلن عمواً بالعاظ مین کے دلاں صاحب نرسلفان سے جواز بینے تھے ذاخوان سے بشکر انوان سے بشکر سے

مومولها . ١٠

دیکھتے ہیں کہ علا والدین ملجی ہنیں بلکہ ہندو مثان کا وہ خونمیں بادشاہ محتقفاتی جس کے مظالم کی وامثان کی گوری اس وقت تک خیم ہنیں ہوئی ہوا ورآئندہ اپنے اپنے موقع پر کچر حالات اس کے اس تاب میں مجمی ملینگے ، ہر حال علا والد بن حکمی جیسا پکر می تقالیکن محتقفی کے مقابلہ ہیں توال یواس کو خیم ہیں قرار دیا جاسکتا ہوئیکن اس بغلق کے عمد میں شمس الدین توک جیسے مجمول الحال ما لمہنیں ، بلکہ علامہ جال الدین مزی ، حافظ شمس الدین ذہبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نلمیذر شید مولانا عبد العزیز الدین مزی ، حافظ خرس مولانا عبد العزیز الدین مزی ، حافظ حرب مولانا عبد العزیز الدین مزی ہونے الم الدین مزی ہونے اللہ الدین مزی ہونے الدین میں اور حقیقت کے دربار میں باریا ب ہوئے ہیں ، نزیم انحواط میں مولانا عبد العزیز کے ذکرہ میں برالغاظ درج ہیں ۔

ابن بطوط کے حالہ سے صاحب نزہت نے یہ تصدیمی فعل کہا ہم کہ مولانا عبدالعزیز آر دبیلی نے عینی کی ایک دن ایک صدیث سائی ہو با دشاہ کو ب عدلپندا کی بہت خوش ہوا، اتنا خوش کرجوش مین ایک دن ایک حدیث الفقید واحران ہوتی اس عالم دعبداً نزیز آر دبیل ہے بادشاہ نے قدم جوم بصین تہذہ ذھب فیہا الفئا تنک بیارہ کم دیا کہ سنے کی سینی دو ہزار تکے لائے مصبہ علیہ میں و فال لائ مع بائیں خودادشاہ نے کردلانا بران تکوں کو پھلادی الصین تہ درکہا کہ بینی کے مائٹ یہ تکے آپ کے ہیں۔ الصین تہ درکہا کہ بینی کے مائٹ یہ تکے آپ کے ہیں۔ فودکو کی بات ہم کی اورکہا کہ جیسے گنام مولوی سے حب آج یہ نیجہ کا لا جا دام ہمکی کے جو سے غرد کرنے کی بات ہمکہ کا مائٹ یہ کہ کہ تا تھے نی و قبلی کی دوجہ سے غرد کرنے کی بات ہمکہ کی اور کہا کہ تھے ، و قبلی کی بے دبئی کی وجہ سے غل صدیث کا جو دریا ہے ہے کراں لین سائف لے کرآئے سے مقے ، و قبلی کی بے دبئی کی وجہ سے غل صدیث کا جو دریا ہے ہے کراں لین سائف لے کرآئے سے مقے ، و قبلی کی بے دبئی کی وجہ سے غل صدیث کا جو دریا ہے ہے کراں لین سائف لے کرآئے سے مقے ، و قبلی کی بے دبئی کی وجہ سے خورکہ کے دریا کے مائٹ کے دبئی کی وجہ سے خورکہ کی کے دبئی کی وجہ سے خورکہ کی ہے دبئی کی وجہ سے خورکہ کا جو دریا ہے ہوئے کراں لین سائف لے کرآئے سے مورکہ کی دریا ہے دبئی کی وجہ سے خورکہ کے دبئی کی وجہ سے خورکہ کی ہے دبئی کی وجہ سے خورکہ کے دبئی کی دور سے خورکہ کی دور ایس کے دبئی کی دیکھ کی دورکہ کی دورکہ کی دورکہ کی دورکہ کے دبئی کی دورکہ کی دو

ك كردايس موسكة ، اوراسي ليه مهارا مندوستان علم حديث سد ميكانه موكرده كيا ليكن اس الطوط کی استیم وییشهادت سے میں کیانتیجہ کالوں س<u>ناوی ، ملاعلی قاری ، ابن محرک</u>ی وغیرہ کے تلا مٰدہ مے سوا ابن تیمیہ ، ذہبی ، مزی جیسے کبار محدثین کے براہِ راست شاگر دیس مک بیں آئے اور قبام لیا، البی زبردسن قدرا فزائیاں حن کی ہوئی موں کہ سر میر تنکے نجھا در کیے جانے ہوں، وہاں علم صدیث کے چرمے کی کیادعیت ہوگئی ہو۔ موآب کے مامنے محف سرسری طور پرصرت تذکرہ ملمار ہندھیبی عام کتابوں سے جو نہرست ہوٹمین کی اوران کے ضدمات کی آپ کے سامنے نکال کرمیں نے رکھ دی ہی کیا وہ ان غلط فہبوں کے ازالہ کے لیے کا فی منیں جواس زیا نہیں کھیلا حا دہی میں کہنے کو نوکھا جا آ با گراس سے شاہ ولی امتر دحتہ امتر علیہ کی قبیت پیدا کرنی مقصود ہی لکین جانبے والے جانتے ہیں کہ سعدی کا مطلب کھواس کے سواہی بعنی برطانوی عدمیر علیٰ کھٹ ك ام مصمئله چادگانه كاج فترأها باكبا اوران بي چارسُلون كي انتاعت كا ام حديث كي اٹا حت رکھامیا ہے ، در یر دہ مندوستان کی حدیث کی سرگرمیوں کو اسی فتنہ کی طرف مسور كزامقعود كرواك وديث كى تحبث كواسى نقطه پرختم كركے مندى نصاب قيلىم كے متعلق جودوسري مشهورتنقیدی، درا اُس کی طرت میم متوجه مونا چا ہتا ہوں۔

## معقولات كالزام

جوپھ تن ہی، ہی کل بھی تھا جن واغوں کی مینطن ہر ان کی طرف سے ایک بڑا الزام ہوت مولویوں پر بیمبی ہرکہ ان کے نصاب کابڑا حسّہ ان لفظی گور کھ دھندوں اور ذہبی موشکا نیوں مکب عقلی کم مجتبوں ہیں گم ہوگیا ہر جن کی تبہیر عمواً الا معقولات کے لفظ سے کی جاتی ہی، بیسجے ہے کہ

سے ہندوستان پرس عم حدیث کی خدمت میں کہا تھ کہا گیا ہج اس کی تغییسل پڑھنی ہو تومواہ نا سپرطیبا ن ندوی سے معنا ہی مرس لمسلم کو پڑھنا چاہیے جو مدت ہوئی اسی عو ان سے معا دف جیں شائع ہوا ہج۔ اس وقت وہ عنمون میرے ساست مہنیں ہج، ووز شایدا دوا صا فرکزنا ، مواہائے تواس موضوع بہتھل کتاب ہی کھ یا لکھ دی ہج ۔ اسلای حکومت نے جن نت اس ملک ہیں دم توڑا اوراپنی آخری سانس پوری کی ہواس فت عربی تعلیم کا ہوں میں جو نصاب مرقع تھا اُس کا یمی حال تھا ،متن ،متن کے ساتھ میٹرے ،مشرح کے ساتھ حاشید ، حاشیوں کے حاشیوں کا ایک ہے یا بال سلسلہ تھا جو پڑھایا جا ہا تھا، اوقدیم درسگا موں میں شایدا ہم بی بڑھایا جا ہا ہی ۔ درسگا موں میں شایدا ہم بی بڑھایا جا ہا ہی ۔

بكن معقولات كى مجراركا يقصد كياميندس مع بين اس كمتعلى كيم عن كرا يا بنا ہوں، گویا میاس کی اجمالی تاریخ ہوگی۔ اس ملک کے تعلیمی نصاب کوجن افقال بہت سے گزر نا پڑا ہوظا ہرنیے کہ ساتو میں صدی بینی باصل بطہ وطن بناکر سلمان اس ملک میں حبب آباد موسے تواُس وتت عربی زباع تلی علوم کی کتابوں سے معمور مرچکی تنی، اس لیے ہا را وہ حال توہو نیس سكتا خارجوان اسلامي بيالك كابح جبال بيلى صدى ہى بيں اسلام پہنچ چيکا تھا، ان مالک بي مت تک سلما نوں کے علیمی نصاب میں منطق تنی دفلے، نہ برچزی تنیں زر پکتی تعییں، لىكن حس زا نەمىرىم اس ملىمى<u>س آئے</u> مىيں اس وقىت اگرچىسى يىچە *بوسك*ا ھا امكىن جەل كم ميرك مطالعه كالعلق ومسلما نون في اس مك مين يهني كنعليم كاجوطريقة اختباركيا،اس میں بچوں کوحسب دستور بیلے قرآن ماظرہ پڑھالیا جا اتفا قرآن پڑھانے دیا صلوں کوعمواً مقری کہتے تھے ، آج ان مقراوی کی ج می حالت بولیکن ابسامعلوم ہوناہے کراپنی ذندگی کے دنوں میں اس سُلدکو امتیٰ کس میرسی میں منہیں ڈال دیا گیا تھا جس میں وہ ہما دے عهد مرگ میں مِتَلَامِ، حَفرت نظام الأولبا وسلطان جي سے نوائدالغواد مِن يہ بيان مُفول بِرکم براؤن جو عشر كامولدياك مى دال حبنتحف سے لينے كبين ميں قرآن بڑھا تفاوه ايك غلام بندو تقا حضرت والاسي كى زبانى اس فلام سندو مقرى كنعيلم كاحال سُنيه وزات سب

که خاکساد نے مولانا برکات احدثونی رعمۃ الفدعلیہ سے اسبحث علم اکارسال تطبیداس طریقیہ سے پڑھا تھا ، فطبیہ قطبیہ کی شرح میردا ہرکی ، میرزا ہرکامنییڈ بھردد نوب سکے جائٹی خلام کینی بداری سکے ، بھرمو لانا عبال بی برالعلیم کا حاشیہ، اور ان سب برمولانا عبدالحق خیرآبادی کا حاشیہ، نیخ بھی میں خودمولانا کھی لینے دن جارشی کو پڑھانے تھے جوانیے اُسٹا ذ کے حاشہ براکنوں سے لکھے تھے بھی مولانا عبدامحن کے حاشیہ پرحاست بدس

م غلام مبند د بود اورا شا دی مغری گفتندسے ، یک کرامت اوس بو دکر سرکہ یک تخت آلاً مین اوخ اندے فدا ای اورا تام قرآن روزی کردے - (فوا کرانفرادص ما) فا ہرہے کداس لفظ" مہندو"سے بر مُراد نبیں ہوکہ وہ مندو مذمہب رکھتے سننے، ملکمطلب میں سے کونسانی ہندو تھے بمسلمان ہونے کے بعدان کا نام شادی دکھ دیاگیا تھا، برلاہور کے رہنے والے مسی صاحب کے غلام تنے ، جن کا پینہ بھی مہی بچر آک فرآن بڑھا نا تھا، اسی لمفوظ میں اس کا بھی ذکرہ کدان کے آفا لماور دلاہور ہیں رہنے تھے، فالباً مسلمان ہونے کے بعدلینے آفا ہی سے قرآن پڑھا، اور سنے آزا دکردیا، بداول میں اکرا قابی کے مینٹہ کواختیارکرایا، ہسر صل با وجود نسلٌ مهندومونے کے مسنے بجوں کو قرآن میصلنے والے اس زانہ میں کس قالمیت کے لوگ ہوتے تھے، سلطان جی ہی کی شہادت ہو کہ اُقرآن بہنت قرأت یا دواشت دواہمیں لینی سبعے کے قاری سے، برنوعلم کا حال تھا، قال کے ساتھ جو حال تھا اُس کا اندازہ نو حضرت ہی ہے اس سے ہوسکت ہوس کی تعبرآب ہی سے کرامت سے فرا کی ہو۔اس کے سوا ان کی بعض اورکرامتوں کا بھی اس کتاب میں ذکرہے ، اس سے سلمانوں کی اس کی تیجہ بی كابعى اندازه بونا ، حس كالخفد بردكم مسلما تقسيم كرنے بعرت عظم الله الله الله تعدورون كوليجه اور ا باکسیمنے والا، وید کی آیت اگران کے کان میں پڑجائ تو کھلے ہوئے رائے سے اس کان اور کان والے کوختم کردینا جس ملک کاندہبی عقیدہ اور دھرم کقا ، کیساعجب تاثا نخا کہ اسی لمک كے ايك فلام كو قرآن يڑھا يا جا اہى ، قرآن كى ساندى قرائوں كا اسر بنا يا جا اہى اوردس قرآن کی مند پراسے جگہ دی جانی ہی، قریبٹی اور اہتمی سادات شاگر دبن کراس سے آگے زا نوئے اور تەكرتے ہىں .

بخبریہ توایک فیمنی بات بھی ، میں کہنا یہ جاہت تفاکر اس زیافہ میں معلوم ہوتا ہوکہ مقری لینی بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام وہی لوگ کرتے تھے جو باصا بطر فنِ قرأت سے واتعت ہوتے تھے، علاء الدین تلجی کے عمد میں و تی کے ایک مقری کا ذکر صاحب نزینڈ الخواطران الفا فلمیں فرا آہم، النَّخ الفاصل علاء الدين المقرى في فامن علاء الدين مقرى د لموى ان لوكون ميك الماهاري احل العلماء المبردين في أبك آو مي مين جوقراة وتج دين سرآء روز كارتق المعارى احل العلماء المبردين في أبك آو مي مين جوقراة وتج دين سرآء روز كارتق المقرأة والمجويد كان بدس بينيات عقد القرأة والمجويد كان بدس بينيات عقد

برهنی - رص ۵۸)

جسة جستان بول ميں اس زما نہ كے مقربوں كا جو ذكر طباہ ، اگر جن كيا جلك قوا يك مقالة تب ر بوسكتاہے -

قرآن کے بعدظا ہرہے کہ اس زمانہ کے دستود کے مطابی فارسی کی کتابیں پڑھائی ابی تھیں، سلطان جی دعمۃ الشدعلیہ کے تذکرہ میں میرخورد لکھتے ہیں

والده وركمنب فرستا د كلام استُد كواندوتهام كرد وكتابها خواندن كرفت . دس ه وي

ان کتابهائے فارسی ہی کی کتابیں مراد ہیں، جوعمواً اس زمانیس سکا تب میں پڑھائی جاتی ہیں کہ دہی حکومت کی زبان بکیکہ سلمانوں کی زبان تھی، فارسی اور فارسی کتابوں کا خراق سلمانو پر کتنا غالب مختا- اس تاریخی تعلیف سے اس کا پنتہ کی سکتا ہی، طباط آئی صاحب سے المنافزین نے نبگالا کے بازگروں کا ذکر کرنے ہوئے ایک جگہ کھھا ہو کہ دتی ہم آگر جو تمانے ان بازگروں نے دکھائے ان میں ایک دئیسب تماشہ یہ بھا۔

کلیات سعدی نیرانی آورد ند کمید گراشته چرآورد نددیوان حافظ برآ مرآن راچون کمید بردنددیوا سلان سائوجی برآمد، بازیون کیسه نودند دیوان انوری هم چان چند مرتبه کتاب را در کمید کردند دسر مرتبه کتاب دیگر مرآ وردند ، در سرولتاخرین ص ۲۰۱۵ ع ۱)

ي كتابيس د كھا لئ جائيں۔

ہرما تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی گئ توں پرختم ہوجاتی تھی، اگرچہ مجھے اس میں فاکس ہوکہ فارسی تک پڑھے دانے طلبہ بھی عربی میں پچھ شد نمد پیدا کر لیستے تھے ابنہ بیں چونکہ باوجو د تلاش کے اب بک کوئی صریح شہادت اس سلامیں مجھے ہنیں ملی ہی، اس لیے دعوی توہنیں کرسکتا، لیکن اتنا ضرور کہ سکتا ہوں کہ اس زما نہ کے لکھے پڑھے آدمیوں کا جمال کہ بیں تذکرہ مل ہو، ہو گاہ کہ کھوڑی بست عربی اتنی عربی جس سے قرآنی آیتوں کا ترجمہ جھے لیتے ہوں، سب ہی لیکھ لیتے تھے۔ اس نے اس زما نہ کے لوگ اس خوال کرتے ہوگ کے اس نے عام شہور حدیثوں کا ترجمہ جھے لیتے ہوں، سب ہی لیکھ لیتے تھے۔ اس لیے اس زما نہ کے لوگ اس نے عراسلات وخطوط کتابوں میں قرآنی آیات اور حدیثوں کو ہندمال کرتے ہیں لاکھ دائشہ مندوں ربعنی باصنا بطرع بی زبان کے جانے والوں، میں ان کا شار نہیں ہوتا تھا۔

کھی ہو بعلیم کی ایک منزل ایسی صرورتھی،جس کے حتم کرنے والے واستمند، یا مولوی یا مُلا مولانا وغیروالفا ط کے ستی نہیں قرار پانے تھے ،اس کے بعد ددمری منزل شرع ہوتی تھی، بعنی باصا بطہ عربی زبان میں عربی اوراسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ بیش آتا تفا،جمال کس نلاس کہ تنتیع سے معلوم مونا ہوتعلیم کا پیرحقہ بھی دومنزلول میں تقسم تھا میرخوردنے نے سلطان جی رحمۃ اسدعلیہ کے

ذكرمس مكهما سيء

چں در معرفق داصول نقہ استحصارے حاصل کرد بشروع در علم نفسل کرد "(ص ۱۰۰)

" شروع در علم نفسل کرد اسی سے ملوم ہونا ہو کہ ایک درجہ نو فاصل کا تھا ، جوعلوم اور کتا ہیں اس درجہ نو فاصل کا تھا ، جوعلوم اور کتا ہیں اس درجہ میں بڑھائی جائی جائے گویا جو کچھ پڑھا یا جا تا تھا فصل کے مقالم بھی گویا جو کچھ پڑھا یا جا تا تھا فصل کے مقالم بھی ہم اس کو اعلم صغروری کا درجہ قرار دے مسکتے ہیں بعین اس کو حتم کیے بغیر کوئی مولوی دجے اُس زہ نہ میں والشمند کہتے تھے کہ لانے کا ستی تہیں ہوسکتا تھا۔ دہمندی بغیر کوئی مولوی دجے اُس زہ نہ میں والشمند کہتے تھے کہ لانے کا مستی تہیں ہوسکتا تھا۔ دہمندی کے اس درجہ کے لیے کن کن کت بوں کا بڑھنا ضروری تھا ،اس کا بہتہ حضرت عتمان سراج صاب کے اس درجہ کے لیے کن کن کت ہوں کا بڑھنا ضروری تھا ،اس کا بہتہ حضرت عتمان سراج صاب کے اس واقعہ سے میں ہو میں ہو میں میں میں جھنوت

نظام الدین اولیا، کی خانقا ہ بیں آگر شرکب ہو گئے تھے ،اگرچہ نظام رہبی معلوم ہوا ہوکہ علم کا سوّن رکھنے تھے ،کیو کم ببرخور د ہی نے لکھا ہوجب بنگال سے بیر د تی پہنچے تو معلاعذ دکتاب خود کہ جزآں دگر رختے نداخت "رص ۱۳۸۸)

یسی کا غذ دکتاب کے مواکوئی دوسرا سربا بیا این ساتھ نہیں لائے ستے ،لیکن خانقا ہیں پہنچ کر وار دین وصا در بین کی خدمت میں بچھ اس طرع مشغول ہوئے کہ تکھنے پڑھنے کا موقعہ فرائے کا موقعہ فرائے کا موقعہ فرائے کا موقعہ فرائے کی خدمت میں بھر خور دفکھتے ہیں کھن قت ہند آت کے مختلف اقطار وجہان میں صفرت نے جا ہا کہ لینے نائندوں کو رواز کریں تو قدر تما بنگال کے لیے ان ہی کی طرف خیال جاسک تھا کہ ما ارسان کا قوم کی زبان میں دسول الا بلسان قوم کی زبان کے ساتھ والی کو ساتھ اس کی قوم کی زبان کے ساتھ قرآنی اصول کا اقتقام بھی ہی تھا اسکین حب برجھوس ہوا کہ دانشمندی کے منرو کی کھی میں انہوں نے نہیں کی ہی تو فرایا ۔

"أوّل ورجه دري كارعم ست " (ص ۱۳۸۸)

عفرت مولانا مخرالدین بمحلس میں تشریف فرایقے، انہوں نے سلھان آپ ہے ومل ایا۔ الاسٹرین میں اور

" در سنسن اواورا دالشمند (مولوی، می نم"

ادراسی کے بعد دانشمندی" کے منروری درحہ کی تعلیم حضرت عَنّان سَرَاج کی ننروع ہوگئی،ان کو جوک ہیں پڑھا لی گئی تھیں میرخور دمھی ان کتابوں میں حصرت عَنّان سراج کے شرکیب سے اندو نے ان کتابوں کی فیرست دی ہے ،لکھا ہے

> مهمنومن مدمن مولانا سراج الدين دركبرس نعليم كرد ، و برا بركانب حروف دميزون ، سن د نعل در سنت سنت سنت سنت سنت سنت

درآغازِ تعلیم میزان وتصربین و قواعد و مقدات اوتحقیق کرد" دص ۴۸۹) ر . . .

جس کامطلب ہی ہواکوشروع میں جیساکداب بھی دستورہ، صرف کی تعلیم سے ابتدا، کی گئی، اس وقت بہی معلوم ہوتا ہو کہ کہ میزان ہی سے علی زبان شرع ہوتی تھی ۔ آگے کتا بوں کا نام

له آ. مبدا مقادر بدا و نی این تاریخ می متعدمقالت پر است می عبارت لیکھتے ہیں۔ شاکہ شیخ وجیدار ان ایک ایک ا

ہنیں ہو، بلکہ صرف میں جوج چیزی کھائی جاتی ہیں ، سٹلا تصریب دگردان، تواعد دفعلیل غیرہ کے فا مدے ، ایسامعلوم ہونا ہو کہ میزان کی سادہ گردان سے بعد صرف ہے متعلق جودوسری چیزیں ہیں کے باتھ جودوسری چیزیں ہیں کے باتھ ہودوسری چیزیں ہیں کے ماتھ مولانا فخوالدین کا جو وعدہ شدش اہ کا تھا اس کے بیاسی غالبًا ان کوخود اس کے لیے کام کرنا پڑا، میرخورد نے لکھا برکہ

مولاً الخوالدین رحمۃ الله علیہ بجبت او تصریعے محمقر فصل تصنیف کردداودا عثانی نام ہاد مُثاثاً عالمی نام ہاد مُثا عالبًا یہ وی کتاب بجوع بی مدارس میں اس وقت تک زراً ہی کے نام ہے شہور ہی فعاصہ یہ برکہ صرف کی تعلیم کے بعد دانشمندی یا مولویت کے در صرفروری میں ان کوجوک میں بڑھا نگ ئیں وہ یہ بہی جیسا کہ میرخور دہی رقمطراز ہیں کہ حضرت عثمان سراج نے مول نا فخوالدین سے صرف کی تعلیم بانے کے بعد

چین مولانا رکن الدین اندینی برا بر کا تب حروت کا فیدونفسل فدوری دفجیع البحرین تجینی کرد و بمرتبه افادت رسسید "رص ۱۸۹۹)

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ صرف کے سوانخویس کا فیہ کو قصل اور فقیمیں قدوری وجمع البحرین بر دونوں کتابیں دہشمندی کے صروری درجہ کے لیے کا نی بھی جاتی تھیں، کا قیہ تو نصاب میں اب بھی شرکیہ ہی ہو،البتہ مفقسل اب ایک زایہ سے خارج از درس ہو چکی ہو،اسی کیا کم بقائی شرح لا جاتی کرتی ہو، اس طرح فقہ میں قدوری تھی نصاب میں اس وقت تک شرکیہ ہے، البتہ عجمع البحرین نہیں ہو، میں ہم شاہوں کہ اس زانہ میں یہ جمع البحرین شرح وقایہ کی قائم مقام مقی، عام طور سے علما داب مجمع البحرین سے واقعت نہیں ہیں۔ یہ ابن الساعاتی کی شہور ب

د بنید ما نتیم منی سال کی انی سے سعلت ہو کہ از صرف ہوائی تا قانون شغار د مغناح بینی صرف ہوائی سے ہے کہ ان برطی بڑی کتابوں جمیسے قانون وشفا ابن نمینا مغناح سکا کی بران سے حوامتی ہیں حس سے جہال یہ معلوم ہوتا ہو کہ علمار مہند میں فلسفہ کو طب بل عفت کی یہ اعلیٰ کتابیں مربع تقیس ، ان بی سے ساتھ " صرف ہوائی میں کو ایک تا ہم بی اس زانہ میں ابتدائی کٹ سے صرف کی ھی۔ ی و خدوری اور انسفی کے نفتی منظوم دونوں کے مسائل کو بیشِ نظرر کھ کر ابن اسا عاتی نے یہ انتی مرتب کہا تھا ، اور بڑاجامع مفید نئن تھا ، اس کی حکر شرح دقا ہے کہ سے مروج ہوئی سیج طور پر توہنیس کہ سکتا لیکن مل عبدالقا ورنے شنج احدی خیافتی نہیں تھوی کے وکرمیں لکھا ہے۔ فقر دومجت شراعینا ایٹاں رہیدہ زما ٹیکوسٹسرج دفاییس گفتند۔ (مس موم)

برمال میں بیرخیال کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں دہشمندی کے بیے علم کا جتنا حقیقروں خیال کیا جاتا تھا، اُس زمانہ کے حساب سے ہم اس کو <del>شرح جا می اور شرح وقایہ مک کی علم</del> کے مساوی قرار دے سکتے ہیں، آگے <del>میرخور دہی نے لکھا ہی'' ب</del>مرتبہ افادت رسیہ بعنی عام مساوی بیار بہذور نام کے است عالم ہیں۔

مسلما نوں کو فائدہ بہنچانے کے لیے جتنے علم کی صرورت اس زمانہ میں کا نی سمجی جاتی تی چونکہ اتنا علم فراہم ہوجیکا تھا اس لیے حضرت سلطان جی نے ان کوا فا دہ کے مقام پرسرفرانا فد 11۔

بسرطال اگرمیرایه نیاس سیح برکنفسل کے مقابلہ بین علم کا جومزوری ورج تھا اُس بیس بسی صرف ونخوا ورنقہ کی ووکتابیں پڑھائی جاتی تھیں، توسیھا جاسکت ہرکہاس درج تک ہارے نصاب بیں اس زمانہ کی حد تک نرمنطن کی کوئی کتاب واضل تھی اور نہ فلیف کی۔

اں اس کے بوٹھنل کا درجہنٹر <sup>و</sup>ع ہو تا تھا کہم کہمی <del>انا عبدانقا دروغیرہ اس درجہ کی</del> تا ہوں کو 'کنب نتہیا نہ' بھی کہتے ہیں۔

## درجوضل کی کتابیں

بالكل نقيني طور يرنومنيس بنا ياجا سكتاليكس حبنه جسته جوچيزي م ي لي بي ، مثلاً مولنا

اہم جوسلطان جی کے خواہرزا دہ میں ان کی تعمیر بطائف انتقبیر کے حوالہ سے سیرخور دیے تعل كباب كم مولانا جال الدين دليوى سن المول في بشرم امازت مرايه وبزدوى وكشاف ومنارق ومصابيح مشرك كرؤك ورابک اورسندهی عالم حلال الدین نامی سی کے ذکر میں صاحب نزمت انحواطر سکھتے ہیں :-بيريم اشتغاله بالهدايه والبزدوي و سهيه مدايه، بزودي، مشارق، مصابيح، عوارت دغيره المنارق والمصابح والعوارف كأبون من مثنول رست عقر دليني درس وتدرس مي وغيرا (منه الزبة) ان كتابول ك تكريب عفي جس كامبي مطلب موا كيفضل يا جن كا نام اكتب منهياية " عقا، وه صرف مبي تغيس بعني نقه میں بدا بر اگر چیکن ہے کہ ہدایہ کے سائر تعبق دوسرے سوّن علاوہ قدوری وقمع البحر<del>ن کے</del> إير صلئ حاسنے موں ، كيونكم محتقتات مے عهد كے مشهور عالم مولانا معين الدين عمران جسي تغلق ن شیرا وقامنی عفندالدین صاحب موانف کو بانے کے لیے بھیجا تھا ،ان کے تصنیفات مِس بِم كُنُرَالِدُ فَا ثَنَّ كَى شَرِح كا الم مِن يالنَّهِ مِن اصاحب زَبَرَة كَلِق بِي

وللعمل في مصنفات حليله منها عمل في جند بنديا باكتابس بي حن من الألكن منروح وتعلیقاً تعلی کغوالد قائق حسامی د مغداح العلوم کے نزوج وتعلیمات ہی والحسياً عي مفتاح العليم مانا بي -

ظا ہرے کہ درس میں اگر بیک ب کنٹر زیمنی توشرح لکھنے کی کوئی خاص وجہتیں ہوسکتی تھی، اسی ظرح اصول نفتیس ا<del>صول بز دوی آخری تا ب معلوم بوتی بر</del>ی، و راس کا چرها بم مهدونی التبلم کے ابتدائی عمد میں بہت زیادہ باتے ہیں اسکن جیسے نقدیں ہوایہ کے ساتھ کھاور ذیلی منون کا پنہ حیلیا ہے اگذشتہ با لاعبارت نیزاس کے سوا دوسرے قرائن وتصر کیات سے معلوم ہوتا ہوکدا صول فقامیں الحسامی اوراس کی تثرح تحبیق بھی اس زما نہمیں یڑھا ٹی جاتی ىتى، كَمَا عبدالقادر فن ودلين متعلق لكما بركه بيني عبدالله بداؤتي سے

جس سے معلوم ہوا کہ اکبری عبدسے بہلے حسامی کی شرح غایۃ التحقیق بہاں زیر درس تھی، کنزکے

متعلق مجى ملاعبدالغا درنے لكها بوكرسبان ماتم سنبھلى سے

ا دُكَتَابِ كَنْزِ فَقِي مَنْفِي نِيزِ سِيفَ چِنْدَنِينًا وَتَبِرِكًا خُوا نَد (صِدُ ج ٣)

جولبل ب ككرتمي نصابيس شركب تى ـ

اسی طرح ساتویں اور آمٹویں صدی کے درمیان دلی کے عالم مولاناسعدالدین محمود ب

مرکا تذکرہ م کتا ہوں میں پانے ہیں ،جن سے تابیفات میں منا رکی ایک شرح افاطنة الانوار کا ذکر

کیا جاتا ، ی جس سے بیعلوم ہوتا ہو کہ ہندی بقداب میں اصول فقہ کا بیشہور متن بعنی المنا رسنی ایما رسنی ایما رسنی ایما رسنی ایما رسنی المار میں ایمار میں ایمار میں ہوا ایمار کی بہترین سٹرح الماجیون سندی نے نورالانوا رہے نام سے لکھی جو

مفرمن مين حبيب عكى ب-

تغییری عموً اکتاب کا در کیاجا باب، ایسامعلوم ہوتا برکداس زمانہ میں کشان می

ہندوت ال علماء کو خاص کیسی تھی، آ کھویں صدی کے ایک ہندی عالم مولا افلص بن عبد

نے کشعب الکت اف سے ایک کتاب میں مکمی تھی جس کا ذکر صابی خلیفہ نے کشعب النظنون

میں اور ملاعلی نفاری نے آثار جنبی بیس کیا ہو، حضرت سلطان جی نطام الدین اولیا ، رحمۃ التہ علیہ ماری تعلق میں میں میں میں انتاب میں بین کی برخت میں میں انتاج میں انتاج میں انتاج میں انتاج کیا ہے۔

؛ وجود کمتنگیمی و تدرمیری کاروبارسے بے تعلق ہوچکے تھنے ہمکین کشافسسے آپ کوبھی خاص کھی سعلوم ہوئی ک<sup>ے</sup> فوائدالفوا دیمی مختلف مواقع پراس کا ذکر لمانا ہے ، میبرخور ، نے بھی خصرت والا کے

ا يك مريدمولا ناركن الدبن عغمركة تذكره ميس لكهاسه .

در خطابے مثال زمانہ بیشترے کتب عشر خیا کہ کٹاف وعفسل وجزاں ہجست مقتر

سلطان المثائج كتابت كرده رسانيد دمس ٢٠١٠)

الغرمن تفسيري علوم بونا بوكراس زمانهي اس كونها من البمبين حاصل يقي اگر جِيعِف

على ك تذكرون مين مرادك كالجي وكرلنا ہے۔ شيخ محدث نے احبارالاجیارمی مولانا عمر شیبانی

## جن كا ذكراً مع مجى آر إي ان ك حالات بي الكما برد

"تعبير وارك ميان المحلس بيان فرمود اع" (ص ١٨٧)

تغبیری میں دُوا ورکت بوں آلجازاً ورغمرہ کا نجمی وکرکت بوں میں ملٹ بر بعلوم ہونا ہو کہ علما رہند کا ان کے سامقہ مجمی استغال رہتا تھا، نوا کہ الغوا و میں سلطان المشائخ کے حوالے سے ایک تھتہ کے سلسلہ میں بیربان منقول ہے۔

ازمولا نا صدرالدین کو لی شنبدم کدا وگفت من دیتے برمولا نامجم الدین سنامی بودیم امازمن برمیدیم.

مشغول بالثي عنم بمطالويفير برسيدكدام تعسيرتم كشات وايم آزوعدة (ص ١٠٠)

یوں ہی تغییر نوشا پڑڑی ، تغییر والن البیان ، تغییر ناصری ، تغییر داہری یہ سب کتا ہی کمبڑت علماء کے زیر نظر تھیں اور واقعہ یہ کرکہ ہند مثان کے جس جمد میں علماء اور مشائخ ہی ہندی ملک اس کے وزراء وامراء بھی قرآن کی تغییر کھا کرتے تھے تو بھراسی سے تیاس کرنا چاہیے کراس من کے ساتھ ووسروں کی دلے بیوں کا کیا حال ہوگا آنخلقیوں کے عمد کے مشہور امیر کہرتا آرضان ہیں،

یه تغییرنیا پوری کے متعلق یہ بات قابل ذکرہے کہ اس کا ایک بڑا حصتہ مندوستان ہی ہیں بر مقام دولت آبادوکن الکھا گی ہو داسی کا جیس مورة النسا ، کے خاتمہ پر صفف ہی نے فکھا ہی ۔ علقہ ایحسن بن تحدا لمشتر برخام النیٹ پوری برباد السندنی دار مککت الذر ہو دولت آباد فی اوائل صفر شکہ دکھو تغییر فکور برحا شدج پر طبری نا ۲ مس ۲۹ بعبی شک ، بھری میں بر مقام دولت آباد میں اور یہ وہی زیا نہ ہوجب دتی کو اُجار کر فی تعلق نے دولت آباد کو ب نا با جا جا اس کے ماعق آئے ، آٹھ بی صدی کہ آغازی خالب کو ب نا جا با جا بھی برق سے دولت آباد تمام مہاجرین کے ساعق آئے ، آٹھ بی صدی کہ آغازی خالب میں بھر نیم میں معنوی خصوصیات کے ساعة بڑی خصوصیت ترجمہ کی ہو ایران میں جو نیم اس کا جھیا ہوا دولت آباد اور بربان فارسی ترجمہ بی ہونے اس کا چھیا ہوا دولت ہیں بھر اندام بدان فارسی ترجمہ بی ساعت سائق درج ہے بربی تھی ہو میں سے بربی اور نوان میں میں موالی ترجمہ بی ساعت سائق درج ہے بربی تھی ہو میں ان رہ سے بربی کی ہو ۔ او

یه امیراً کی رفان کی تخصیت بھی اسلامی ہندگی تا دیخ میں ایک خاص انہیت رکھتی ہو کھا ہو کے غبات الدین تغلق کو اپنے فتو خات کے اپنے فتو خات کے اپنے فتو خات کے سلسلامیں ایک بڑا ہم ایک بلاش ہوئے کہ الاجس سے متعلق معلوم ہوا کہ تن ہی کا پیدا شدہ ہو، ہے رقم ان باپ اس بچہ کو جھر کر کمیس خائب ہوگئے ہا وشاہ کو بچہ پرترس آیا اور حکم دیا کہ شاہی گوانی میں اس بچہ کو سے ابیا جلائے ۔ ایون میں اس بچہ کو سے ابیا جلائے ۔ ایون تا می پرورش شاہی محل میں مونے لگی ، خواکی شان حب جو ان ہوئے توغیر معولی ول وو و فاع کا تبوت ہوئی اگر نے گئے . غیا شالدیں نے ان کی تعلیم و ترمیت برخاص توجہ کی اور خاص توجہ کی اور خاص تو کر قب رائی کرایا ۔ دہتے برائی ا

مِن كَ حَكُم سے فنا وى تمار خابير كردن موا ، ان كے حالات ميں صاحب نزمة انخوا طرف كلما ہے۔ صنعت كتا باكى التفسير وسما ہ انوں نے ايک كتاب تغيير مي كلمى م س كام ما تار خالى التا تار خالى وهوا جمع حالى البياب محاور لين موضوع ميں وہ ايک جامع كتاب ہے۔

خیرنصل کے درجہ کی لازمی درسی کتاب کتا ت ہی معلوم ہوتی ہی، حدیث میں مثارق اللولا کے سائند معلوم ہوتا ہے کہ مصابیح مجبی پڑھائی جانی تھی۔

یہ قود نیبات کی کتابوں کی کیفیت تھی بانی نخو وصرت کے سواعلوم آلبہ ہیں معانی وہا اللہ بھی معانی وہا اللہ بھی عام طور پران برجہ عوص مقانی کی کتابیں بھی پڑھا کی جاتی تھیں عام طور پران کوعلوم عربت یا لفت ہی کہتے تھے ۔ میرخور و نے سلطان المشائح کی زبانی نقل کیا ہر کہ

" بقدر دواز ده ساله كم ومبيش لغن مي خوا ندم"

سلطان المشائخ ہی کے ایک مریہ مولا اہمس الدین د لموی کے ذکرمیں صاحب تزم آ نے نقل کیا ہے

كان فأضلًا بأدعًا في العرض التوافي ينزع ومن وقوا في شودانش وفير وعلم مي والشعر الانشاء وكم يومن العلوم و ابرانه دستگاه ركھت تقد

الفنون (۲۵)

اِنوس ہے کدان علوم کی کن ہیں جواس عمد میں ذہر درس تقبیق فیسل سے ان کا پتر ہمیں م جلت البید مولان معین الدین عمرانی کے ذکر میں گذر حیکا کہ اُنہوں نے سکاکی کی مفتاح العلوم پر

 شرح المحی می . به ظاہر فیاس ہی ہوا ہو کہ مہی کتاب سعانی بیان وبد بیج میں پڑھائی جاتی ہوگی۔

تفتاذاتی کی دونوں کت ہیں مختقر و مطول بعد کو ہندوستان پنجیس اسی طرح ادب ہیں صرف سقا آ

حریری کا ہیہ حین ہو سلطان المشائخ نے نوحریری نہ بانی یا دکی تھی ، شنح محد ف دالوی کے اس بیا

ہو کہ اس محر ہو ہی ہی ہی محس الملک کہ صدر ولایت بو دقلہ ذکر د و یا دگرفت کوس ہ ہ ہمن سے

معلوم ہوتا ہو کہ شابد پوری حریری حضرت نے یا دفر الی تھی ہمیکن میرخورد نے لکھ اسے کہ

معلوم ہوتا ہو کہ شابد پوری حضرت کے یا دفر الی تھی ہمیکن میرخورد نے لکھ اسے کہ

ممل الملة والدین کہ در علون من رقعہ نورسشیٰ ابود و میشزے استادان شرشاگردا و بود ابن

معلوم ہوتا ہو کہ شابد ہو کی مرت حریری ہی آپ نے شمس الملک سے منہیں پڑھی

میں سے دو با تیں علوم ہوئیں ایک تو یہ کہ مرت حریری ہی آپ نے شمس الملک سے منہیں پڑھی

میں کمی کمیڈ ' ایس علم بحث کر د ' لیمنی علم ادب کی تعلیم ان سے حاصل کی تھی ، دوسری بات یہ ہوکر کامل

حریری نہیس کمکر اس کے چالیس مقامے یا د کیے عقے ۔

میروالی اس زیا نہ کے ضروری اور لعما دیفنل دونوں کے متعلق جمال تک میری

تبل ازی بغیرازشرح شمیبه وضرح صحا نعت ازمنطن و کلام درسندشا نع نه بود (بداوی ع اسمام) سكندرلودي تتكثير مين تخديشين موا، يني نوي صدى گويا كذر رسي مقى، اس وقت يك بيا کے نصاب بیم منطن اور کلام دونوں علوم کا سرمانیر سے دسے کر تعلمی اور شرح صحافف پختم ہوجا تفاتیلی کو نوخیرسب می جانتے ہی الکن برشرح صحالف کوئی اتنی می مول کتاب ہے کہ طائل كبرى زاده في اس كي شرح كاتو وكرسي نهيس كياب، صحالف كيفن كيمتعلن مكها يح الصحائف المسمرة ندى له افغد على مى نُف سم قندى كى كتاب ي مي م م قندى ك ترحمته (صوم) حالات سے مطلع نہ ہوم کا ۔ برهال شرح شميد ين على ك سائة مكن ب كمنطق ك معفز جيو في رسائل الماغوكيا د فیرو پھی پڑھائے مباتے ہوں، بلکے کلام کی حالت نواس سے بھی زبوں نزمعلوم ہو تی ہو، فنادی نآآرخانبری کلام اورکلامی مباحث کے متعلق یعجیب نفرے پائے جانے ہیں، جسنے صوصیت ے رائغ دولت ترکیعتا نیہ کے ایک عالم نے اپنی کتاب بیر نقل کیا ہے - ہندوت آن کے علیا كاجوخيال اس زما مذ تك علم ك متعلى تقاچونكذاس كا پندجيانا سيد مير مجرفعل كرما مون، تقار نآر خانیمی علم کلام کے متعلق اس دائے کا اظماد کیا گیاہے۔ انها تودى الى أنارة الفترج البدع عم كلام ك سأس سے فينے الله كور موت بن، اور وتشويش العفائل اوميكون نى إتين بدمات كوتويا برانكيخة كزابي عقائدين ان سے الناظر فيد قليل الفهم أوطالبًا يراكم في وريراثياني في يني بو ياكلامي مسأس وكيسي ليعنع والعظمونا كمسجد موتيمين ياان كالمقصود تلاشحت للغنكسترك للحق د منقول از مفتاح السعاده) منهیس لمکرصرف دومرد *س کے منقا بلیسی غلبہ حاصل کرنا ہو*تا؟ آن مکن بوکرفدیم علیائے ہندے اس نیصلہ کوتنگ نظری برجمول کیا جائے لیکن تخربہ بنار اسوکه کلامی مباحث جس زمانه میسی میمی کسی لیک میں میپڑے میں ، بجزفتنوں کی پیدایش ورنے نے خیالات نئی نئی موننگا فیوں کے اس کا حاصل کسی زماند میں معی کھنالا ہو؟

معِيمى حقائق "بينى من سے عمومًا علم كل م مي بحث كى جانى بوشلًا عذاب نبرحشرونشرالجنة والنا وما دیات کے سلسلیس یاحق تعالیٰ کی صفات و ذات کے مسائل مبدومیں ،ان کے منغلن صاف ا درمبدها راسته بهی بوسک از کرمینمبرکوستیا مان کر مفرحه کومینیران فرجسوس عیب مح منعلق علم عطاكرنے چلے جائيں، بنيركسي ترجم واضا فدسے آ دمی انتا چلا جائے جو صحاب كا عال تقا، ورند دوسری را ہ بر کر سرے سے بغیرے دعوث نبوت ہی کا انکار کردیا جائے کہا میمبرکو ستیا بھی بانتے چلے جانا، اور مبروہ علم جرمینم عطا کرتے ہوں اس میں شک اندازی مجی کرتے مبنا، سوچنے کی بات ہوکہ باوت ہم، قلت عل کے سوااسے اور کیا کہا جا سکتاہے یا میردی بات ہوتی کو کعفن نا پاک وخس اغرامن کوسلنے دکھ کردگ ان مباحث میں اس لیے ألجهتے بیں تاکہ اپنی ذیابنت کی دادلیں ،انشا رکا زور دکھا کرعوام کو احمق بنائیں جس کا تاشا آج ہم ان رسائل وا خبارات میں دیکھ دے ہیں ، جنوں نے اس شم کے غربی مسائل کو ایناتخهٔ دمشق بنار کھا ہی کمبی حنبت کامضحکہ اُ ڈایا جا نامی کھی مل کھ کا کمبھی عوش کا کمبھی کرسی کا کیا لینے تغویٰ کے سواان لوگوں کے سامنے تلاسِن حن کا واقعی کوئی عبذ ہیم ، ک میں نوخیال کرتا ہوں کہ صرب بہی جیند نظرے ان تازہ وم زندہ سلمانوں کی صحتِ م، سلامت زمن کا کا فی نبوت این اندر چیائے جو نے ہیں ، زندہ قوموں کی زندگی کی میلی علا میں ہوتی ہے کہ قدرت ان کے معمومی کوسلجھا دبتی ہواس کا کتنا کھُلا نبوت ہیں ان سلالوں کی اس رائے میں ال رہاہے جو پردیس میں آباد مونے اورا پنا دین بھیلا نے کے لیے اس ملک میں عاکمانہ تونوں کے ساتھ آئے تھے۔ خیراس وقت میری مجث کا دا نره صرف ایک تاریخی مسله نک محدود می کمنابهی جات تفاكة معفولات كاجوالزام بندوتان كاسلامي نصاب يرلكا ياجا ايواس كاتبوا تاریخ توبیمنی که دوسوسال معنی سکندرلودی کے زمان کا معقولات کا حتماح صربها اسے نصا

میں پایا جاما تھا، دہ مرف طبی اور شرح صحالف تک محدود تھا۔

## أبك غلط فهمي كاإزاله

ليكن كسى كويرغلط فهمى مرموكه اتنے دنوں كك مندونتان اعظى علوم سے الآخار لم ميرا طلب په کدایک سُله نونعهاب کابی نصاب کی حدّ مک نومیرا دعویٰ بوکه ناصرت منروری بلک و صن کے درجوں میں مجمی معقولات کا عنصر صرف قطبی اور نشرح صحافف مک محدود مخفاء بینی لازمی طوریراس نصاب کے حم کرنے والوں کومعفولات کی جن کتا بول کا بڑھنا صروری تفاده صرب بيتيس بيكن جولوكسي خاص فن ياشعبه زندگيمي ترتى كزنا جاسيت تقع ان کے بیے راستہ بندنہ نھا۔

اسى زمانه مين حبس وقست اس مكسبس مذكورُه بالانصاب نا فديمقاء بم ويجيه يس عوام ہی نہیں مکہ **ہندُستان** سے سلاطین ولموک کے شعلن کنا بوں بر مکھاجا گا ہی شلامی <u>ى كەستىلن آپ كو ھام تارىخون بىي بەنقرە ملېگا -</u>

ميره دراكمتر علوم خصوص ماريخ ومعقولات نظم وانشاء وغيرتهم بدارت نام دانشت (سيركم اخرين جوا

فا مرے کون فون میں محتقلق کی خصوصی جدارت کا ذکر کیا گیا ہوان میں ناریخ تواب علم اس فائد سی نسبی سجا عالمفارجس میں وسعتِ نظر سدا کرنے کے لیے آدمی اساد کا مماح ہو ہیں جہا کے خیال کرا ہوں مدر حاصرے پہلے کسی ملک اور قوم نے اور نے کو تمریبی عنمون منیں ورر دیا تھا، بلکہ بہشاس فن کا شاران فنون میں تھا،جن میں جمارت بیدا کرنے کے لیواس فن کی کتابوں کا مطالعہ کا فی سجھاجا آ مخااصرے مسلمانوں نے لینے عہدمیں تاریخ کے اس صد کوجس کا تعلق نبوت وعد نبوت وصحابه سے تفا، چونکه دین کی بیاداس برقائم تقی اس ملیے مدیث وسیر کے نام سے ابکب خاص فن مرتب کرکے امنوں نے درس میں اظل ار، جان کسمیر خال بورب نے لینے نتا ، جدمدہ میں حدیث ہی کی جگداینے اسلا پونان در دمان کی تاریخوں کوتلیمی نصاب میں واضل کیا۔ تبدر ریج بھر میں زوق اتنا غالبًا

کرونا بون اور دومیون سے آئے بڑھ کر ہر لک اور ہرقوم کی ناریخ جدید یہ بیوبرٹیوں ہیں نئر کیے انعماب ہوگی، اور گو عام طورسے اس زمانہ میں شہور کر دیا گیا ہم کہ تاریخی وا فغات کی تغیم توقید کے اصول کو ابتدا یکی در بین سے سیکھا ہم کمیکن ہماں کے اصول کو ابتدا یکی دوشنی میں بجائے خاص روا یا کہ بیں سمجھتا ہوں ابن فلدون نے اصول حدیث ہی کی دوشنی میں بجائے خاص روا یا کے عام تاریخی حوادث ووا فغات پر بھی ان کو منطبن کر ناچا ہا کہ حقیقت یہ کہ کہ بور بھی اسامی مورضیں کے عام تاریخی حوادث ووا فغات پر بھی ان کو منطبن کر ناچا ہا کہ حقیقت یہ کہ کہ بور بھی اسامی مورضیں کے ایک بڑے طبقہ کی نگا ہوں مسے تخیق و تنقید کے بہ فاعدے او جبل نہیں سکھے، البرتی سے ایک ہم بیندوستانی مورخ مولانا کمیرالدین دبلوی کے البرتی مولانا کمیرالدین دبلوی کو کا ترجمہ نز ہم انجو احراب نفتا کر ناہوں ، آپ ان برغور کیمیے ۔ البرتی مولانا کمیرالدین دبلوی کو ان الفاظ میں رونٹاس کرتے ہیں :۔

احل العلماء البارعين في السيود ان علما بين مقصبين مير قاديخ مين خاص الميارة الله التأمريخ لعربي للفرسين كفة التأمريخ لعربي لدنشاء والتوسل البلاغة مقد على وفاري مين ان كربيغ الشاء كمز فروج مي لانشاء بليغ بالعربية والفارسية ان كرمتعد كما بين العربية والفارسية ان كرمتعد كما بين اريخ مين بحري مين -

ومصنفات عديدة في التاديخ.

ان مرحی الفاظ کے بعد شنبے وہی لکھنے ہیں :۔

صنف کتبا فی فتوح السلطان اننوں نے علاء الدین بھی کی فتو مات کے سعلی چند کتابی علاء الدین محمل شاہ للے بھی لئے ان کتابوں میں با دشاہ کی مدح سرائی بالغ فیھا فی المدح والاطواء د میں مبالغ کیا اور حبارت میں زبروسی رنگ پیدا کرنے کی النا فتی فی العباسی خلاف ہے کہ مورضین کے طریقے کے خلاف ہی بھی الدا فتی فی العباسی خلاف ہی مورضی کی جمورضین کے طریقے کے خلاف ہی بھی لاداب المؤرخین میں ایوا دائی مورض کا فرض تو ہے کہ مجلی بری تولیت کی ہویا والنے والمناقب مندس کی سب ہی طرح کی بائیں جو واتے ہوئی ہوں والنے ہوئی ہوں کا اللہ الحدیدی النہ مورائی ہوں کا مورث کی سب ہی طرح کی بائیں جو واتے ہوئی ہوں

المعاشب (زمية ص ١١٥) اہنیں بیان کرے۔ گوچند فقرفقرے برلیکن اسی سے آپ کو اسلامی مورضین کے اس نقطہ نظر کا مُراغ ل سكما سے حوار كى وا تعات سے اندراج ميں ان كے ميش نظر رہا تھا۔ بلكه سيح يركه اس زمانه كي ناريخون كي وتافنت واعنا دكاخواه حتنا بهي جي جاري مندوا بیٹا جائے اوراس کے مقابلہیں اسلامی مورضین کی تخسیل ہیں حبتنا بھی سالغہ کما حلنے ، الیکن جو کچھ آنکھوں کے سامنے ہور ا سبے اُس کا کبیسے انکارکیا حالے۔ آج بجلئے تا دیخ نگادی نارز کی مازی کا جوکام برقیم انجام دسے دہی ہو، را نی سے پربت بنانے کی جوکوسٹیٹ پی مسلساجایی میں، مقصد پہلے مطے کرلیا جا گا ہواورامی کے لحا خاسے واقعات جمع کئے جاتے ہیں، ان میں میشه درانه چا بکوستبول سے رنگ بھراجارا محادران ہی بنیا دوں پر اپسی گمنا م *کس میرس* تومی جوچند صدیوں مپلے کسی شارو قطار میں بھی نرتھیں، انتہائی دیدہ دلیریوں کے ساتھ ان کی ہمذیب وئدن کا انسانہ اوسیخے سروں میں گایا جار فہری ایسامعلوم ہوتا ہوکر سامنس و میکانکی رقبوں کا موجودہ عمد معی ان کے سلسنے بے حقیقت تھا، ایک طرت تو یہ مور ہاروادر دوسری طرمت تحقیق و تنقید کے ان مرعیوں کو د کمجها حبار لا م کر گزشند وافعات ہی منہیں، لمبکہ حبن حوادث سے دنیااس وفٹ گزرہی ہی اُن ہی کی تبیر مرفوم کے موضین ایسے الفا ظامیر بیش کررے میں کہ اگران میں سے کسی ابک کے بیان کو شیح انا جائے تو دوسرے کے بیان کو تطعی حبوث فرار دینے پرانسانی منطق مجبور موجاتی بر انھی ابھی چند سال پینیر جنگ عظیم کے حادثہ اکرسے بورب کا ہر جنگ کے مختلف فریفوں نے دن کی روشنی کے اس واقعہ کوجن تنظول بن بيش كيامي كياان سے هنبت نك بينجا آسان سرې ليكن آپ كومن كرنغېب وگا کر اسلامی مورضین کے ابوالا با علام<del>ان جربر طبری المولود سے تقریبا برارما</del>ل بیشتراپی شهور تاریخ کے دہا چیزی حسب ذیل رائے تاریخی وا قنات کے اندراج میں قلم بند وليعلم الناظرة كتابناها ان ميرى تاب مع مطالع كرف والد كويملوم مونا جابي اعتمادى فى كل ما حض ذكرة كرس تابير بين وانعات ك ذكركايس في اداوه في ما من العمر في الما المن واسمه فيدا لما كيابراد رجن كى تكارش كاييس في برا المخايابر ان ك هوعلى ما من يت من الره في اللت من الره في اللت المنا المن والمنا والله في الله في الله النا المن المن والون تك بين بينها و المنا المن والمنا والمنا المن المنا والمنا والمنا المنا المنا والمنا والمنا

اس کے بعد علامہ اپنے اس طرعمل اور الترام کی توجیکرتے ہوئے فرائے ہیں۔
اخ اکا ن العلم بما کان من اخباً د کیؤگذرہ ہوئے ہوگوں کے وا قات اور جوادث الماضیدین و ماھو کا تئن من اخباء مخذر چکے ہیں ظاہر ہے کرجن لوگوں نے ان کا مشاہرہ المحافظ من نو نہیں کیا ہوان کہ ان کی خبریں براہ راست نہیں ہی ہیں اور ذائنوں نے ان کا خبای ہوان جوادث کے بین اور ذائنوں نے ان کا خبای ہوان حوادث کے بین اور ذائنوں نے والوں نے جونفل کیا ہوان کے علم کی کی میں اور تا ہوئی کے والوں نے جونفل کیا ہوان کے علم کی کی اللہ سنخواج بالعقول والا سننہا طیاں مورت ہی زیم علی تیاس آدا ہوں اور مکری جوانیوں کی مین کو النفوس دس ہ جونفل کے المری اور مکری جوانیوں کی مین کو النفوس دس ہے ارائی میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کو النفوس دس ہے ارائی میں کہ اس کا علم حاصل کیا جائے۔

ومدداری کابی میم احساس اسلامی مورضین میں اس وفت تک بیدار رہتا تھا جب وہ واقعات کو اپنی کتابوں میں اسلامی مورضین میں اس وفت تک بیدار رہتا تھا جب وہ واقعات کو اپنی کتابوں میں درج کرتے تھے ، اسی لیے قرم کی جنب دار بوں سے الگ بوکرا کی مورض ہوں کتاب کا جو فرص ہوں کتاب کا جانے میں دجہ ہے کہ مولانا کم بیرالدین دہلوی کی نار بخ نا تا بل عتب کم مولانا کم بیرالدین دہلوی کی نار بخ نا تا بل عتب کم مولانا کم بیرالدین دہلوی کی نار بخ نا تا بل عتب کے مولانا کم بیرالدین دہلوی کی نار بخ نا تا بل عتب کے ماعظ منظری ، اتوں کے ساتھ میری باتوں کے ساتھ میری باتوں کا ،

حُن کے ساتھ نیج کا، منا قب و محامد کے ساتھ معائب و شالب کا ذکر اُنہوں نے بہیں کیا ، جھ مورخ کے فرص منصبی کے فطراً خلاف ہی البکن کیا کیجیے کہ تنقید و تحقیق ، تبقر آفیقین کے ان لمبند بانگ دعول کے ساتھ حن کے چرحیاںسے کان ہرے ہوگئے جس علاً اس زانہ کامھن مورخ جو بچھی کرر اہم وہ یمی کر دائم کے۔

میں نوخیال کر اہوں کہ دنیاجب کھی نیصلہ کے لیے آبادہ ہوگی تواس کے سلمنے بھر توہیں تو ایس کے سلمنے بھر توہیں تو ایسی نظر آئینگی جن کے حال کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہو یعنی ان کی کوئی تو می تا استخ ہی ہیں ہو، زیادہ ترا تو ام عالم کا بھی حال ہوا دو عصر حدید کی روشنی میں توہیں جوابنی تاریخیں بنار ہی ہیں، چونکہ یہ تاریخیں تکھی ہندیں گئی ہیں اس بیے ان پراعتما دکی کوئی امکانی صورت آنے والوں کے سلمنے باتی نہ رہیگی، لے دے کر تا ریخ کا جو حصتہ بھی استا دکو درجہ حاصل کر بگا، وہ اسلامی مورث بن کی میری غیر جا نبدا رانہ تاریخیں ان شارات تا ہوتا ہت ہونگی، مگر دنیا ماصل کر بگا، وہ اسلامی مورث بن کی میری غیر جا نبدا رانہ تاریخیں ان شارات تا ہت ہونگی، مگر دنیا میں ان شارات تا ہوت ہوگی، اس کی تو نعے مشکل ہو۔

یہ توایک فربلی بات محق جس کا ذکر کردیاگیا ، بس یہ کسہ رہا تھا کہ محمقات کے متعلق حب
کہا جاتا ہے کہ معقولات میں مہارت تامہ رکھتا تھا تواس مہارت کا کیا بیطلب ہوسک ہے کہ اس نے
عام مرد جدنصا ب کے مطابی صرف طلبی ادر صحا گفت مک علوم عقلیہ کی تعلیم تم کردی تھی، اور بادیج
اس کے بھی اس کا منہا رفنون عقلیہ کے ماہرین میں تھا یا بی خیال درست ہوسک ہے کہ درسا تو
اس کی تعلیم عقی علوم کی ان ہی کتابوں تک تحدود تھی آئندہ اس نے صرف مطالعہ کے ندر
سے اپنی قالمیت بڑھائی تھی۔

گرمانے دلے جائے ہیں کی قطبی صرف منطن کی ایک کتاب ہو، منسفہ کے سے مسلاسوں س کتاب کو دور کا بھر تھ لت ہندیں ، رہی صحالف وہ نوعقا کہ کی ایک مختصر کتاب تھی ، بھلا اس کے پڑھنے ولے کی نظرالم ببات ، طبیعات وریاصنیات وغیرہ کے فلسفیات ابواب تک کیسے بہنچ سکتی ہو، اور نہ ان کتابوں کو پڑھ کر ذائب خود کو کی شفآ اشارات ، جسطی وغیرہ کا مطالعہ کرسکتا ہے اور تم محموق کتابت کود بھیے ہیں کہ وہ زیادہ ثنائت اس کتابوں کا تھا، البدرالطائع شو کا نی کے حوالے سے ساحب نزیہت نے محدود کا یہ دانقد نقل کیا ہے کہ

اهلی الیدوجل عجی الشفاء ایک ایرانی خص نے عرفت کے درباری ابن سینا کی شفاد ادراکی البت سینا بخط یا قوت نی مجلل کا ایک انتخاب می کیاج یا قوت کے افزی کا کلما ہوا تھا، ادراکی واحد فاجا دہ ممال عظیم بھال علمی تفار تعنی درس سے اثنا خوش ہوا کم میں کرنے والے کو انتخاب ما شنا الف مشفال او اس نے براانعام دیاجس کا افرارہ کیا گیا تو دولا کو شقال یا اس سے زیاوہ موکا

سی تعری شوکا تی نے سیس کی ہوکہ شقال سے کبامراد ہو جاندی کی یہ مقدار منی یا سونے کی ،
سیح الاعشیٰ میں بھی قت قلند کی نے ابن کیکیم الطباری کے حوالہ سے تعلق ہی کا مرقصة بقل کباہے
ان شخصاً قدم لہ کتباہی لیحیث ایک آدمی نے توقیق کے سامنے چند کما ہیں ہی ہی روز
من جوھراکان دبین بدل یہ قیمتها ادشاہ نے جا ہرات جواس کے سامنے رکھے ہوئے تھے دونو
عشرہ ن الفا مشقال من الذهب المحقوں سے انتقال س کے حوالہ کیے ، ان جواہرات کی ہمت
دوس ما من و دو م سونے کے سکرے کا ظرے میں بزارشقال ہی ۔

قرینسے معلوم ہوتا برکہ یہ کتا جس مجی عقلبات ہی کی تقیس، بہرحال فی تعلق کے اس اعلی فلسفیاً مذات کو دیکھتے ہوئے بہ با ورکرنامشکل برکہ کسی استاد سے پڑھے بغیر اننی تصبیرت ان علوم میں اس نے پیدا کرئی تھی، آخر فلسفہ تاریخ منیس ہوجس میں مزا دلت اور کٹرن مطالعہ سے آدمی چاہ ہو تہر پیدا کرنے سکتا ہی۔ بھرجب تاریخ ہمیں تبلانی ہی ہوکہ مولانا عصندالدین جن کے متعلق نزیم آکوا آمر میں ہی۔

احل العلماء المبوزين فى للنطق والمحكة منطق وفلسفه كريراً ورده عماديس سع ايكيس ر اوربي مولانا عضوالدين تغلق كراً مناد عقي جيساكداسي كتاب بس سع كد

قرع عليد شأ وعيل تعسلق ميتنت شاه في الني مولا اعضدالدين ستعليم إ في في

ان کی تعلیم سے فیرتعلن کس جاتک متا تر تھا اس کا اندازہ آب کو اس وافعہ سے موسکتا ہے واسی کتاب میں ہو۔

اعطاه اربعه ماتدالای سنکه جارلاکه تکاس نے مولاتا کواس ون عطار کے مون وہ ا بوم و لی الملاف کی کا دالی جواریعی تخت نشین موا

مبراخیال برگرتمنگی نے ان ہی مولانا عضدالدین سے فلسفہ او یمعقولات کی کناہیں پڑھی ہے۔

اب ظاہر کر کھر نہا نہ ہیں با دشاہ کا رجمان ان علوم کی طرف ہوانا مکن برکہ فلک کے عام باشدہ لا پراس کا اثر نہ پڑھ ۔ مجلا جس زمانہ ہر بہنطن وفلسفہ کے اسا تذہ کو چار چار لا کھ روپیہ وفت واقعہ میں بدائدا م بخشا جاتا ہوا فلسفہ کی ایک ایک کتا ہے کے معا و نسر میں پہری کرنے و لئے کو دور و وور الا کھومتا اللہ بالک میں ان علوم کی طرف زیادہ ہوگیا مواجع ہوں ،اس زمانہ ہیں لوگوں کا جتنا رجمان کھی ان علوم کی طرف زیادہ ہوگیا مواجع ہوں علی دین ملو کھھ ہے کا مام کلیہ کا ممالک پر زیادہ انز ہو۔

فالبًا بُنی وجه کو توتنلق کے عمد میں ہم ویکھتے ہیں کہ ایسے علماء مؤخل وفلسفر، ریاصنی ہوئت ہندسہ میں کا فی مهارت ویکھتے ہیں، ولی میں ان کی معقول تعدا و پائی جاتی ہو، وہی مولسن میں الدین عمرانی جرشیراز قاصنی عصند کولا نے کے لیے بھیجے گئے تھے علا وہ علوم و بنید کے کھا ہم کان ذاقوۃ فی النظرہ ممادست ان کی نظری قت بڑی دئیں تھی منطق اور کلام ہیں

معال ولاق من ما ما والمنطق والعكلام (من ما من من ورمن ما رق ورمن ما من ورمن من المنطق والعكلام (من ما من المنطق ا

میرتعنت بی کے دربادیوں بی ابک مولانا علم الدین بھی عظم، البرتی نے اپنی تاریخ برورت ہی بیں ان کی مصوصیت ہی یہ بیان کی ہوکی معقولات کے تام فون سیں بیکانے روزگا دی مصابر ترت نے بھی لکھا ہے۔

احداً لعلماء المبردين في العلوم علوم حكب وفلسقياً خطوم بين ان كاشاريرياً وروه لوگول الحكيت ... كان بدل س يغيد بدلهن عبر تقاير دل بين درس ديت مح اوردوگول كوظمى فوارسي فيات عمر

المحيم يماكها بوكه

جعد عمد شاه العلى من بالدو عمر شاه تعلق نان كوابنا مصاحب بالباندا، و الم المنتري المن

توج منها احتكام الكسوف الخسق اسى كاب سه مولا اعبللغ يزف جند كري الروج كرب وكاشات الجو وعلامات المطرو ادر لعنا في وادث وابروبا و وفيري بادش كى علاتين علم علم الفنبا فتر والفال وغيرها حشل قيافيها ورفال وغيرها يد

بتايا برأس كاتر جمه فارسي زبان مبركيات الكما بركه

نزیة انخوا طرسے می بیمی معلوم جواکداس فارسی کتاب کا ایک نسخه ها لینجاب نواب معدر بارمذیک مولا نا مبیب الزخمن خاب شیروانی مظله العالی کے کتب خاند بیں موجود کی۔

فیروزش می سے عمد میں مولانا جلال الدین کرمانی ایک عالم تقد کھا ہوکہ کا نام اللہ میں اللہ مقال الدین کرمانی ایر سے ۔
کان عالما بارعًا فی المعقول المنقول میں مقلی اور مقلی عوم میں اہر سے ۔

یں صرف چندنظا کرمپیش کرناچا ہتا ہوں ، استبعاب مفھود ہمیں ہے ، بتا ہا صرف بہ کر ک بس زمانہ ہم ہندوستان کا حام تعلیمی نصاب معقولا شاہیں صرم<sup>ف تبط</sup>ی اورٹئرے صحائفت کامح<sup>یوود</sup> قا،ان ہی د نوں میں فاق علوم کے ان اہرین کی ایک بڑی جاعت اس ملک میں در ہن ہوں ہوں ہیں مصردت تقی ، جن لوگوں کو ان فار فاق ہونا تھا، وہ بطورا ختیاری مضا بین کے عام لھا گئیس کے بعدان علوم کو بڑھا کہتے ہے ، لوگوں کو معلوم بنیں ہے ور شحب کتا بوں میں بریکھا ہوا تھا کہ منظی وفلسف کے مشہورا مام علام فی طب الدین الوازی الحقائی کے براہ راست شاگر دھی ہوا تھا کی کے براہ راست شاگر دھی ہندوستان بنج کو فنون عقلبہ کی قبلیم دے دہے تھے ، تواسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ برورت تا ہوا کہ فیلی میں ان علوم کے متعلق کون کون کون کون کی کتاب نہ بڑھائی جاتی ہوگی ، میرامطلب بریکہ نے رزون کھی جس کے خوصورت عارت تیاری تھی جس کے متعلق برتی کے جوالہ سے صاحب تر ہوتے تالاب کے بند پرجوا کی خوصورت عارت تیاری تھی جس کے متعلق برتی کے حوالہ سے صاحب تر ہوتے نے لئی کیا ہی۔

البرنی نے توہاں تک اس عارت کے متعلق مبالغہ کیا ہم کہ اس عارت کے متعلق مبالغہ کیا ہم کہ اس کا نہا ہم کہ اس کا فیا ہم کہ اس کا فیا ہم کا نہا ہم کا نہ کا نہا ہم کا نہا ہم کا نہا ہم کا نہ کا نہ کا نہا ہم کا نہا ہم کا نہا ہم کا نہ ک

ا ما صاحب مفتل السعاده ف تعلیم کو تعلب الدین را ذی مصنعت تبلی ادر تعلب الدین شیرادی شارع حکمة الاشران دمصنعت و رهٔ ات ج وغیره بر دونوں بم نام و بم عصرعالم ایک بهی زماند بس شیرا فیک ایک مدرسه میں اُستا و مقردم برست ، بالا فئ منزل پرشیرازی پڑھا تے متف اس بیے ان کو تعلب الدین فرقانی اور نجلی منزل میں نظب الدین را ذی درس دینے تنے اس بیے ان کو تعلب الدین تحتا فی کھتے تتے ۔ عمادت حب نیار موکئی تواس دانش پژوه معادت پرور بادناه نے اس کا مصرف برایا که علآم تنظب الدین را زی کے تلیندر شید مولا نا جلال الدین دوانی حب مندوستان تشرای نیا تو آپ کو اسی عمارت میں میٹمرا باگیا، اور مولانلے اس عمارت کو اپنا مدرسه نیا لبا، نرمتالخوام میں ان ہی مولانا جلال الدین کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔

احد العدل المشهل بالدي س والاده بي جوعل وشودي ان بي بدا كي مرزاده والافادة في المسلم بالك مرزاده والافادة في العلم على المشيخ عالم آپ كى ذات مجى بوآب في علم شميد كن دح فطب الدين المرزي والمن ومين المرزي والمدين والمديد ومين المرزي ومين المديد والمديد والم

آ گے اسی بالائے بندکی عادمت ہیں مولانا کے درس و تدریس کا فصتہ بیان کیا گیا ہوجس سیمعلوم ہوتا ہے کہ لینے خاص نن (معفولات ہے سوامولانا اس مدرسہ ہیں حدیث وتفہر کانمی درس لیتے سیقے لکھا ہی۔

كان بل س الفقد والعل بيث والتغليب وم نقر صريث وتغييرا ورومرت نع بخش الم

ساحب نزم اس کے بعداس کی می تعری کی ہوکہ

اورمرمن نطب الدبن ما ذی بی منبیں ملک اہل اربخ خصوصاً دکن کی تا ریخ کے جانے والوں پرخفی منیں کہ بہنی حکومت کام خروعم دوست اورخود عالم مجو کیم ما دن اسلطان فیروزت اُہ مہمنی نے مولا انفسل امتدا پنجسستعلیم حاصل کی تنی، مولانا خلام علی آزاد نے مولانا اپنج کے متعلق

کی ہے کہ اللہ KitaboSunnat.com

مفنل الله اینجوشاگر در شیدها مرتقازانی کینی نصل الله اینجو ملامرتف زاتی کے شاگر در شدیس. در وخترالا درائی مرن ہی ہنیں ملک علامہ تغنارانی سے معاصر دیم نیم علامہ سید شریعیت جرمانی رحمۃ الشرعلیہ سے براءِ راست پونے میرم تفنی شریعی نے بھی ہندوستان کو لینے قدوم مینت لزدم سے سرفراز فرمایا، ملا عبدالفارسنے ان کے متعلق کھماہی۔

نیره میرسید شریعت جرجانی ست قدس به در میرشونی میرسید شریعت جرجانی کے پوتے ہیں، ربامئی در درعلوم رباضی واقعام حکمت وظن فلسفنے تنام علی رود درعلوم رباضی واقعام حکمت وظن فلسفنے تنام علی رود درعلوم فائن برجین علائے ایام بود - بران کو برتری حاصل بھی ۔

ادريد چيزي توخيران كے محرك ونديال تفين، برااميازان كاير تفاكم

در كرمنظم رفت علم حديث در الما ذمت بني ابن محمد كيمنظم حارع مديث أنهول في بني ابن محرس ا خذكر ده اجازت دريس يافت دمس وم بي ما من مامس كيا دراس كي معالى المادر من الم

بنی دی علم جس کے منعلق با درکرایا گیا ہے کہ اس میں ہندوستان کی بفناعت مزجا <mark>ہی جوم کے</mark> مسندالوتت سے اس کی تعلیم اور سندحاصل کرکے <del>میرساحب</del> نے ہندوستان میں اپنے نیمن کا درباجاری کیا تھا، بدا کو تی نے لکھا کے کہ کم منطر سے بیرصاحب

بدكن آعد ازدكن برأكره آمده براكترك ازعلماء بطهوكن تشراعت لاشعا وردكن سي أكره داكم إوشاه

سابق ولاحن تقدیم یا نت وبدرس علوم و حکم می کن دار بین اکس این کوان کو اسکی مجھیلے علی ا

ختفال داشت کا درمشار مع وسبعین ونسعاً ته سب پرتفدم حاصل بود میرمساحب کاشنل علوم

والمستشرم برومنه رمنوان خواميد وص ١٣١١ اورهمت كا برهنا برها الخا ١١

اب جوتطب را زی یا تغناز آنی وجرجانی کے علی لمندیا تی سے نا دا تفت میں ۱۰ نوا ندازہ ہویا نہ ہوئی نہ کوا ندازہ ہویا نہ ہوئی نہ ہوئی کا جوگروہ ان بزرگوں سے کمالات وفضائی سے وا تفت ہے، خصر صاً عقلی علوم میں جرمقام ان لوگول کا مقا، وہ کیا ایک لمح سے لیے بہ مان سکتا ہوکہ ہندوستان جھنگی علوم و

نون بن کالس زمانهمی رواج مخا، ان سے بریگا نه ره سک مخا، انسوس ہے کہ کو وی مفصل فرست مجھان کتابول کی مذل کی جو ہندوستان میں شطق وفلسفہ کلام، ریاضی ، ہندسہ وہ میست وغیرہ کی پڑھا جاتی تقیس، بور بھی اندازہ ہوسکت ہے کہ حب ان بزرگوں کے بعنی رازی و تفتا زاتی کے براہ و راست تلا مذہ اور مبرسید شریف کے بیات اس مک میں لینے صلفہ اے درس قائم کے موٹ سے ہوئے ، نومتدا ول کتابوں میں کونسی کتب ہوگی جو نہ بڑھائی جاتی ہوگی ۔ آج بھی جن کتابو پر ہا دے بہاں کے علوم عقلیہ کی انتہا ہوتی ہی مثلًا شرح مطالع منطق میں ، می کمات قلسفہ میں ، نظر جو مواقعت ، شرح مقاصد کلام میں ، جاسے والے جاسے میں کہ برساری کتابیں ان اس برزگوں کے رشیات قلم کے نتائج ہیں ۔

ادر کھریے حال صرد منطن وفلسف ہی کا بنیں نظام رحد میں ابتدار سے آپ کو منڈ تان کے عام مرکزی تنمروں میں البیط بیل القدراط با انظر آئینگے جو علاج و معالج کے ساتھ ساتھ طبی کا بول کے درس و تدریس کا کام بھی انجام دینے تنظیم منزمۃ انخوا طرمیں علا والدین ملحی کے زبانہ کے مشہور طبیب مولانا تصدرالدین انجیم کے نرج میں لکھا ہو۔

لديد بيضاً في علوم الآليد العالمية ان كوان علوم بي جنس و ومر عنون ك يجهني من كان يتطيب ويدم من في داوالملك مدمتي بين علوم آليا وربند بايم موم علي من داوالملك ديوست وشكاه مامل على دو ما الانبت على كرت اعتدادر

بالرقنة ولى من درس مى ديت تف.

خلجی ہی کے عمد میں تکیم بدرالدین بھی منفے جن کی شخص دخیرہ کے تقعے عجیب ہیں، نز ہنہ ی بی ان کے متعلق بھی مہی مکھا ہی ۔

انتهت المبدر ثاسة المترابي و ان پرتدرس دين طوم طبيد كى تدرس كى رئاستهشتم صناعة الطب وصور من موتى بي اودن طب كى -

اسی طرح آپ کواس لک بیں ان ہی علمائے اندراسٹرانومی دہیئت، نجوم، اقلیدس دفیرہ کے اہری کا ایک گروہ نظراً کیگا جو پڑھنے والوں کوان علوم کی علیم دے دہے ہیں یعن کی تھوہمنی کے در بارس مسک شریعی کا شاران لوگوں ہیں ہج علوم مہندمیدیں لینے وقت کے اہم تھے، نزیمۃ انتح اطرمیں ہوکہ احلالعلماء المبوذين في الهيشة والهندسة و بيئت، مندسد، نجوم مي سرآ مروزى ر البخوم رسيد)

اسی دکن بین شهر رہبیت داں لما طاہر سے ،جن کا بہلے توخواجہ جاں کے دربار سے تعلق تھا ہم الکی بید بیا الم بین بدکواحذگر کے بادث مراد پر بیا طاہر کوخواجہ جاں نے احدا کہ بید بیا طاہر کو خواجہ جاں نے احدا کہ بید بیا طاہر کو خواجہ جاں نے احدا کہ بی پڑھنا احد نگر کے دربا رستے ملتی کا ذرجہ بنا، طاعبہ للنبی احدا گری نے ذکورہ بالا وا فعات کو ابنی شہورک ب دستو دا اعلم ارمیں درج کرنے کے بعد لکھا برکر مران نظام بنا ہ مل طاہر سے خود پڑھنا تھا ،ان کے الفاظ برہیں ۔

درمند دوروز بدرس ملك بايتمنت درآن درسه (جواب جاسع احدَّمَه به استفول مي مُشن كت تخصيل مذكور مي سند و درآن درس سيج مغربرا درشاه طامردشا وسن انجواد او طافوشيها بوري، و ملاحيد راسراً بادي وطاو تي محدد طارستم جرجاني وطاعي ازنداني والوالبركة ، ولا عزيز الشركمية في و

طاعمداسترآبادی دفاصی زین العاجرین دفاصی شکر فغریکر، وسیدعبدلی کا بدار دیرکند، نبر، وخیج جفر ومردن عبدالادل دفاصی محد نورالمخاطب بافعنل خاس وظیخ عبداستّد قاصی درگیفتدا وطلبه حاضری

ظند، دبران نظام شاه با کتا دخود مل بیر هم تشروانی از شرم درس تا اختیام بدوزا نوسه اوب

می شست دخود م روو قدح سوال وجواب می نموده (منبهدی تنوالعلاد می ه) لَا يسر حمد شروانی اکبر کے ما تھ وکن آنے ہوئے دربائے نرحامیں ڈوب مرے ۔ لما يسر محمد

> دردصعن كمالش عفلاجيرا بقراط يكم دبوعلى نا دانند بابر بمعلم فضل وكمال دركِمتب ادالعن مي خوانند

ادر الآطا ہرسے توخروکن کا ایک با دشاہ پڑھنا تھا، جبرت ہوتی ہوکہ اس مرزمین دکن میں ہی بادشاہ بھی سقیج دوسرے علوم کے علاوہ خصوصیت کے سامۃ فن ریاضی کا درس دینے تھے، فیروزشاہ ے تعلق مولانا آزاد نیزدگیرمورضین نے لکھا ہم کہ اور مفتہ روز شنبہ و دو شنبہ و چھار شنبہ ورس ی گفت " جس میں ابک دن لینی ہفتہ سے پہلے دن شنبہ کو بادشاہ صرف" قراری شنوع تذکرہ وسِمئیت و

الليدس درمندسه (روضة الاوليارم ٢٢) برها أانخار

<u> بروزشاه کوهم بسئت بس اتنا علو پدا بوگیا تھا کدا خریب اس نے طے کرایا تھا کہ" در</u>

دولت آباد رمید مبنده" با دشاه سناینی ا مداد کے لیے اس فن کے چند ما ہرین فن کو ہیرون ہند سے اور ایک مناز میں دورت نیک کے بعد اس کا میں میں میں کا میں کا

بلا یا بھی تھا، مولانا آزاد سنے لکھاہے کہ بادشاہ کے حکمے

حكيم من كليلانى، وسيدهم كآذرونى باتفاق على دويگر باين كارشنول شدند ليكن بنار بريعيف اسوركه وزانج له فون محكيم حن على بودكار دميد ناتيام ما ند" (ص ٢٢)

انتما توہ برکر اہنی علمار میں ایسے لوگ بھی سکتھ، جو تومیقی کے فن میں برطوالی رکھنے تھے، شیخ ضیادالڈ بخشی جو دراصل ہدا وُں کے باشندے تھے، عام علوم دینید سے مواطب میں کمال رکھنے کے ساتھ

المحاجا ناست كر

كانت لديد ميصناء فى الطب الموسيقى لنذ ان كولمب اورتوبيقى ميں بڑى دشكاه مال كتى

ابن سینا کی طبی کتاب" کلیات فانون کے مقابر میں آپ نے ایک کتاب" الکلیات و

الجزئیات " امی کھی کو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یونانی دواؤں کے ساتھ ساتھ خاص اُن دوا وُں کا تذکر وہمی التزام کے ساتھ کیا گیا ہوجو ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں سرحگیاں

دوا وُں کے نام کو در ج کیا ہی جس نام سے وہ مہندو تنان میں شہورہیں، حضرت ضیا جُنی

سلطان المننائخ کے معاصر میں ، بیٹنے محدیث نے ہی ان کا نزجد نکھا ہی یطبط اسی میں ہوکہ مدن اور استان کی کا نزجد نکھا ہی در منیا ، برنی کرمتند

دمریداد بود وضبانجشی که نه سنکربود د مرید اص ۱۰۵

ك مولانا صنيا والدين منا مى اورسلها ن المثل كل بين جوتعلن كفا أس كا وكرستنين محدث في اخبار مين ان الفاظ بي كميا بي الشمعا مرفيني لفام الاوليا بوء والم بشيخ العرست سباع اجتزاب كرد سد " ليكن شيخ المثنا كُح في ( باتى برخوا ا ای زانه بین حضرت ایم خسرو دهمهٔ الله طبه بھی متقد جن کے منعلق توسب ہی جانتے ہیں، صاحب نرمزا کوا طرنے لکھا ہی۔

اشهره شاهبرالشعل عن الهداديك بدئ شوادي شور تريب تي بن كي نظر عمرت لدنظير في العرف والمستعرف الموسيق من العرب المستعرف الموسيق من الماديوسيق في العرب الماديوسيق المستعرف الموسيق المربي المادي المربي المربي المادي المربي المربي

ادراس سے بھی زیادہ دلحیب بات بہ ہے کہ ملا عبدالقا در بداؤنی باد حود ملا ہونے اور میں ملا میت

كالكركافتوى خود ليف منعلق ملاصاحب في بقل كباب كم

در ای نظیمتصب ظا مرشد که بیخ شمنیر از گردن تعمب اورانواند بر در در اولی

گراسی منفصدب نفتبه کے منعلق مولانا آزا دسے لکھا ہج: یہن نوازی ہم بقدرے والمسنیٹ و کا ٹرانکرام ، (میرما نیرم خود ۱۷) اس اجتناب کے متعلق ج آپ کرتے سے کھا ہج: "شیخ جزمعذرت وانعیّا دہیں نیا مدے وقیلے

(بقيه ماشيه صفيه ١٩٧) اس اجتماع بسيم معلق جرآب كريت مصفي لكها بهوالهم بين جرز معدرت والعتياد جيش فيأمد ووجيهم مولاما ونيقة المرعى مذكر استنته "

یا تفتر بھی اسی کتاب میں ہوکہ مولا ناسنا می حب مزن الموت میں بیار مقے ،سامن اللٹ کے ان کی عیاوت کے بیا تغریب لے میلے ۔ دہی جوعم کھر شنج سے احتمال کرتے سفتے ہیں آن کیا کررہے ہیں :مولانا دستا رہی خود رہا بیا شد

انداز شِنْ الداخت؛ ابنی گروی صفرت کے قدموں سے پنچے بھیوائی تاکہ اسی بھی کرمبرطالت بھے آئیں ہمسیکن ملھان المٹائے نے کیاکیا۔" شِنْ دسٹارچ برچید جِنْم ہنا د" حفرت نے مواناکی گچڑی مُٹاکراً کھوں سے لگائی ، برستے

اُس زار بس بزگرس کے تعلقات نفتہ اسی لفظ پِنِم نہیں ہوا ،سلطان المشائع جب ساسے آگریٹیے **تومولانا** انگمیس معرت سے برا بردگیں ،ج س بی اُنگرکرمکان سے با برج سے آوا زآئی" مولانا برخاست مولانا ختم ہوسکے اسلی

یہ فتے تھڑ کے غلاموں کے قلوب کی نگاوٹمیں آ تکسیں الگ بین نکن دل ہراکیک دوسرے کے ساتھ اٹکا

ہوا ہے ، آج آنکھیں فی ہوتی ہیں ، اور دل ٹوٹے ہوئے یں ۔ امیان کر ملام اور سر کریاں سمعلیم مراہیں ، کر نہ زیر مصابعی و دان ہزرک نہ سرک

کے ہمال کک ظامیا حب می کے بیان سے معلوم ہوتا ہواں کا بدؤون دراہس ' درعد جوانی چا کہ افتد دانی ہم ہے کے زیرا ٹر نظاء این تاریخ ہیں ایک موقع پڑا منوں نے لکھا چر'' درہی سال فقیریا تنا بع قوادع مصا مُب تازیا بنا

ریام علام بی ماری بس ایک توج براهمول سے معلی در درین سال تعییرات تابع توادح مصاحب ماریامها مصائب گوش درجن تعالی از بیصفه ملایی و منابی که بال مبتلا بو د تو بر کرامت فرموده اسکای برزشتی اعمال جائے

افال بنیدع "آماگرس جنس بانم آه" ما صاحب نے اس کے بدچید شعراور می لکھے بس جن کا ایک معن می ج ع نشراذ فاطرم آداذ بربط وطبنور "جواس بات کی دلیل برکہ وہ لینے اس معل کو شرعًا جائز منبس سیجھتے منے ایک کروری

وين ميم وجاراتهم

ا درأس زمانه میں یہ کوئی نئی بات زیمتی بلم کا دائرہ انناوسیج تضاکداس میں ان چیزوں کی گنجائش ا مجن مل آئی تھی، مل عبدالقا ور نوجیراکبرے وربارے ملاستھے اپنی کمزور بوں کا اہنیں خودا حترات ا ہوبیکن حضرت شاہ عبر العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سے سعلت مستند ذرائع سے بر استفال کی جاتی ا کرکنی میشیت سے آپ کا شا رمومیقی کے اہرین میں تھا جس کی تصدیق ملفوظ ات عزیز یہ کے مخىلىف مقام سے بھى موتى بح. اور واقعہ يہ ہے كەاس زمانه بېن ئومبقى بھى فلسفەكى ايكستفل شاخ سمجمى جانى تقى، نەصرف يونانى فلاسفرىلىكە حكمار كاجوگروپىسلىانوں ميں پيدا ہوا،عمومگاس ان برمی ان کی کتابی بائی جاتی بین، اس السادی قریم دیکھتے بین کدامٹرا فی فلسف میں چونکہ علوم نیرنجات وطلسات کونجی د اخل کرویا گیانخا ، اس کیے با برہی ہیں نہیں ہندستان ہیں بھی ا یسے لوگ بائے جانے تھے جوان علوم میں کانی دستگاہ رکھتے ستھے۔ مَلَا فَتَحَ التَّدِشَيرازی جواکبری ورباركم شهورعالم ببرجن كا ذكر آمريمي أرام كاعبدالقاديف ان كم تعلق لكما بح دروادی البیان وربا **منیات وطبیعیات درا نرانسام علوم علی و فعلی و فلسا**ت و

نبرنجات وجراثقال نظيرخو ورعصر نداشت وبداؤني مص ١٥٥

' طلسمات ونیرخات و رامس امنزا تی فلسفه کی شاخ متی دفلسفیس کمال حاصل کرنے <del>وا</del>لے ان فنون می بھی مهارت حاصل کرنے مخفے مخود شیخ مقتول شماب الدین سرور دی سے متعلق ان بوں میں مکھا ہر کہ کھی کھی وہ اس سے ماستے ہمی لوگوں کو د کھانے کے مسلمان حکما ہیں

ے ٹانے ملینے میں کہ وشق سے بھلتے ہوئے رات میں شیخ الد شراق کا جھڑا ایک گڈوب سے ہوگیا، گڈھیے نے شیخ کا ہاتھ جُڑ مرکھینی، بی معلوم جواکہ مونشعے سے نینج کا یا تھ اکھ کرکھڑسیے کے با تفویس جیا کیا ۔اس حال کو میکھتے ہی ہجا رہ گذریا تو إلا بعيدك كرعبال أب، شيخ في برحراً من الله الداب ساعيون سي اكول في ، بجاف إنذك ويكاكيا ودوال مقا ا ما د زاعی سے ، یک بمودی بنٹراتی کا تصنه استی می کا منقول ہو کر بیر دی نے ایک مینڈک کپٹرا، امام اوز اعی مجی سفرس ساتھ تع عيدايون ك ، يك كاون من اس ميندك كوحب يجي لكاتور يجيف والون كوسلوم بوا تفاكر سوري كسى فوي عيدانى فرستم كوخريد بيارجب بيدوى دام الحركا وس بابريمانو بيرمنيوك الملى مورت بردابس اليا ، كا ون والول نے بیودی کا بیچیاکیا، انام اوراعی کینے ہیں کر جرمنی وہ لوگ قریب ہوئے بیودی کی گرون سے ایسا معلیم ہوا کہ سرالگ

یچنرمی اشراتی فلسفه کی دا و سے آئی تھیں، اورخواص ہول یا عوام سب جلنتے تھے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔ تفتی کی شریع ان جرد علی وجور و اس ان سکمتر منز رہیں جس مسلم منز تا ایس کھی است و

نتح استرشران و من علوم میں جہارت رکھے تھے اس بیں آپ علم جرانعال کو تھی پارہ ہیں این می گھرت کا ایک جزرتھا، نہ صرف بیردن ہند مکہ ہرزاندیں وہی لوگ جوفلسفہ و نظر میں علو الکھتے تھے اسی فن اور علم انجیل کی مدد سے حکم علی اس شاخ سے بھی دا تغییت رکھتے تھے ، اسی فن اور علم انجیل کی مدد سے حکم علی نے وہ شہور تا لاب بنا یا بھاجس میں غوط مارنے کے بعد آ دمی کوسٹر ھیاں ملی تھیں، ان سٹر ھی سے نیچے اگر نے کہ جدا دمی کوسٹر ھیاں ملی تھیں، ان سٹر ھی سے نیچے اگر میں آدمی داخل ہوجا استاجس میں دو دواز دہ ددس بارہ) آدمی کے اسطنے بیٹھنے کی گھنا کش تھی، دستر خوان جنا ہوا ہی، طاقوں میں کتا ہیں، کھی ہو تی ہیں، جگر می کے اسٹلسمی الاب میں اگر بادشاہ بھی گیا تھا ادر جھا گیر بھی ترزی کی میں جہا گیر می ترزی کی بی جہا گیر می کہ بھی تو میں ہو تھا ہوا ہوا تھا ہوا ہو استا ہدہ بھی تھی کہ اور چراغ بھی تنہوں ہے جس سے حام جی بی تھے گرم دہ اٹھا اور چراغ بھی جہا تھا ، آئر اللم اور وغیرہ میں ان ہی تھی کے متحلق کھا ہو کہ کہ الله ت بعن کے مرف میں جہنا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ٹرکے تھے ، تو تھی معلی کو اگر حب اطلاق بعن کے مرف میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ٹرکے تھے ، تو تھی معلی کو اگر حب اطلاق بعن کے مرف میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ٹرکے تھے ، تو تھی معلی کو اگر حب اطلاق بعن کے مرف میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ٹرکے تھے ، تو تھی معلی کو اگر حب اطلاق بعن کے مرف میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ٹرکے تھے ، تو تھی معلی کو

 الماكربسن عصر مواجكيم في كيسست دوا بكالى" دركوزه آب الماحت فورًا بستداده دمن ، ه الرالامراء ج ١١ يعيى دوا و اللي ك ما تقرى إنى برف بن كرجم كيا حكيم ف باد شاه كو د كها باكه دوالي تو مها الله ياس اليي بين الكين آب برا ترن كري توسب كميا كرون، با دشاه منه عكم دياكريسي دوا مجهد دي حائد فكيم ف انکارکبالیکن صندی بادشاہ نے ماما،اسی کو استعال کیا، دست تورک کے لیکن اب ایسانبض <sup>و</sup> ننخ هوا که اس کی اذبیت بعبی نا قابل برداشت بقی، بیمراطلاق و آمهال کی دوا دی گئی"ا طلاق زیادتی کرد تا درگذشت دم ۱۰ ه ۴ گویا اکبرکایسی بیجا اصرا دجان لیوانوا، وانشراعلم بالصواب \_ میری غرص اس واقعہ کے نقل کرنے سے بیٹھی کداس زماند کے اہل علم ان علوم میں بھی وستگاہ رکھتے تھے، فنج اللہ شہرازی کے تعلق خودان کے ویکھنے والے لماعبدالقادر براؤنی کی ا شمادت ہے کہ ورعلوم عرميت وحدميث وتفسيرو كلام نيزنسبت اومسادى ست وتصانيف خوب دارد (داول) ادردومری طرف تذکرہ علما رہند میں اسی حدیث وتعییروکل م کے عالم کے متعلق بھی تکھاہے کہ و مزمصنوعات اواشيه المحاود كرخود حركت مي كرد وآرد ساشيده مي شد دا بينه كاندور و مندا نزدیک اشکال غزیمه درومرنی می گشت و بندوت که به یک گروش ووازده کوازمی دادم مولوی محرسین آزاد نے اپنی شهورکتاب درماراکبری میں بھی میرفتح المترکی فسیر فلاصنة المنبج منبج الصادقين كا ذكركرك لكعاب كرميرصاحب فيحسب ذيل چنرس ايجا دكي تعيس-باد آسیا بینی بواکی مکی حل رہی ہو، آئینہ چیرت نز دیک و و در *کے عبا ب* غوائب تل<sup>جے</sup> وكهارا ولوب وكر تحنت يرح يعى كونلوشكن تدب بيء بدا وماست آجلت توجوليون كى طبي حلقه علقه الك. { علوال إنقه القاكر شيعه حالة - ( در باراكبري ص ١٨١) جس سےمعلوم ہونا ہوکہ اکبری عہد ہی میں کیا کیا چیزس میں یہ رسے کے ملّا حاشیہ نویس ایجا د کہ چکے تخم پانی کوروک کراس سے پنچے مکان بناتے تھے برت جانے تھے ایسی کوئی دارت پیدا کرسکتے تھے جونچوننیں کتی تنی ،حیوانی تو توں کی املا دیے بغیر حرکت پیدا کرتے ہے اورایسی تیز حرکت ک<sup>ے</sup> بست

آئیں جا اتھا، بورٹ ایل تو پ جس قت جس طبندی پرجا ہیں اُسے چڑھا کرو ہاں سے فیر<sup>رے خ</sup> تے، اورسب سے عجیب تز بندون وہ متی جس سے ایک گروش میں دس آوا ذیں ہونی تعیس کو یا ایک آئم کی شین گن تھی۔ ادر کچواکبرے زماز کی خصوصیت ندھی،اس سے پہلے بھی اہل علم کا ملبقہ ہند دستان میں آتا على كالات كى نائش فعلعت شكلول من كرُحيًا عقا فيروز تعلق ك زائد من المعارى دايك محرى مندوستان میں ایجا دہو کی متی جس کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہو۔ يخرج فى كل ساعة منها صوت عجيب اس كمرى برتمند براك أواز بدا بوتى رينى نفرك يترنم بهذا البيت ـ سامة يشوهري سيمناني ديتا بحبس كاأد دوترجه يربي برساعة كربرورشاه طاس مي زند في اوشاه ك درداره برمر كهنشس ج كمربال بجلة مين نقصان عرى شود آل يا دى دېند 🎨 په ياد د لات ين كرعركا اتفاحقه ختم بوكيا ـ والله الله السر مع من الوركيام معدا حاسك ، كو كمورى مون كريوا كويا ابكيت م كاكرام وون عبي مما ، كوني ایس ترکیب کی کئی محی کر بائے بے معنی آوا زے اس سے سیلم شعربیدا بوا تھا۔ سچی بات تو به سوکه اسلامی سلاطین کاکوئی ساز ما نه مود منروس، تا لا بو*س در و کو*س، باروغه م کے دربعیہ سے جو جبرت انگیز کام انجام و بے مجئے انتمبرات کا جوسلسان باد شاہوں کے عمد میں نظر الله الماني اور كاشتكارى كے متعلق جواصلاحات مسلما بور في لينے قرن ميں مندو<u>ستان</u> میں جاری کیے شامدان کی نظیراس زما نہیں ہمی پین ہنیں ہوکئی، نزہته انخواطرمیں میرف فیروز كِمُتعلق لكِما بوكه:

الله اگرم وکسی اورکتاب میں و کیوناگیا ہجا ور مذروایۃ اس کا ذکر کسی سے سننے میں آیا ہولیکن شیخ عبدائی محدث وطہری جمتہ اسٹرطید کی خفصری تاریخ ہند فارس میں ہوجس کا فلی نبخہ کنب خانۃ آصینے میں موجود ہو۔ اس کتاب میں بھال سے بادشاہ فیات الدین جسے حافظ کی غول نے شہرت ووام کمبشی ہو اس باوٹ اسک نذکرہ میں شیخ محدث لکھتے ہیں۔ درا مجاد بھال میں کمی حکم، پند بستاست بقدر دوروزہ واو (مس اور) اثن بڑا پل جس پروس دن تک لوگٹ مسل صیلتے رہیں، میں نہیں جانت کہ نبکال میں کہاں تھا یا کہاں ہے؟ باوانٹ واللہ اس کا کہا مطلب ہے ۱۲۔ اند حفی خسین نهراً دبنی اربعین مسعول و اس بوشاه نے پیاس بری که دایس، بیالیس عشرین ناوید و ما تد قصر محسین مارمتانا مسجدی، جین خانقایس، سومحلات اور مجیاس و ما تد معنی و عشرها مات و ما تدجس و شناخاند، سومقری، دس مام اور سویل دیره ما تدویمسین بنرا مدال ما تدویمسین بنرا مدال

طاہرہے کہ باصابط ابخیری کے اہروں کے بغیر لیسے کام کا انجام پانا نامکن ہو، اسی کا بہیں ہو۔

اما الحیل ٹق خانھا اسس الفاد ما ٹنی
حدیقہ کاسٹی خور نے زائیس جو باغات بھے اس کی تفسیل ہے
حدیقہ جانے جدھلی و تمانین حدیقہ کراسٹی خس نے دوہزار باخوں کی بنیا د تا کم کی جن

بناچیہ شاہ دوا وا دبعین حدیقہ بنگھ نیس دوسو باغ تو و تی کے نواع میں بتے اوراشی باغ
چتود کا ت فیھا سبعہ افسام العنب شاہ درائے نواح میں اور جالیس باغ چتور کے افراد میں ان باغوں ہیں مرف انگور درائے تو اس ان باغوں ہیں مرف انگور درائے تو اس میں ان باغوں ہیں مرف انگور درائے تھی

کیا باغبانی کافیلیم کارو بار نبا مات بین علی صارت پیدا کیے بغیرجاری موسکتا ہوجس لک بین کھٹے اگر بھی مز ل کتو ہوں مات سات سم کے شیری انگور کیا محصل مندوستان کے جاہل بالی پیدا کرسکتے مالی کھے ، واقعہ وہی ہوکہ اس زباز کے اختیاری علوم دفنوں میں سب ہی طرح کے علم سکتے ، اپنے اپنے ذوق کے مطابق جس علم میں جوچا ہتا تھا کمال پدا کرنا نفا اورجو حال علوم کا تھا وہی زبانوں کا بی مقاد

تقاجودانشندا لأمولوي بننا جامتا نفار

بانى عربى زبان كاوه حصيص مينظم ونشركا اعلى ادب محفوظ كر، اور مبالميت وا بام مبالميت ك چيرين عربي عرب محتسمين يا ني جاتي بين اس حصته كنسليم اگره يد لازمي توزيمني، بكه اختياري معنامین جیسے بہت سے تھے،ان ہی ہیں اوب ع بی کا پیھتے تھی تھا،جن لوگو ں کامیلان اس كى طرف بونائقا، دە اس بىي خىرمى كىال بېداكرتے تقے، برزا زبي آپ كواكي گروه اس قسم کے ادیوں کا مندوستان میں میں نظرا لیگا،اس زانمیں جب سے امریزی جامعات میں حکومت این حاکمانه صرو رنو سے انگریزی ادب ہی کی تحصیب ل کو اصل مست را ر وبے ہوئے ہی باقی علوم وفنون کی علیم بطور نک حیثی کے ہوتی ہی تھوڑی بہت مثن اگرکوالی جاتی ہی توحیاب و کتاب کی ، کہ اچھے کارکوں کے لیے ددمی چیزوں کی ضرورت ہی ایک تو برکرا پنے حکام عالی مقام کے مقاصد کو شیح طور پر ہجد کراس کی تعبیر کرسکیں، ا دراین مطلب بن کو معکیں جس کے بیے انگریزی میں بول حال کی شنق منروری ہے، اور دوسری منرورت وفتر ہوں کے لیے یہوکہ سرکاری حساب دکتاب کو درست دکھیں۔ ساری یونیورشاں، ہنڈستان کے کالج مب کا وا مد مقسدمرن بیی بربین سائنس دا دش ان کی مختلف شاخوں کے خصورت اموں کا لبادہ ا اوها کرمنعمدیس کا میابی حاصل کی جارہی ہوجوکلرک بن ر ہاہر، د فتری او رصرت بھی وفتر کاوفتری بنا إجار إ كوه كين مجد را كركمي مورخ بن را بون ادركيم ، ادبب بن را بون اوفلسغي . جرمغربي جامعات مي تعليدي عربي مدارس كيطلبه سے تفاصا كيا جار الم كريم عربي زبان میں ہوننے چالنے کی مهارت کیوں بنیں حامسل کرتے علمار کی قبیت جن زعنی انتابات کی بنیا دیرگھٹا حاربی بریان کی جمالت کے چرچوں سے آسانوں کو سرمیا تھالیا گیا براس کی سبسے توی تر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وليل بيد عد كدمولوى حب عربي من تقرير وكفتكوير قادر منبس كراتوكيت بمعاجل كدوه عربي دان

ور مالانکریس عرض کر حیکا ہوں کہ مولوبوں کے سلیجیں عربی کا جان صروری ہو وہ صرت وہی

ا او بی دِجْس بیں ان کا دین ہو، باتی بازارمیں خری**ن** و فروخت کی عوبی، یا اینے صاکموں اورمر کاری افسردل سے خطاب کرنے کے بیے جس زبان کی صرورت بخطام ہے کہ اس عربی کی صرورت ان ہی فردت ہو گام ہے کہ اس عربی کی ماری زبان عربی ہی تو گوں کو مرکئی ہے جوع بی مالک کے باشند سے جوں الیکن جس ملک کی ما دری زبان عربی اسٹیں ہی والی کا حال تو یہ کہ حجمعہ سے خطبہ کی سیدھی سا دی عربی جب سے اسی بجاسی خیست العاظ سے مہند دستان کے سلمان عمو گا واقعت ہوتے ہیں، لیکن بایں ہماسی صلفہ سے حب اللہ المان عمول واقعت میں حال ہے ہم اس کا تعامل ندکرلو کے ہم تمہیں مولوی کیا کم رف کے بیے تیا رہنیں ہیں، ان ہی کی طرف سے سلسل میں کا تعامل میں ہور ان کی کہ خطبہ کی زبان بعر لی جائے سلمانوں کو جینس بناکرک تک بیمولوی ہیں منا ہے جب نہ کہ جب کے بیمولوی ہیں منا ہے کہ بیمولوی ہیں منا کے کہ جب کے بیمولوی ہیں منا تھی ہیں ہور ان کی کہ خطبہ کی زبان بعر لی جائے سلمانوں کو جینس بناکرک تک بیمولوی ہیں منا ہے کہ خطبہ کی زبان بعر لی جائے سلمانوں کو جینس بناکرک تک بیمولوی ہیں منا ہے دیا ہے۔

مجعه كمنايه موكروبي زبان مي بات جيت نقرير وخطابت كامطالبه بالكل ايك ورطالم ا ور رسلها نو سیم عقل کی تھی اتنی کمی تنبس ہو ائی کے حس زبان کو دہ خو د نہ سیمھنے ہوں اسی ز مان میں وعظو تقریر کرنے برمولویوں کو اُنہوں نے مجبور کیا ہو، ملکہ ہر ملک میں علمار نے رہاں کے عوام کوعموا اسی زبان میں خطاب کرنے کی کومشش کی بر، جسے دہاں کے باشنہ سے ہے ہے ہا میں وجربو کرع بی بس تقریر و بیان کے مسئلہ کوعلماء سنے ان مالک میں جاں کی ماوری زبان عربی منیں کمجمی اہمیت نمیں وی الیکن اس کا بیمطلب کھی نمیں تھاکہ عربی زبان کے اسلامی ذخیرہ سے سواع بی ادب کی عام نظم ونٹر میں کمال پیدا کرنے یا اس زبان میں تفریر وکڑر کی توت حاصل کرنے کاجنسی شوق عقا، اس شوق کی مکیل سے ان کورد کا گیا،ع بیت کی عموا گزور پونے کی شکایت سبسے زیادہ مندوستان میں کی گئی کر اسکین ساتویں صدی ہے اس وقت تک بتایا جائے کیا کوئی زما نہ ہندوستان پراہیا گذرا بر کہ بطورا ختیا دی ضمون کے اسک کے بعض اہل علم نے عربیت میں کمال نہ پیدا کیا ہو، آخری صدیوں کو توجائے دیجیے ،جن ہیں مَلَّامُحُودِ جِنبِورِی، مولانًا غلام <del>عَلی آز</del>ا دحضرت <del>شاه و لی اینر دغیریم جسے</del> نامی گ<sup>ا</sup>می ادبا، اس بلک میں سیاسوتے رہے بہن قدوری اور مزودی و لیا دور کولینا ہوں جس کے متعلق سجھاجا آہج

کریبال کے بولوی مینفتی متون کے سواکے ہندے وا کے بی ۔ العجى كچه ويرسط آب ملامه رمى المدين سناني كا ذكر سُ جُكِ جو مندوستان سے مغير كم الدكاهِ خلانت بعنداد بصبح كي كي مران من كاب حباب سے فروز آبادى ئے فاموس تيارك ہو آب برسمی مُن چکے کہ خو وسلطان <sup>الم</sup> ثانع رحمۃ استرعلیہ کو *حربری کے جا*لیس مقالے زبانی یا د تق بیمنی نے این بے نقط نسبر سو قع میں میں کالقصیلی وکرانے مقام پرآ ٹیگا، عربی افت میں اینجس دستگاه ادر تیج کا بنوت بین کمیابی کیااس کاکونی انکار کرسکنابی خود حضرت سلطان المشائح کے هلیفارٹ دهسرت نعبر حراغ دادی کی محبت کی ہم عجب تاثیر بائے بس، آپ کے مرمدون من ایک منین متعدد مفزات مثلاً قاصی عبدالمقتدركندی، سے احد تفایسری، مولانا خواجكي وغيره كاادب وبي سيخصوص تعلق مي شيخ احديق نبيسري اورقاد سي عبدالمقيّد ركيء بي تسائدتوعام كابول بسلقل كي حائز بس، خصوصاً والذكركالاميرس كامشور طلع ي باسائق الطعن في الاسعاد والاصل سلم على واسلم ابك نوسلى

ياشيخ احدكا تفسيده بس كالمطلع يو-

اطادلبى حنبن الطائل ليعشواد وحاج لوعة قلبى الشائذ لكس میں خو**د آ**را ویب منیں مول ہیکن ارباب علم و مونت سے مُنا ہو کہ دونوں تھیدے ان بزرگوں کی

اس مهادت ا ورقدرت كونابت كرف بين جوع بي ادب بي انتبين عاصل تفي -

مولانا خوامکی کی جلالتِ نئان کے لیے ہی کا تی ہو کہ علاً مرسما بالدہن دولت آبادی ان بی کے ماختہ وبرداختیمی تصیدہ بانت سٹھادی جونٹری مصدق افعنل کے نام سے

اهوں لے لکھی ہر اور مرشعر کے متعلق حرف دنجو، معانی بیان . بدیع ،عومش وقوانی ان سات

ك كتابيل سے معلوم بونا كركم بقرمشهورون قصار ميسے يوكوب بن رميروالا تعسيده 'بانت حا و تعميده ، بهاب فارق فصیده برده دغیره کونلوماً لوگ زبانی پاوکرنے منعے - ملا مبارک ناگوری کے عال میں ملا عبدالفاور نے مکھا ہج. -

وعيدة قادفيد آير كمست مست مت وقعيده مرده وتقسيده كحب بن يمرو وكيفار مخوط والعلام

ا دبی علوم سے بالالنزام محمت کرنے ہیں، وہی ان کی قابلیت کی کا بی شہا دت ہو کئی ہی میرا تو <sup>،</sup> خیال موکر مندورتان کا برعمد بعنی سلطان المشائخ اوران کے خلیفه ضاص حضرت بحراغ ولموی کازانا ایسا زمانہ برجس میں ان بزرگوں کے ادبی ووٹ نے دوسوں پرکافی اٹرڈالا ہو۔ یہ ایک ستقل مقاله كالمضمون بي اس وقت بمرے بيے صرف بهي انداره كاني يو-کس قدرعجیب بات برجس ملک بیں فاموس کے حافظ ایک نہیں متعدیائے ما ہوں، اسی کے متعلق با ورکرا یا جاتا ہو کہ چند نقتی متون کی عربی سے زیادہ اوب عربی کی قابمیت میں ان کاکو لی مصتہ نہ تھا ، مر ان اور کے بزرگ شیخ عبدالو اب جو آفو میں ہجرت کرکے کر معظمہ میں رہ گئے تھے جن کا پیلے بھی ذکر آ چکا بی براہ راست شیخ محدت ان کے شاگر ہیں ،ان کی شمادت ہے " قاموس کفن بے میالغدی توان گفت کگریا بمدیا دداشت می ۲۰۱۷ داخیار، مولمسنا غلام على آزادنے خود این الا برعب انجلیل بگرامی حن کا ذکر پہلے بھی آجکا کر کھھلے کہ فاموس اللغة من اول آئی آخرہ از برواشت دیا ترج ۸ ۵ ۲) مگرام سے ایک بزرگ شیخ عبدالکریم سے ترحمین مرصا می نے لکھا ہو مقامات حریری تام برنوک زبان داشت رص ادربات كجوكنا بورسى بانظم ونتر يك محدود شهقي ،عربي مب تقرير وبيان كاجومطالمهاج مولولی سے کیا حارا ہوآپ کواسی سندوستان میں ایک دسے زائد شالیں ایسے علمار کی ممینگی جنوں نے مندوستان ہی می تعلیم یائی، اور بہاں سے امک ون سے ملیے بامر نسیس کے لیکین بے ما اعربی میں تقریر کرنے بنے ، ا<del>نجمیر شراہیت</del> کے علما ہیں ایک بزرگ تینیج مورشیبانی ہیں ہے ج محدث نے ان کے تذکرہ میں لکھاہی، بزبان عربی وفارسی تقریرکر در روس سم ۱۸ الومك إسلامي وادالملك شادى آباد ماندو كم ابك بزرگ شنج جلال الدين ويشي ہیں، شیخ تحدیث ہی ان کے متعلق بھی تصریح فراتے ہیں بزبان عربی وفارسی وہندی تن کودھے میں اورييضرات نوخبرطبغدا بل علم سي تعلق ريحية بن جبرت تواس يرموتي يح كرجس مندوسان ے متعلق ۱ جار انکیم ورای انتهائ کالطیط بازار و ن میں بھیلا باگیاہی ایمی نیک نامی کے سلے مزام کا

ياه و الماحظة مواس ١٤٤

کو بدام کیا جار کم می، اسی لک کے بعض سلاطین السے تفے جوع بی زبان کے بہتری مقررین میں شار ہوئے تنے ، دکن کے اوشاہ سلطان ممروشاہ بہنی اناراستر برلانے ترجم میں صاحب نزیمۃ انخوا طریکھتے ہیں۔

كان من خيا رالسلاطين عاد الاباذلا نيك ترين بارشا بون بي من مدل والدالمات كريما فاصلاعاً و فابا المغة العربيد ولا فيروفروت كرن والم صاحب المؤفل تق والفا دسية بتكلم بهما في غاية الطلاقة ولها درفاري كما بريض ودفون: إول بي أنها والفا دسية بتكلم بهما في غاية الطلاقة ولها درفاري كما يت مقلك كرية تق

اوریہ چند جستہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ سرصدی میں ایک طبغه اس طک میں ایسے لوگوں کا پایا جاتا تھا جس نے عربی کے سواجے میں خالص اسلامی عربی کہ تاہوں اولی عملی میں ایک کا بی کہ میں میاری قالبیت رکھتا تھا جس کا سیکھنا ہر وائٹ نند یا مولوی کے بیے اگرچ فی میزوری تھا کیکن جن کوا دب کا نظری مذات تھا ان کے بلیے سا زوسا مان کی اس طک میں کھی کمی بندی ہم اور میں میے ایسے متعددا فراد نظر آتے ہیں اور میکے بیت متعددا فراد نظر آتے ہیں اور میکے بیت متعددا فراد نظر آتے ہیں اور میکے بیٹ متعددا فراد نظر آتے ہیں اور میکے بیٹ متعددا فراد نظر آتے ہیں اور میکے ایسے متعددا فراد نظر آتے ہیں ا

جنوں نے عربی کے تعلیمی مروج نصاب کرختم کر کے ہندوستان کی فاص علی زبان مسکرت میں کھا ہے۔ میں بھی کمال بیداکیا ہی مزمۃ انخواطر کے مؤلف نے ضبح علی حیدری کے تذکرہ میں لکھا ہی۔

رہ بٹیس خدے ہے، وامٹراعم وافعہ سے اس کا کس صرنگ تعلق ہو کہ ایک ہندی ہولوی کو عرورت ہوئی اُرد و کے اس عمر کی عربی بناسنے کی بینی کیم آیا اوراً س نے نبعن وکھی تو اس اُرود فقرہ کا ذکور اُ بالاالفاظ میراس نے جزم میا ہوظا ہر کیککا یستعموں کی فارسی یا اس زمان سے عام ہندُت نبوں کی سنتے ہیں کہ اُٹریزی ہوس پرانگریز عومی کیفقے گا من المزمان واظهم على حقيقت الاسلام بمروب بات ان كات دفعاس براسلام بن كيا، فنهن الله تعالى عليد بالملة المحتيفية فدان بارسان كيا ورود مسلمان موكيا المبيضاء اسلم لسبب خلق كتثير مل المل اس كي وج سع جُوات مي لوگ بمثرت اسلام كي احتمال المن كانوالع في فضل كالمث مي داخل موت .

ادر علی حید د توخیر با برسے آگر مهند و ستان میں منوطن ہو گئے تھے ، مولا نا غلام علی آزاد ملکرامی نے ملکوا میں کے ایک عالم شخ عنا بیت اسٹرے متعاق لکھ لہے کہ" درجیع منون عوبی و فارسی میں کمال عامل کرنے کے ساتھ "ہندی و شکرت و بھا کا دیوسیقی ہندی اقتبارے ہم دسا خد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کے علما سے متعلق جو دائے بھی فائم کی جائے ہیں مسلما نوں کے عمد جبات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صماح شمس باز غرط فحو دجون پوری جیسے فاضل بگانہ کی ایک طرف تو برکھنے ہیں کہ ایک طرف تو برکھنے ہیں کہ طرف شخص باز غرط فحو دجون پوری جیسے فاضل بگانہ کی ایک طرف تو برکھنے ہوگا و کا تھا ، طرف "شمس باز غرد درحکمت و فرائد در فن بلاعت الماکر د" کے سلسلہ میں ان کالم جولانی دکھا و کا تھا ، مشاد جمان کو اس برآبادہ کر دسے میں کہ سلاطین میں شینے بنے لینے مالک میں مختلف زمانوں میں مصد خانے تیا دیکھی ہیں ہندوستان میں آب بھی ایک رسد خانے تعمہ رہیجے ، مکھا ہو کہ ملاح ساحت کی ملک ہی انتخاب کر دیا تھا ، اور دیج بیب اتھا تی ہو کہ

زینے کہ برائے رصد تج بزکردہ بود بعد چندے فلا ہر شد کر کیے ، زحکما مبینی آل محل برائے رصد اختیا کردہ بود۔ ( ماکٹر ص ۲۰۱۰)

جسسے فن ہیئت و بحوم بیں ان کی وقت نظر کا آبازہ ہوا ہو لیکن جس کا دماغ فلسفہ ریاصی با ا وادب عربی بیں اس طرح کام کرر انتخاء ان ہی گل محمود کو ہم ہند نستان کے خاص فن " نا ٹکا بھید ا کے مطالعہ میں مصروف بیا تے ہیں ، نا کا بھید کس جیز کا نام بخا، مولانا آزاد اس کی تشریح کرتے ہوئے فرائے ہیں :

ے با دجود نٹامی منظوری کے ہندگستان کا یہ رصدخاندندین سکا تھھا ہوکہ بنج کی مہم بیش آگئی وزیرنے ابیے وقت میں رصدخانہ کے مصادت کوغیر مزوری قرار دے کو تجویز کو ملتری کردادیا ہوں آن بنان ست کرمندیا معنوند را براستاراداد انداز و در وات عمر در اسب الفت و بدانفنی و فیرز الک چند تسم گفتالدو تبرم را با مصمین ساخته داشعا و بارد تبرم بیلم آددوی اور مینی دام آرگیت کام بند و متان میں جب شباب تھا، ندم ب بک اس زماند میں صرف مردوں اور عور توں کے بابی اجتماع میں مخصر بوکر دہ گیا تھا، اسی زماند میں مہند دوگ نے نت نے تشم کے علوم و فنوں جوا یجا دیک سختے جن میں اکھا اور اپنز بازی کا ذکر پیلے آجگا ہو، یہ ناکیا تھی تھی اس کا ایک نفن تھا، گو یا موجودہ اصلاح میں ہم اس سے اندازہ ہو بکتا ہیں کا ایک مضامین کا دائرہ کتنا ور اس برایک متقل کتاب کھی تھی، اس سے اندازہ ہو بکتا ہو کہا دو اس برایک متقل کتاب کھی تھی، اس سے اندازہ ہو بکتا ہو کہا دائرہ کتنا و سیع تھا۔

وہنتمندی یا لما ئربت کے بیے جن علوم کا پڑھنا صروری تفاان کی تصبل کے بعدا ورکھبی بهى اس كے ساتھ بھى بطورا ختيارى مضامين كے لينے لينے رحجان و ذوق كے مطابق عسلوم سائمنس، فنون وصنا عان دآ رمش، زبانوں دلنگویجز، میں سے جن چیزوں کے پڑھنے کی ضرورت تھی ان کے اہرین سے عمو ؓ الوگ پڑھتے تنتے ،اورجن کے بلے صرف علمی شق پاملے مزاولت با مارست کی حاجت تھی، لوگ اس میں شغو ل ہوجائے نفے حتی کہ جن لوگوں کا میلان تصوف کی طرف بمومًا، تو وه بھی ایک طرف مجا جان وربا صان ، اربعینات ذکروشن میں مصروف ہونے تو دوسری طرف کم از کم اس زمانہیں دکھیاجا نا ہوکداس فن کی ت ہیں تھی آئے شیوخے بڑھاکرتے تھے سلطان المثالی کے ذکریں آپ کو میکا کونصابی عوم کی کمیل کے بعدم اس راه كى طلب أبياب بيدامون اورصفرت بابات فرمد الدين مكر تركي فاروتي رحمة التعظير كى حدمت بن آب حاصر موا تو الماصاحب في اورحن مناعل مين ان كونكايا مواس کا ذکرتوکتا بول میں منیں مل البکن ہم رد مکھنے ہیں کہ اس حاص چرکے ساتھ جے میں کسلاجنیتیہ کی اہم خصوصیت سمجھنا ہوں ،ان مثارالٹداس کا تفصیلی ذکرا کمندہ آ بیگایس ك روابا ضابطہ آب نے بابا صاحب تصوت كى چندكتابين يڑھيں، بكر عجيب بات

یہ کہ تصوف کے ساتھ عقائد کی ایک خاص کین اہم کتاب عمبیدا ہوا کی اس اس کے ساتھ عقائد کی ایک خاص کی اس ملے میں اس سلسلہ میں آپ کو بڑھا تی گئی ، سیرالا ولیا داور فوالدائفوا دور نوں میں آپ سے یے فقر فقل کیا۔ گیا ہے کہ لینے شیخ کے ساسے

مدكتاب در يكي قارى بودم و دّوساع وكنتم وشش ابداز عوارت ميش غيغ شيوخ العالم وصرت الإفريشكر كن كذرا ذم . تمييدا لوالشكورسالمى تام پش شيخ شيوخ العالم خوا ذم ـ دسيرالا دليادص ١٠١)

اوراس زمانہ میں بیرکوئی نئی مات ہنیں تھی، ارباب طرلقیت عمومًا لینے مریدوں کوعلی مجاہمات کے ساتھ علمی تعلیم بھی وباکرتے تفحصرت مثناہ ستر<del>ف الدین احدین کی</del>یٰ منیری کے ملفوظات ہیں تھی آپ کومختلف مقامات ہیں ہیں عبار تیں ملسل لمتی چائی جائمنگی کہ

مولانا نعيسرالدين امام و فاصف في رالمنص حيارالعلوم مي گذشت وص هم

كمبين نظراً بُكا يُنامني منهاع الدين درون مصارى دا ومبيت طيخ المبيوخ مي كذشت "رص به، كميس

لمبكا ٢٠ يجاره (ما مع الغوظات) دام مامي مبدالدين ناگودي مي گذشت اوم مده

الغرمن يوں ہى آپ كوان مُسَلَّمَتُ كَبَا بِ سِ كا وُكُولِيكا جواس زما ندي حضرات صوفيہ لينے اوا د تمند د س كورط ها يا كرتے ہتے ۔

ان می علمادیں ایک معقول تعداد المیسول کی بی الگی جنوں نے من تذکیر ووعظائی ش بهم پنجائی، به ظاہر لوگوں کا خیال الیسامعلوم ہوتا ہو کہ علما ، ہند تمیں وعظائوئی کارواج کوئی ٹئی بات ہو لیکن جاننے ولئے جاننے ہیں کہ ہندوستان سے اسلامی دورکا کوئی فرن مجدا مشدان بڑگوں سے

غالی ہنیں رہ برجبوں لے اپنی سحر بیانیوں سے مام سلمانوں کے ایمانی حذبات کو بیار مطف کی کامیاب کوششتیں نہ کی ہوں ، آج لقر ہروں کا زور ہے، بیا نوں کا طونان ہریا ہے بیکن کہاس کی نظیر ہم اس زار میں می*ٹ کوسکتے ہیں۔ و تعلق کے ع*مد میں ابن لیکو طومشہور السی تياح مندوستان آيا بوليض فوام ميس سلطان المشائخ ومدالله عليدك ايك ترميت فيت عالم مولانا علاء الدمن ا و دهی جوعام طور پرنیلی کی سبت سے زیا دہ شہور میں ، ان کے متعلق ابن تطوط کی جٹیم دیدگواہی ہو، وہ آب کا تذکرہ کرنے ہونے کہنا ہو۔

عولعظ الماس في كل معد فيتوب برجم كوظ الدين على وعظ كيت إن ان كالتريب کٹیرمناهدین یداید و معلقون ے دور کوتر بنسیب مولی کو، ان کے وعظمی ک دؤسهم ويتواجع ن وكفيشي على معلق المريشة بي ادريج اي مي سنة والول ير بعضهم شناهل ند وعولعظ فقراء وجدهاري موتا بيم صول يرتوعشي طاري موجاتي بر ایک دن ایکشخش میرے ملعے بیوش **بوامس** وقت شُغ وعظ كه رب نع، تارى في آية يرهي دس کا ترجه بن لوگو! ڈرولیٹے ربست اس گھڑی کی بونیا سخت والعني قياست كي مولاً أيلى في اس أيت كونيد باردم إات بن نفرون ساكد أدمي يخ أها . بوسى يكسى مقترس كفا الكرجيج ارى شنج في آيت كو بهرور ایاس نے پھر چینے اری اور بے جان ہو کر گریزا م من بھی اُن لوگوں میں تقاصموں کے استخص کے جازہ

کی نماز پڑھی اوراس کے خبازہ میں حاضر ہوئے۔

فارى بين يدية يالعاالناس انقوا مربكعإن ذلم لمذالساعة شى عظيدُ الأية) تُوكرهما الفف علاءالين فصساح احل الفتراء من ناحية المبعل صحة عظيمة فأعأد الشيح الاية مضام الفضين ثانيا ووقع ميتا كنت منصلى خليد وحضيق حنكونته (ص

سلطان المثّائخ ہی کے زما نہیں صاحب کتاب ' نصاب الاحتیاب' مولانا صبّا رالدین اریامی عقص کا دکرگذردیکا می ان مے سام صبا الدین برلی نے اختا ف مسلک کے با دجرد

ابن*ی تاریخ میں بیشم*ا دے ادا کی ہج۔

لنسنامى الديالبيضاء في تفسير للتران كي تفيرمي ان كوكمال ي وو بفيامي أيم ف القرُّان الكريم وكتفف حقائقة وفعاكسة بي، ان كوعظين تمن تمن مرادويو بذكم فى كل اسبوع ديمض علسه كالجمع موجاً المحربين برطم ك لوك موتين نلاند الاحدمن الناس من يه اوران كروعات متاثر موتي ، اتنا اثر ليت كل صنعة بنا ترف بمواعظ يحتى لله من كمدومر عنفند تك اس كى ملاوت ليف يجن ن حلاوتها الى الاسبوع الأخر في الدريات بس

ُ نویں صدی میں مولا ناشعیب مامی عالم و <mark>تی</mark> میں تھے۔ طبن<mark>ے محدث</mark> نے ان کے متعلق

د زرا نے کہ اور عظ کفتے د فرآن خوا ندے ہیے کس رامجال عبورا زاں راہ نبودے اگرچ خود بارگراں برمر داشتے داخیار، مس ۲۵۵)

مندُ تنان کے اس دور میں اسلامی مذکرین وخطبا رکی کتنی قدرومنزلت کیماتی تھی اس کا اندازه ابن بطوطه کے اس بیان سے ہونا کر، جو محتملی کے متعلق اس نے مکھا ہر

الفامرى وجعلت مساميره وصفائحه منبران كي بيه تيادكيا مبائر مركلين اوريتر

من الذهب الصق بأعلاه يجم أبوت مرفى ك نكائ كئ مقع ادرم رك اعلى مقد

هاان كواكسرمع خلعت عطابوني جس مي جوابرا

منكم موف عض وي منبران كم الميجها إكيا مولاا

ناحرالدین اس برحراه وعطامیان کیا، با دستاه اس بعد كمطرا بوا وران سے تغل كر جواا در التي يرسواركي،

امران يميا لدصنرص الصندل الابيفر تنكق في واعظ عمميل حكم دياك سفيد صندل كا

نكحايح

عظيم وخلع على فأصر الدبن خلعة من ابك براياتون فرائيا. واعظر بن كام الرايي

مصعدبا كجوه ونصب لالمنبرفظ

وذكرفيلما نزل قام السلطان اليدو

عانقة وادكية على فيل دعن بت ليه

سلحة من الحربوالملون وصيوانف

عن الحربروخبا تما البعثا كل لك ادران كي لي اب فيم جوز كمين وركاب بواتفا نعب كيا في المن في المن في المن في والمن الواعظ فيها وكان بجائبها ميد الن كارد كرد سوف كرتن تصبح إدثا دن الماها وذلك تنور كبير بحيب في سباسي كودك ديا و دا يك برا تنور تقا جس كاند الباها وذلك تنور كبير بحيب في سباسي كودك ديا و دا يك برا تنور تقا جس كاند في جوف دالوجل القاعل قرن ال الكريم الواقدي فائب بوسك تقا دو المثمل المربط وصحاف وكل ذلك من النهب تق سب سوف كم من وقت واعظ بنوت آن كان وي حك وكان اعطاه عن قده مسمأته من والمنا و المنا و يناكر وزم تا كوالم وي المناه و المناه ويناكر المناه ويناكر المن المناه ويناكر ويناه ويناكر وين

مندوستان کوباضابطه دادالاسلام بناکوسلمالوں نے ابتدادیس جب ملک کو وطن بنایا تو گودہ زبان جس نے آئندہ ترقی پاکراُ ددو کی شکل اختیار کی، اس کی آفزیش کی داغ بیل پڑھکی تھی، لیکن بھرچی عمواُ وعظوت کرکر کی زبان فارسی ہی تھی، اسکن اس ملک کی مقامی صروریات کا اغدازہ کرکے وظفین اسلام بیں سے مبعل حضرات لینے موا عظمیں نٹر نہیں تونظم کی حد مک مہندی زبا کے اشعار سے محا استعمال کرنے محقے، مَلْ عبدالقادر بداؤ نی نے مقارت محدوم شیخ تقی الدین کا ذکر کرستے ہوئے مکھا ہو کہ "چنداین" نامی بندی شنوی کہ

" دربیان عش لوزک دچا خا عاش بعشوق والحق خینے صالمت بخش است مولاً اوا و و بناهم او

www.KitaboSunnat.com

دائٹرائلم یرکونسی کتاب ہی اُر دو زبان کی تا ریخ کے مطالعہ کرنے والے والوں کی نظرام پختوی پرپڑی ہے یا منیں، جا وُنی نے نولکھا ہی از نمایت شرت دریں دیادا طباع برتوبعیت نمار دارص .دم ، بسرطال ایک عالم سلمال کی بہ سندی شنوی اگر کسیں اب بھی ل کتی ہو تواُردوز بان

مد برا دلی نے تکھا کو فیرد دستن کے مدیر فان ہماں کے بیٹے ہوا شرح اب کے مرفے کے بعد خان جمال کے لفت سے العقب بند منب ہے اسی جوات کے نام مولا اوا وسلے یہ منوی معنون کی تھی جس کے منی ہی ہوئے کرفیر در بشتل کے عمد کی بیکتا ہے أى بعلى باصا بطه بنيا دى كتاب شابد بني فزار بإسكتى بئ خيريه الك مسئله مئ بين بيروض كرريا تقاكم مخدوم شخ قتى الدين رحمة الله عليه كم متعلق مبرا و فى فى كالكھا ، كام

اسخدوم شیخ نقی الدین واعظ ربانی در دیلی کیصفه اسات تعریبی ا درا برتبری خوانده مروم را از استماع آل حالمت غربه می دادم

آئے کھتے ہیں کہ

مذوم ليجوابين ارشادفرايا.

مست. " عام اں مقائق دمعانی ذوقعیست دموانق بوعدان الم خوق بیشق ومطابق برتغربیعضاد آبیت آرائی" اس سےمعلوم مجتاب کراسالامی معارمت ومقالق کوعلمار نے اسی زمان عبس مبتدوشتان کی مقامی زبا

مِنْتَقَلُ رُنَا شُرْعِ كُرديا تَقَاء بَدَادُنَى في اسْ يِرِيمِي اصْافد كِيابُوك

" خوش آداران مندهالام لبعادماني الس صبيره لما مي نمائند"

میاکیس نے عض کیااس شوی سے میں ذاتی طور پرخوددا قف نسیس مول، اور نداد

ے سواکسیں دوسری طگراس کا ذکر طابح اس لیے نئیں کہ سکتا کو جس زبان کو بہدی زبان " سے برا دُنی موسوم کرد ہے جس اس کے الفاظ کس نوعیت کے تقے ، اتنا تو یعنی ہے کہ اس میں ایر

الفاظ استعال کیے گئے ہی جنسی <u>فرو زنفل</u>ق کے عہدی میں سلمان عام طور پر سمجھ سکتے سنظے ،ورنس

ظا ہر ہوکراس کے شننے سے ام سلمانوں پڑھالت غریب کیسے طاری ہوسکی تھی امداخیال ہوکہ جب پٹمنوی اکبر کے عمد تک عام طورسے شنی ٹائی جاتی تھی اورخوش کو ازان سن دبسوا دخوانی او

میدد لها "کرتے تفے تو غالب فریندیہ بوکسیں نکسیں اس کے تسخے خردر بائے جاتے ہونگے، کاش! اس شخری کا انجن ترقی اُردو میتہ چلاتی ، مکن بوکر انجن نے اس کا نسخ فریساکرلیا تو ہسک

له بعد و المرسولوى عبائى ها حب سكر فرى انجن ترتى الدوست اس تنوى كا دُكراً با تواس سنده ودا قعف نظر. مذاكر ب باشت دالول بيركسى صاحب كواس تنوى كاعلم مورة الجنس ترتى اردوكوها بيمكدوه مطلع فرا وي - 14

معے اس کا علم ذہو، اگر البیا ہ تویٹنوی اس کی تحق ہے کہ اس بہت قلاً کام کیا جائے۔

نا صدیر کر تذکیر دوفظیں ہمارت وشق پدا کرنے والوں کا ایک گروہ ہرجہ دیں پایا
گیا ہی، میں نے بطور نمونے کے برچنہ قدیم مثالیں ہیٹ کی ہیں، سلطان للشائخ دجم الشمطیہ کے

معوظات میں متعد، واعظوں کا پتر جیل ہم جن کے مواعظ سلطان حی نے عمد طفولیت بیں منے
گئے خصوص فی فیخ مفام المدین الوالم لدجو لمبنی عمدے مشہور علما دمیں ہیں ان کے وعظ کا تذکرہ عمد کے مشہور علما دمیں ہیں ان کے وعظ کا تذکرہ عمد عمد الم فرائے تن محدث نے مدت نے میں اس کا تذکرہ کیا ہو، چاکہ بڑی موثر چیزے، اخبار میں سنظل کو الم میں مسلطان المشائخ فرائے میں اس

" دران آیام کودکیودم درک سانی چندن براو نبوده است ردند، در تذکیرد آمدم سکے ان کی دوگان کا ذکر کرکے فرلمنے میں کہ

بالاس سنررفت مقرى بودا درا قاسم كفتند ئوش خوال مدايت بخواند بورازان -------

شخ سُفام لدبن بالمولدرجة المدخلية غار كروكه الجفط إلى عند نوشة ويده ام

حفرت كا باين موكرمون ان الفاظ كاسامعين براتنا الريداكر" بهدد ركريت درير اس كابداس

راعى كاجيد معنرت نفام الدين الوالموكدني ابيه دالدك إنه كا نوشته با يا بمنا، بيلايشور طربعا .

فرات بین که شعرکا پڑسنا نفاکه" نوا ازخان برآمه بارباراس شعرکود برائے جانے تھے اورا ہام مفل میں شور بریا نفا، ابی النت طاری ہوئی کہ دوسرا شعرر باعی کا یا دہنیں آتا تھا یہ فراکر سلے سلما ان ڈو

موری دگر ما دنی کی می کونی بری کرووسر مرز بات آب نے فرمانی کر جمع اس بریمی بریم

وكبا، آخراس مقرى فاسمكني يا ددلايا، دوسرات رياعي كايد علا

پُر درود کے بخاک درخواہم سند بڑشق سرے نے کورخواہم کرد

سلفان المشائخ فرالي مي كداس دن كا وعفا حرف ان بي دوم صرعو سيرختم موكبا -

اس سنه اس زماند کے وغطاکا جوطرافیہ سنڈستان میں جاری تفااکس کانجی بید علیا ہے

ینی کوئی خوش الحان مقری (قاری) پیلے <del>قرآن کی کو ٹی آیت پڑھتا. واعظاسی آیت کوعنوان بنا<sup>کر</sup></del> القرمينم وع كردتيا تفاميى طريقيه اس زما نهيب بيرو<del>ن مندك</del> اسلامي مالك بين مروج تفاينز روا میں اثر آ فرینی سکے لیے استعار کا استعال معلوم ہوتا ہو کہ علمار کی قدیم سنتن ہے، حب محذوم شیخ تفی ادین الميسي مبيل القدر منى جن كاتذكره سلطان المشائع محذوم شاه شرف الدين يحيى منبري جيب اكابر شاندارانفا طامین فرانے میں۔ فارسی اورع بی سے تھے بڑھ کر" لورک اور جا ندا کی مرزی شری كاشادتك لين وعظور مين استعال فرمانے تھے تنواس سے بڑھ كواس كا تبوت اوركبال كمتا ا کولیکن سمجی بات بھی ہے کہ گوخطا مت بھی ایک شم کا آرٹ اور شقی چیز ہو گاہم تا تیر کے لیے کچھا ورا جوا ا کی میں صردرت ہو، علا دالدین خلبی کے زائز میں مولانا کرم الدین و تی کے ایک واعظ نے الرنی کے والے سے صاحب ترمتہ الحواظرف ان کے متعلق یہ بیان نقل کیا ہو: -كان ينشد في مواعظ كتبرا من الانفاك لي وعظون مِن فوت صنيف المارير عنى ان من انشأت ويسجع الكلام و لذا له ﴿ كُوعادِن فِي ادْمُعْنِي كُونَكُوكِتِ تَغْدِي الرَّبِي لِولَ لديعيب المناس ولا مأخل بعجامع ان ك وعظ كويند نهيس كرن تق اورز ولون الفلوب فلا بحصر في مجلسه الافليل يراثم والنامان كي ملس عظير اس وعبس کم آدمی شرکب ہونے تھے۔ من المناس . روض حالا کرالبرتی بی ایمی شها دت موکه لدانشآء يدلعلى قدل نذعلى البيبان نظركو ان کی انشاء اچی بونظم ونشر دونوں پر قدرت ىنىزاً دىرى رکھتے ہیں۔ بهرحال اس وننت توحرمت به بتا نامقصو دیرکه نصابی کنابوںسے لوگوں کومنا لطہ

بہرمال اس ونٹ تومرت ہے بتا نامقصود ہرکہ نصابی کتابوں سے لوگوں کو منا لطہ نہ کھانا چا ہیے، بلکہ گردومین کے دومسرے واقعات کومپیشِ نظرر کھوکر اے قائم کرنی زیادہ قرمین صواب برکا۔

له ومجهي اخبارالاخبار فوالمرالفواد، معدن المعاني وغيره مور

اب بین پیمرامسل صنمون کی طرفت رجوع کرما ہوں ، بعین ہائے تعلیمی نصاب میں صدیو معفولات كاحصّه صرمت قطبى ادرشرح صحالف تك محدود نغا، توكيم ٱلنه وكبيا وافعات ميش أريح ب كا آخرى متجه وه مواكه خالص اسلامي علوم كى كمابوس كے شابلد مبر معقولات كا يلاات ٹھک گیا کہ نظا ہرالیا معلوم ہونا ہو کہ <del>ہندو تنان کے عربی مدارس بین نظ</del>ل وفلسفہ وکلام مے *سوا* لويا د *دسرے فنون کي کتابيں پڑھا ئي ہي نبيب* ما تي تھيں۔ وانعه بروكدا خرزما ندمي جاراجونعماب درس نظامبه كے نام سے شور موااس مي مدیث کی ایک کنا ب مشکوٰۃ اورتفسیری جلالیس بھناوی کی حرمت ایک سورہ بقرہ کے بعد سنرح وفا به کی اولین اور بدایه کی آخرین مینی معناوه فقه کی ایک ہی کتاب ہو کی گو پاپینا کا ك ابك سوره كا أكر لحاظ كبا جائب نو كها حاسكنا م كه غرورت ولي نصاب مين شيس بكريص ا فعنل مس می خالص دینیات کی کل تین کتابیں جلالین بشکوة ، شرخ وقاید و براید کے سواکٹر وندوری کے مقرفتی مون کے بعد تقریبا جالیس کیاس کیا ہیں جویڑھائی جاتی تقیب وہ خاص عقلیات کی کتابیں بیں یا الیسی کتابیں بیں جن کا بطا مرتعلق توکسی دومرے فن سے ہولیکن د رَهِ عِنْ ان كا طرز مِيان اول سے آخر تك و بى معقولات كى كما بوں كا ساہى، انتها برم كوشن لأجاتى به ظاهر بخوكى كتاب بوليكن جانئے والوں سے مفنی نہیں ہو كہ بخوی مباحث كوتھي اس بین غلیت کا رنگ دیاگیا محاور حب بخه کی کتاب کا به حال <sub>ک</sub>و چیرا صول فقه یا کلام کی جوکتامی میں ان من منطقیت اوعفلیت کی جس حد تک گغائش پیدا موسکتی تنی ظاہر ہو، آن ہی منیل <sup>بیوا</sup> سے عمل ، کے ایک گردہ کا برخیال ہو کہ اصول فقہ کونقہ سے دری نسبت سے چومنطق کوفلسفہ سے ے درس فظا مبر کے نصاب نعنول یا انہا ٹی کتا ہوں سے نصاب ہیں دینیات کی سچے مسؤں میں کل تین کتا ہم اصل مى،ان كے سواج كي مرده خالص عفلمات يائم عقلبات مى كى كتابس من كى نقداد جائيس بياس سے ستجاوز م من ج كرحنون في ورئيس كيابو النيس كي اصفارا مو اس بيد مناسب معلوم من م كران ك بول كي ايك اجالي نهرست ي دبري الجائب مبالين امشكوة و بوابر مع مشرح وقايه ملوم بو حيكاكد دره تبطنت اس كودس بي عقيق وينيات كي بي تين كما بن بن اب مينيداول سي أخر تك اس نصاب من كما يزهاما مالله ہر دو کیفیے کم النبوت ہاتی کا کلام کے متعلق توسب ہی جانے ہیں کہ سلمانوں کا دہ ایک فلسفہ ہے ،
اور ہر وا قدیمی ہر کہ حب عصربات کا کنات الجو کک کے مباحث کلا می کتا ہوں کے اجزا رہنا دیے گئے ہیں ، نواس کے فلسفہ ہونے میں کون شرکر مکتا ہی ہی حال ان کتا ہوں کا ہر جو عربیت کے نام سے پڑھائی جاتی ہو آئی محالی ہیں ، بدیج کی دونوں نصابی کتا ہیں محف المحانی اور مطول پڑھنے والوں کو ان کتا ہوں عتبی ذہنی لذت طبی ہو ، میں ہندیں ہوتا کہ اسی حدت کہ مان کی کا ختا ہی مان کی مان کی کا خیا ہت اور ان علوم کے مسائل کا حقیقی مذات بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں ۔ چھتجت ہم جس کا نہا بت مسفائی کے مان جہیں اقراد کرنا جا جی ، میں اب جا ہتا ہوں کہ مندر جو زیل دو سوالوں سے حیث کروں ۔

حیث کروں ۔

دن مت تک جبیبا که انجی عرص کیا گیا، ہندُشان کے تعلیمی نصاب میں منطق دکلام انقلیم حرف قبلی اور شرح صحالف تک محدود تھی۔ بھر کیاصورتیں ایش آیس کہ ہارا نصاب

التقایات کی ان لا محدود کمابوں سے مور موگیا ؟

(٧) اگرمباس زماند میں سلف کے اس طرز عل کا عمومًا مضحکد اڑایا جا آبی، اور مجھی دی بات که خالص دمنیات و اسلامیان کی کل تین کما بوں پر قناعت کریے اس بری طرح اسلامی نعاب كوعقلبات سے باحد دیا مظار تعرب خیری میں، للک شاید ایک سلان کے بلے خفتہ الگیزیمی مو، اورغیظ وغصنب کابسی جذر مضحکه کی صورت اختیار کرنے ، مگرت میں جا بہنا ہوں کہ الفاظرے ہنگا موں سے الگ ہو کرخور کروں کروافعی بزرگوں کا ببطرزعل کیا اسی ورجہ فاہل لفریز وطامت ويحس كاتبع الصتحق قرار دباجار فابح

ظامرے كريدلاسوال ايك نارىخى موال مى بين تاجكا مول كد نوي صدى جب كذررمي يقى اليني مكندر لودى كي تحن نتيني الله مهم الك لقريباً دوسوسال نك نظل وكلام ك مقداد بهار ب نصاب مين د بخطي وتق صمالف كي صر كي بحق ليكن دكي محتن رحب مكندر اودى بينيا نوكومارى عام تارى ولىبساس كعمدكا تذكره كيرزياده المميت كما ما نسيس كسيسا حاتا البكن يه نوسياسي تاريخون كاحال موورز واقعديه بحكرجان كسيسرى جاں داری کے لحاظ سے سکندری عدد کے متعلق کچھی کما جلے میں کاریول سومعلوم ہوتا بوکد دوسری فخلف حیثینوں سے سکندر کاعمد عبدا قرین قرار با نے کاستی می شیخ محدث اخبارالاخبارتمي ارقام فرمالے بيں يه دان دولت مكندرنان صلاح و تقولی و ريانت وا مانت وعلم . وفارلود اس کے بعدارت وفرولنے بین کہ اور آبا علی وصلیاروا کا بروا خراف میلاعظیم شد ايك طلق العنان بادشاه بس جب كسي جز كالسيل ظيم "بيدا بوماك لواس كاجزيبيه

برسكتا بخطا سرب فشيخ محدث بى فرالية بين

^ لٰذا داكناف عالم الزعرب وعجم ليفتے برمابقرا رتدعا،، ولملب، وليعضرال درعهدد داست اوتسرلی اورده تولمن این دیاراختیار کردند مع<u>۳۲</u>

ص سے سلوم ہوتا کر گراس سے بیٹیتر کے باوٹ اہوں سے عدیں بیرونِ ہندے آنے والوں كا

ایکسلسله اس مکسیس جاری تھا ،گریمر گانعام و اکرام کے کریجر بیحضرات لیے اسلی وطان کی طرف اوٹ جاتے تھے سکتہ رہی نتا ید بہلا مبندی بادشاہ برجس نے ان بزرگوں کریجی جنسی خود دعوت بھیج کراس نے مبندو سناں بلایا، حبیباکہ سابھہ است عائے سے نام مرہ یا جوخوداس کی قدر دا نبوں کا حال من کراس ملک بیس آئے سب کو باصرا د سندو سنان ہی میں رہنے دواس کو وطن بنانے پراس نے اصرا دکیا، شیخ نے اس کے بعداس عددے بزرگوں کا تفصیلی تذکرہ کیا کو وظن بنانے پراس نے اصرا دکیا، شیخ نے اس کے بعداس عددے بزرگوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، کہا ہے اور اس بی دریں طبقہ کہ ذکور می شوندا زان قبیل اندا

شیخ محدث پرعد سکندری کے غیر عمولی امتیا زات کاجوا ٹرتھا ،اس کا اظهار آخر میں بایں الفاظ فرمائے ہیں۔ الفاظ فرمائے ہیں۔ الفاظ فرمائے ہیں۔ الحقیقة عامر ماں سلطنت آن سلطان سعادت نشان وحدث کی ناریخی شہادت ہوآخ ظاہر ہے کہ کیسی شاعر کا مبالغہ آمیزرعوئی نہیں ہے بلکہ ایک عالم وعدث کی ناریخی شہادت ہوآخ میں سعدتی کے اس شہورشعر

۵۸منز ۱۰۵

## ادران کے بھائی زہرالدین کا حال جیا کہ شیخ محدث ہی نے لکھا ہو۔

معیاد مهملاقه مملاح دنقتری د خدشگاری اکثرعلما دوشنارنخ و فنت را بایشال محبیتے ورجوع آیگ

اخبارتهی میں نیمبی برکہ دلی کے نواح میں عمر اجرمبرحاصل شاداب گاوس اور مواضع نضے ملک زين الدين في وشاه سے الهين حاكبرس عاصل كرليا تفاء ان كے بعدائي زيرالدين جو عکورت کے کاروبارسے کو ٹی تعلی نہیں رکھتے نظے ، عمر ماان ہی دیمانوں اور بیرگا ہوں بس" علما ، وصلحا وصوفيان مهروضِعبت اوخوس مى گذوانيدند (من ٢٥٦) گويايون محجنا جاست كرعلما، وصلحاء کے یہ دونوں بھانی اس ز ماندیں شاہی میرمان تھے۔اسی طرح اسی زمان میں ایک خوش باش خض شِنع جالى د لى بي عقر وبعي صاحب علم وبعبرت عظ لكها بوكم بزيارت حرمين شريغيين مشرت منده ومولانا عبدالرهمن جامي وحبلال الدين عمروراني را

علمالهمة دريافتة واخارالاخياده يسي

ن بی شیخ جالی کے صاحبزادے مبال عبد کھی مخفے جنہیں "میخ کثیراد نزکر پر رسیدہ ہود ، میکن ان کا کھی سی دستور تھا،

" درزمان افنا كان بركه ازمنس طالب علم ياشاع بإقلندرا زولايت إبر، مبانب مي افتاد

ملی در امسل یہ ادگ بزات خو د توخاص کسی دولت و تروت کے الک بنییں منفے ملکو شاہی خاندان کے ایک کمکن دکمین غانخاں نامی کی طرمن سے نٹاہی دربار میں وکبل شخے اور خاں جہاں اُس دفت دہ بزاری منصب پر مرفرا ذیتے ، سكندركوكج فلان جها بسصه مزاحي بيدا بوككئ نفي ميكن إبئ ناراغي كووه خان جهاب يزطا برميمي منبين كرنا عاميتاتها كتين اس نے دربر ده خاب جهال كى سارى جا گركة منعنق فك زين الدين كو ينغيه فرمان لكھ ديا تھا " ہر ميازا مما والحاك خان جهان بالشدتصرف نمائده ببرنوع كدوا ندخرج كند بنيسط كدخان جراق دا برمين عني طلاح نباشته أأخرمي يعى لكوديا تقاكرا ززين الدين حساب گرفته شويج كمس دا با اوكار سينيست " (اخبارالاخيار ماسم")

گربا در برده ملک زین الدین بی کوخال جهان کی جاگیرسِلطان نے حیالدکردی بھی اور خاں جہاں نام نہا د مالک تھے پسٹنی نے مکھا بحکہ فکس زین الدین سنے اس وہ لت سے نا جا ٹرافع شیس **ا** مٹایا جکہ جہ رابھیارت خیروممال نواب ر*سا* ببید" درسزل اد بود و بر نرک عمر با نیها و خدمتمنا می کرد -

بینج حدث نے لکھا ہی کہ باپ کا ساراستروکہ در مدتے از عمر خود مرت ادفات یاراں کردرم ، ۲۲۱) مبرحال ان چند نٹالوں سے اس جیل ہیل کا تقوار است اندازہ ہوسکا ہی ، جو د آجی

اس قت تعليم أنعلم علم وفن كي مشلق قائم موكدي كتى ،

تکندرکے زمانہ میں اورکن کن بہلو وں سے کیا کیا نئی باتیں بیدا ہوئیں ،کن کن جزد ں میں کیا کیا افعالہ بات ہوئے ،اس وفنت ان کیفصیل میرے سامنے ہنیں ہے، جکھٹر

نعلیمی نصات میں جوالفلاب پیدا ہوا صرف اس کو طام رکز ای اس فقته کا ذکر مولانا فلام علی است. انعلیمی نصات میں جوالفلاب پیدا ہوا صرف اس کو طام رکز نامی اس فقته کا ذکر مولانا فلام علی

آزاد شیخ محدث اوران سے پہلے ملا عبد لقاور بدائونی نے اپنی ناریخ میں کیا ہے، واقعہ بہر کرکہ میں معدد نار میں کہا کہ انسان میں اور انسان کا میں کا میں کا اس کا میں کیا ہے تا ہوں کا میں کا میں کا انسان ک

دنی میں ارباب علم فضل کا عدر کندری میں جوغیر عمولی عمیع اکٹھا ہوگیا تھا، ان ہی میں دو عمانی شیخ عبدات مان کے علاقہ میں لیسن سنج عبدات مان کے علاقہ میں لیسن

نامی کسی قصبہ کے رہنے والے تھے، جو ننا پراب کوئی خیر موردن گا وُں ہر، ان دونوں خزات ا

كونن تدريس مي كمال حاصل نفا، نئيخ عبدامتُد كونوسكندرن و تي بي مي ركه ليا، اورمولانا

غزیز استدستیمل دمُواد آبآد) دوا نه کردیده گئے ،جواس زمانه میں اس علاقه کا مرکزی شریفا اسلطان ترین نشینی ایک سروادی سر تعلیر برای ارادیت مرسی را زر در کو ایم" و م مربی این

سكندر نفيغ عبدالتدك طريقة ورس تعليم كاكويا عائش تها، بداؤن سف تكما كدي كويندكرسلطان سكندرور وقت ورس فيغ عبدالته مذكوري آمدوص ابهس اوراً كوكباكرا نفا، لكھتے بس كر "ورگوشام

مجلس آمبة مى شست دىبدا زفراغ درس سلام يميكم گفته بايك در صحبت مى داشتند د جا كونى جا مس ١٣١٨)

ایک طلق العنان باد شاه کا حلقهٔ درس میں بوں دیے پاؤں آیا، ادر درس کا سُنیا،اس

وقت تک منتے رہا حب بک کہ درس ختم نہ ہوئے ۔ باظا مرشا یکمولی بات معلوم موہمکن

له فریب قریب ان کا حال دہی تھاجوان دنوں سرگار آصعید کے پایتخت دحیدرآ کا دوکن ہیں مخدم و محترم جنامی لوی فیعن الدین صاحب کیس کی حالت ہی تقریب میں ال سے دیجر رائم ہوں کہ مالک سادی خصوصا عرب کے باشندے میں حکسمیں جب آتے میں تونیز کرسی اجازت و صلیکے مطابقہ کیسل مدا حب سکے ، دممان موم استے ہیں، عمل رکا تیام ہی فریادہ آ نى دعب دربربى حال جنسين ملوم سى، دو به تحد سكتى بى كريكتنا غېر مولى واقعه تقا، خود نارىخون مى اس كانفىل مونااس كى امبيت كى لمبيل كر، مولانا عبدالتدا بك بهتزين مدرس مونے كر سوابلاك پڑھانے والے تنے، بداؤنی نے لكھاسے كر

"ازا ساوان شیده شد که زیاده از چل عالم مخریر تجواز بائ داس شیخ عبدالتد
"شل سیال لادن و جال هان و لوی د سیال شیخ گوالیدی و میران سبد جلال برا و فی د دیگران برفاستداند" دص مهرس

چالیس سے زیادہ مولی نمیں نخر پر تبحر علاجی کے خلقہ دوس سے اُسٹھ ہوں، اندازہ کیا جاسکتہ، اندازہ کیا جاسکتہ، اندازہ کے جاسکتہ، اندازہ کے اس سے بھی الماسال کراس نے کنٹوں کو پڑھا ہا ہوگا۔ آج بڑی بڑی او نمورسٹیوں ادر کلیات وجوامع سے بھی الماسال گذر جانے کے بعد شیخل چندہی آدمی اُسپے شکلے ہیں جن کاعلم وفنل فابل ذکر ہو، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہوکہ شیخ عبد استرکے درس کی کما نوعریت تھی۔

ان کے بھائی بولانا عزیز التیم کے تعلق بھی بدائی ہی نے لکھا ہم کم "ہتومنا لے عب داشتند کرمنعلیا ان فعل مرطور کما بے شکل نتیبا زرامی خواند و سے مطالعہ درس اواد: عراب مامنرہ ۱۲۔ می گفتند"

اسلامی علوم کی کمالوں کے درس و تدریس کا جن لوگوں کونجر ہم وہ ہج سکتے ہیں کواس تم کا استحصال دہنی درس کی انتمانی کمالوں کا مطالعہ سکے بغیر پڑھانے دالے ہزادوں ہیں کوئی ایک ددہی عالم ہونے ہیں۔ خاکسا رخود لیسٹریس چالیس التعلیمی بخربات کی بنیا و پر یہ کمہ مکتاب کہ گواس عصر میں برتم اور مرطبقہ کے علماء سے پڑے ہے پڑھلنے کا موقع ملی رہاجن بین بھی لین عصر کے امام اور شنج اکل مقط کمین ایک حضرت مولانا الور شاہ کشمیری رحمہ المارولید

له الإعبدالقادر برا و في نے مکما برک بیال لاون اور حال خان عبنی بھالی میں بیال خان محصقت ان محالفاظ بیس بیال خا بیس و اعلم علمائے نان خود بود ورعلوم علیه وتقلیر حصوت نقذ و کلام وع بیت وتقیر بری نظرمور برشر مین سفتاح محاکم کردوعفدی داکرکناب ختبیان سن می گویندچار بارازادن نااخودیس گفته "بدا فی فیک نوی سال عمر بی فی سنده می ایک کے سوااس نسم کے استحضار کا بخر کیسی کے تعلق نہیں ہوا، اُلا عبدالقادی نے بیمبی کھاہے کہ مولا اُحزیزات کے علم کی نیک اور ذہن کی تیزی کا بہ حال تھا کہ طلبہ

بارا بامتحان مین آمده اسولدلا مدفع لها بهاد قات بطورها پنج کے طلبہ شنع عزیرات کے ساسنے می آور در مرشنع مشارُ البیدورو تب افاوه ایسے سوالات بیش کرنے جن کا جواب مرہونا، لیکن شنع

مناحل ساختہ دیں میں درس دافادہکے وقت ان کوائی تستحل کردیتے۔

خلاصہ یہ کر عمد سکندری کے اپنی دونوں بزرگوں پرائیا معلونا ہوکہ اس زمانہ کے درس مراب کا مارے درس میرار کی ماریک کاسلسانختم ہوتا تھا، مولانا آزا دینے عبدالشرنبنی کے ذکر میں مکھا ہی۔

برچار بالش افا فیشست وشش جمت دا نیشرلواس علوم مورساخت دص ۱۹۱

راید کے ہندوت نی شارصین میں مولانا المدادج نبوری کی خاص شرت ہے ، مولانا آزاد کا

بيان بوكه وه "كميذمرلانا عبدالله تلبني فررالله فيرمير... است "رص ١٩٢) اسى طرح شنع عزيز الله ف جن شاگرد دن كوپيداكيا، ان بين شهور ومعرد ف صاحب درس عالم مولانا حائم سنجعلى يمي

بن ارووں توبید بیا ہان بن مهورو عروف تعاجب ورس تام مون مقام بی بی بی ہیں ہے۔ ہیں، یا ساوہی کارنگ مقاکران کے درس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ملاحبدالفا در مبداؤلی . مر

نے لکھاہے :-درین ع

در دن عمری گویند کدازستا بارمتجا و درشرت مفتاح دا و ازجیل مرنبهپیش ترسطول دا از باشیهم اشد تا کشت تشت درس گفته (ص ۳۳۳)

یده گرداوی کے بیان سے بھراوری بات نابت ہوئی ہو، کدر سکندری کے عمل اکا ذکرتے ہوئے لیکھتے ہیں، صاحب تصنیفات لا تقر دکنت الدید کا تحدید ہوئی است کر برہ ایر نقد شریع شمل برچند جلد نوشتہ اگر میر بحائے الدواد کے مطبوع شیخ بیل الدواد ہوئی ہیں مولانا آزاد کلنی کا شاگر د بنائے ہیں المحد اور میں المدواد ہیں جہیں مولانا آزاد کلنی کا شاگر د بنائے ہیں المحد الموشخ عزیزا شدو براؤ فی نے اس کے بعد جو یہ کھتا ہو گر کہ کہ مار میں ساخت اس میں مولانا آزاد کم اس نا کہ الدواد الموسک المدواد دار میں المدواد دار در مجت معارض ساخت الرمی شاگر و کا بدون میں انزام کم اس نا نہ کے اصول کے خلاف دار شداعلم المدون کے مقالم المدون کے مقالم المدون میں انزام کم اس نا نہ کے اصول کے خلاف دار شداعلم المدون کا در شداعلم اللہ المدون کے مقالم دار کہ اس نا نہ کے احداد کے خلاف کا دار شداعلم اللہ اللہ اللہ کا دار کہ اس نا نہ کے احداد کے خلاف کا دار شداعلم اللہ اللہ کا دار شداعلم کا دار شداعلم کا دار شداعلی کے خلاف کے خلاف کا دار شداعلم کا دار شداعلی کا در شداعلی کا دار شداعلی کا دار شداعلی کا در شداعلی کا دار شداعلی کا در شداعلی کا دار شداعلی کا دار شداعلی کا دور شداعلی کا در شداعلی کا دار شدائی کا در شدائی کا در شدائی کا در شدائی کا در شدائی کی داخت کا در شدائی کا

لا عبدالفادر نے لکھا ہوکہ ہارہ سال کی عمر میں لینے والد کے ساتھ میاں حاتم سنجلی کی قدم بوسی سے سرفراز ہوا تھا ، ان کی خانقا ، میں تقییدہ ہردہ زبانی یا دکیا اور کنز کے ابتدائی اورات تبرگان سے پڑھے تھے ، میال صاحب نے ملاکو کلا ، و شجرہ بھی دیا تھا ، درس مردیس کے بعد حب درویشی رنگ میاں حاتم پرچڑھا تو

دوسال دصحوائے نو احی تعمل دامروبر سرویا برمند می گشت در بی مدت سراو بالعین البسز درست بد دنتخب عصاص ۲)

اب کے جو کھر کھا گیا ہی اس سے ان دونوں ملتانی مرسوں دینئے عبداللہ دینے عزیزاللہ اس کا ایک مرسوں دینئے عبداللہ دینے عزیزاللہ کی اس جیٹیت اورمقام کا اندازہ ہوسکتا ہے جو ہندوستان کے تدرسی تعلیمی طقوں میں ان کا قائم ہوگیا تھا اب شینے بالا تفاق ہا رہے تعلیمی مورضین کا یہ بیان ہو کہ

«این بردوعزیز در منبخ عبدالتدوعز براستن نهگام خوابی مآن در مندوستان آروسلم معقول دادرین دیار روایع دادند" ( برا و فی ص ۱۹۳۳)

ولانا غلام علی آزا د نے بھی اسی کی تصدیق کی ہو۔ فرباتے ہیں۔

ار خرابی مثان اورشیخ عربی استرعبنی رضت بدادانفلافه و بلی شیدنده علم معقول را درس دیار مروج ساختد- د با ترم س ۱۹۱)

در زاس سے بیشتر جیسا کہ و ص کرتا چلا آر ا ہوں ان ہی مورنیین کی یا تفاقی شادت ہے۔

جس كيسي عنى بوك كرعبم عقول كى كن بول كى زيادتى كا دور دوره اسى زما بزك بعد

انه ان عبارتوں پرنظر بیٹ کے بعد مجھے خوشی جوئی حب مولوی الوائم نات مدوی مردم کی کمناب مندُ ستان کی اسلامی ادرسگاموں سے بیسلوم جواکد اسلامی میند کے سب بیٹ موسوم خصوصاً علی تاریخ کے بعنی مولا اعلی مرحوم سابق الم در دیجی معقد لات کے متعلق پیلے انقلابی افدام کا زمانہ سکندری عهد ہی کونیال کرنے تھے ادرائنی دونوں فیانی عالموں کواس شرق ہوا ، دا بسوال کرعد کمندری کے تعلیمی نصاب بین معقولات کی کن کن کن اور کا اضافہ موا ، کوئی مفصل فرست نواس کی اب نک نہیں بل کئی ہی ہیکن جس زیانہ کا یہ واقع پڑھی موان کی سندر میں ایک شدور مقول عالم کو پانے ہیں ، جن کا نام مولانا سارالدین تھا میں محدث نے اخرارالا خیار میں مکھا بڑکہ یہ مولانا سارالدین ۔

جامع بودميان علوم رئمي وفيقتي ... وگويند مپين مولانا منا والدين كه از شاگردان

میرسید شراعت جرمانی بود تلمذکرده (ص ۲۱۱)

ستنے ہی کے بیان سے بریمی معلوم ہوتا ہو کہ ملتان ہی کے رہنے والے تنے ،اور دہیں زائر دراز تک افادہ واستفاوہ کی جلسیں ان کے دم سے گرم تغیس، گر کمتان کی بربادی کے بعد بریمجاس تشرکو چوڑ کر ہندوستان چلے آئے تنے شنے کے الفاظ ہر ہمیں ،۔

"از منان بسبب لعض وقائع كروراس ديارواقع شد براكد وص ٢١١)

مولانا عبدالله وعزیزالله کے متعلق بھی جیسا کہ گذر جکامی مکھاجا ناہو کہ لمان کی جاہی نے

ان کو ہندُ ستان کی طرمت بن کرنے پرمجورکبا ، اور بہی نفتہ مولانا سمارالدین کا بھی بیا ن کراجانا ا بی بجائے و تی سے بر رائطنبورا ور بیاز کی طرمت میلے محف تھے گوآخری عمر د تی ہی میں گذری شی

منت فی کندا برکو است برواشت " طنط شیر د فات مولی این سکندری دور مکوست میں ان کا انقال

لى يەرتىمىندومىتان كەن مىنىدوللول يى بىم جەنىمكام دىھىندىلى كەسدادىنى مقامى ھىدەمىيت يى بەنىلىرىقا، مولاك مىرمىين أزاد كابيان ئېركەن بىيا دكوكىتە يىل ازىقبوركىسى جەنن پوش جەنگىرنە تۆكەيى كىلما بوكە دراسل دو بپازرن اورىم مىرجىن كاقىلىدى ئىلىرى بىلىرى اخالەن كېكىلىدى داك ئىم دولىي سى كى قىلىرگ ئى كىلما بوكەس تىلىرى بردام مىرجىن كاقىلىدى يىرمىرگىيا تىنا، كىرى اخالەن كېكىسىنە بارەدىن يىلىس كى قىلىرگ ئى كىلما بوكەس تىلىرا مىر مىن كى تۈپى دىن يەردىرات سات سورتى تىلىرى بىرى بىلىدى قىدىكى دۇردىسوسل دوسات سات سورتى تالىموس

من می توبین آن بیماردن می چیمون برجر هادی می مطیمن ایک آیک کری تورد در توجین آدرسات سان سواته ایمونو معاوون نے کھینیا ایک ایک توب سات سان من کا گولژمنه سے اگلتی تنی ، چند می فیرک بعد داج سنے اطاعت نبول ایستان کریس کریں میں معرف میں میں میں میں ایستان میں کا گولژمنه سے اگلتی تنی ، جن میں میں نہ میں میں میں اور ا

کرلی تلولکبرک والکردیا موانا فحوجس نونکی جنول فے انبدا داسلام سے اس مت تک کے ان صنفیر اسلام کی جنول اے وی کا ا نے وی زبان میں کتا میں کلی بین ایک میم باری عولی میں جم لمصنفین نامی مکمی برا درحکومت کصفید نے سیجیدہ غرب کا

کی تروین و ترتیب بر نزاد با بزار دوسیه من کیمیس اس کتاب س ایک موقع بر مرمیب اطلاح دی بوکرسوال ما دهو پورجو

كوئى خاص تصريح نؤنه لى بسكن خالب گمان بيى بودًا بركه شيخ عبدالتُّه وشيخ عزيزاتُ نے مکن برمنعولات کاعلم ان ہی مولا ناسما والدین سے حاصل کیا ہو، جب وہ بعنی مولاً ہاسارالل بیک داسطیمبر میدنشرنعیت برجانی کے شاگردیس توظا ہرہ کر اعظی منون کا ان پرجتنا غلبہ موکم <sub>ک</sub>و ایی بلیمیں سمھنا ہوں کہ شر<u>رہ مطا</u>لع ہ<del>شر*ن حک*ہ العبن *انشرح م*واقعت جبیبی کتابیں</del> جن بس آخوالذکر دوکتا بیں خودمیر سیر شراعیت اور اول الذکران کے اُت زنطب الدین رازی كك بي بيان كے نصاب س شرك بوئى بوئى، خصوصًا شرع مطابع برحب مرصاحب کامعرکة الآرا حاشيه عبى موجود ہے ، بلكه ميرجرمانی كے ساتھ ساتھ علا سرتفتاذاتى ک کتابین محی اسی زماندمیں شرکیب درس موئی ہوں توکھ تعجب شبیں ہر، تغیّا زانی کی کتاب سطول کا نام سب پہلے مجھے نین عزیز اللہ کے شاگرد وسٹید میال حائم منبعلی کے تذکرہ میں ى بداؤنى كے حوالہ سے گذر حيكا كہ چاليس مرتبسے زيادہ اس كتاب كو اول سے آخرتك أمراب نے پڑھایا تھا خیرمعقولانی کتابوں کے اضافہ کا یہ توہیلا دور تھا،اس کے بعدلودیوں کی حكومت فتم بوجا نى بى با برنغل حكومت قائم كرستے ہيں ، اتنا تو ہرا سكول كا بحيمي جانتا بوكر بابركے بعد ہندوستان كا با وشاہ ہا يو على علوم كا عدسے زبادہ ولدادہ تفاہمشموري بوك اس کی سوت ہی یوں واقع ہوئی کہ لینے کتب خانہ کی بیڑھیوں سے وہ اُس وقت گرا، حب تبارهٔ زهر مسکے طلوع مسائی کا افت پرانتظار کرر ایتها، تا ہم تعلیم چلقوں میں سی خاص نقلار کا انراس کے زمانہ تک محسوس نہیں ہونا۔ ہمایوں کے بعد دوراکبری شروع ہوا ہختھت دینی ورُقتى قلا بازبورست گذرنے ہوئے اکبرکا دربا رصرف فلسفا ورکمت کا درباربن گیا۔ یہ وہ زا *پر کہ شیرا دیے ایک معقو*لی عالم غی<del>ات منصور کے ت</del>غلیف اوٹرسطت کا شہرہ ایران سے گذر ر منذمتان بہنی چکا تھا، اکبرنگ بیرخرمپنیا ٹی گئی تھی کہ آج ک<del>ل ایران</del> میں ایک فلسفی ہے جو "بنازد مباوات و گرمیند ان مقید نیست " (بداوی س ۱۵س)

ه شیخ برث نے آبی اس فارس تاریخ میرص کا مخطوط کمتب خانه آصفیه میں ہی جادیں کے متعلق کھی ایسے باعلوم دیاشی و سام کلسڈ آ (سیکٹ وسندمرہ وقوم جیلے تا م دارشن (ص سر سر از بیخ جی محکم دلائل سے مزین حتنوع و منفرد موضوعات کو مشتمل حفت آن لائن مکتبہ جس خطیر آبراس زمانی بتنا ہوجیکا تھا، اُس کا اقتصاء تفاکہ جمان کے مکن ہو، استی سم کے لوگ در بار میں جمع کیے جائیں ، آلا عبدالفا درنے لکھا ہو کہ استی سم کے لوگوں کی تلاش آگر کو اس بیلے رہنی تھی" گر درسخاں نرم ب و دین با ایں نئاں ماشا ۃ خوا ہرکرہ " اتفاقاً آگر کو خبر ملی کر غیبات مصور کا ایک " شاگر دے واسطہ " ان دنوں بیجا پور آ با ہوا ہو، یہ وہی آلافتح التی ایس میں جن کا کچھ ذکر بہلے بھی آ چکا ہو کہ

" دروا دى الببات ورياهنبات وطبيبات دسائرات معلوع على نقلى ... نظيرخ ونداشت "

مرافا درنے لکھا ہم: "برحب فرہاں طلب النہیں عاول قال دکمنی دوالی ہجاپور، بغتی پر ریسید میں اللہ علیہ النہ ہوئے اللہ علیہ النہیں عاول قال دکمنی دوالی ہجاپور، بغتی پر ریسید میں الرجہ دمیں اللہ میں میں اللہ النہ ہوئے میرا ما میم شرب کے بیرو سختے، ملّا بدائونی کا بیان ہے کہ فلسفہ وحکمت میں اس استغراف کے بادیجہ مردودی خرد استقامت تام ورزیدہ ... و دقیقا از دقائی تعصب دردین فرونگذا شت

انتهایه بوکه

" درهین دیوان نا نکریچ کس یادائ آن مراشت که علایت ادائے مسلوۃ کندنا داخراع بالی جمبیت فاطر بزمب ۱۱ مدسکذار د"

مولانًا غلام على أزا دف لكهابى:

م برکم تر ذصت بدولت مصاحبت فائزو فاحت انتیاز بخلعت صدارت کل آداست کمتا است کا تران کا کا است کمتا است کمتا معنی معدد جها نی کے عمدہ برمبر فتح استہ سر فراز موے - اکبری در بادے امیر فطو خال نر بنی کو حکم دبا گیا گدان کی جھوٹی لڑکی میر فتح امتہ کے از دواج میں وی جائے، بتدر بج میر کا اقتدار بڑھتی موے یہاں نگ بہنچا کہ "گویند برمضب سد ہزاری رسیدہ بود" دا تری اوراً خرمی توراح برقور مل از برعظم کی دزادت میں بھی میر فتح استہ کو نئر کیب کر دیا گیا، ملکہ ملا عبدالقادر کا بیان تو بہے کہ

رسفب دزادت باراجه نو در گرش می ما ختندا ۱۰ بیراند در کار و بار با درا بره دار و مداری می نودگات میرکود کمین و در ایر در کار و بار با در ایر در کار و بار با در ایر در کار و در ایر در کار در بارت المین المیک عصنداله وله کے خطا بات بھی و تتاً فو تناسطے رہے ۱۰ کیر میراور ان کی مختلف المجات فا بلینوں کا کتنا انزیخا اس کا اندا زہ اسی سے موسکتا ہم کہ سفر کشمیرہ ولہی کے موقعہ پرشہر ماندو جان میں جب میرفنج است چند روزہ میاری کے بعد را ہی ملک عدم مہدے تو اکبررونا جانا تخاا و ریبالفاظ ب ساخته زبان برجاری شفے .

سیرکیل کیم ولمبیب منجم ا بود اندازه موگوادی که تواندشاخت اگر پرست فرنگ فقائده دسائر محاسل حکومت وخزائن دربرا برخواست دربی مودا فرادان مودسه کردسه " ( ، آثر مشک) فیفنی سنے اکبرکی اسی موگوادی کی طرف لینے مرثبہ میرتمس اشارہ کیا ہو۔

شدناه جمال دا دردفانش دیده پر نم شد سکندرا شک صرت ریخت کا نلاطون عالم شد بسرهال گذشته بالاسعلوات سے اندازه کیاجاسکتا ہو کہ میر<mark>فتح اس</mark>ترکی ہتی اکبری عمد بیں کتنی وزندار دمورش سی تھی ، اب اس سے بعد تعلیمی موضین کا بہ بیان شینے مولانا غلام علی آزاد فراتے ہیں :۔

> ا نصانبعت على رسّاخر بن ولايت (ايران وخراسان وغيره) شن محقق دواني و بير مدرالدين وميرغيا شمنصور و مرزا جان مير دفتح الشرشيرا ذي در بنادستان آورد"

مرت ہیں ہنیں کہ ان دلایتی شہور معفولیوں کی کتابیں وہ ہندوںتان لائے کہ کتابوں کے لائے اورلیجانے کا کاروبار تو ہرا برہی جادی تھنا، اصل چیز جو خابلِ غورہے وہ مولا کا آزاد کا ہرفقر د

، و کران بی میرفتم استرینی ای صنفین کی کتابوں کو "درملقه درس انداخت و مل ۱۳۸۸)

شابداس زمانه میں اس کا مجھناد شوار موکد ایک طرف نومیر فتع استدوز ارت عظی سے کاروبا میں دار دمداری کرتے بھے ، اکبر تی تلیم الرت مند شان کا مجبٹ (موازند) نیار کرنے تھے ، مولانا اُزَاد نے لکھا ؟ : ۔

« *مر نعیا چند نشفنمن ک*فایت سرکار ، و دفاه رعایا از نظرگذرا پار مدح استخسان یافت د با تر س ۱۳۳۰ )

بگراکبری عهد میں نینانس (بالبات) گینظیم کامٹارخاص شہرت دکھنا برگوب ظاہراس کا دامہ کوٹوڈر مل کی طرف خسوب کیا جا ہا ہر، نیکن کتا ہوں میں ہم حیب ٹوڈ دامل کے متعلق بر پڑھتے میں کہ

"بیش از در ما لک بند متعدیا بقانون بنود دفتری نوشتند را جو تور مل از در بنگان

آیران افذ منوا بطانو ده دفررا بطور دائت (آیران) درست کرد" (سرالما فرین من ۲۰۰۰)

تریه با در در کرنے کی کوئی وجه نیس معلوم بردنی کرجن ایرانی نولبندگان سے تو قرم مل نے دفتر کے ان
منوا بطاکوا خذکیا بختا ، ان میس سب سنے بڑا ہائھ تو قرم مل کے مشر کیب وزار یے ظمی میر فتح اللہ مست سران ی بی کا بوگا ، حن مل صدید بچکو میر صاحب ایک طوت قومهات سلطنت میں
مصرد دن نظر آنے ہیں ، اور قلم بی کی صراک بنیس ، ملا عبد الفا در بداؤ نی نے لکھا رک فوجی کوچو

مننگ برده ش دکمبه دارد برمیان بترچی فاصدان بسوادر رکاب داکر، دید مناس بددی ا جب ثوث جانے والی توب اور ایک گردش میں گیاره فیروالی بندوق کے موجد میرصاحب ایک سننے تو ان کے اس بھا بھر پرنتحب کیوں کیمیے ، مولانا غلام علی نے لکھا ہو کہ خاندیس کے عالم رام علی خان سے جو فوجی مقا بلد پیش آیا اُس کی کمان میر فتح اللہ ہی کرتے تھے۔ ایک طرف ان کی کنٹوری اور فوجی شغر لیتوں کا برحال ہوئیکن دوسری طرف ہم دن کو مَدَرسی کی بوں کی حاشیہ میکادی میں مصروف پاتے ہیں ، مولانا آزاد کا بیان ہی،۔

سله اگرکوئی بچار مسلمان مند و اوس کے قدیم طلقے کو ناتص شراکر مدید صابطہ کونا فذکرتا ترب کاباس پیسسب کا تبرطلا دیا جانا ایکن شکری کریدا نقلاب ایک مندو و زیر کے با بھوں فلور پزیردا یونوی عبدلی صاحب و ترتی اُردو) سے کتے ہیں کہ اُردو زبان مهندو فوں کی پدیا کی ہوئی ہو۔ اپنی نے اپنی دلیسی زبا وزر میں فارسی عربی الفافا طاکرا کیے سئی بولی کی منیاد ڈالی جرفتہ وفتہ موجودہ شکل تک بہنے گئی، اور فارسی مجبود کر مہندو اس کی اس بولی کومسلمانوں نے بھی افتیا و کرایا آج مجمی دیکھا جانا ہو کہ انگریز اپنی زبان میں مہندو تانی افعاظ منہیں طانے لیکن میں ایک میں نشر مہدد ساتی جس زبان کوئی بول راج وانگریزی الغاظ کی اس میں کتنی مجموار موتی ہو۔ ازمصنفن اتحكرما شدعلامدوانى د لا ملال بهرتنديب المنطق دما شده برما تيد مذكور مندا ول سعت (من ٢٠١٨)

اور ہی ہبیں کہ نرصت کے اوفات میں اکبر کے دربار کا یہ وزیر بانذ بکیمی کمبی اپنی درسی زندگی کو ان علی شغلوں سے تازہ کیا کرتا تھا، بلکر علم کا زہر اس علم گزیدہ تخص پر کچھ اس تمری طرح چڑھا ہوا

ان می سون سے مارہ بیارہ ھا، جرم م اربراس م زبیرہ سس پرچھ اس بری جو جرها ہوا مقالکہ می نکا ہی طورپر سنیں ملکہ ہاصمالطہ جیسا کہ بداورتی کاچٹم دیدمث پر مہے کہ" توسیم

المنال امرا ، متید بود و ۳۱۷) خدای جانتا که ان کو فرصت کیمے میترا تی منی که " برودز ببازل مقربان دفته " درس تدریس کے مشنلہ کوجاری کیے ہوئے تھے، صرف اعلیٰ درجوں کی انتہا کی

کتابوں ہی نک ان کا درس محدود نہ تھا بلکہ اللہ بدائونی سے بیان سے معلوم ہوتا ہو کہ منجلا اور لوگوں کے "امراد زاد اے دیگر مہنت وہشت سالہ بلکہ خورد ترآں داسعلم صبیان می کرد" رمی 1014)

ایک طرف یرنز آپ سن ہی چکے کہ دوانی، صدرتشیرازی، مرزاجان کی کتابوں کووہ

ہندوت ن میں پھیلادے سے، شرح مل جلال پر ماشبہ لکھتے تھے، قرآن کی تعبیری کتابیں تصنیف کے دون کی برانتها تھی کمان اسے تدریسی اقدامی ذون کی برانتها تھی کمان

سات آٹھ بلکران سے بھی خور دسال اسپرزادوں کو دہ بقول بداؤنی تعلیم بعظ دخط درائرہ بلکہ انجدیم بحد دائرہ بلکہ انجدیم می داد زم ۱۳۱۱) ادر میں چیز بھتی جس کے مشلق میں نے عص کیا کہ اس زمانہ میں اسرکا باور اندامی اسکا باور اندامی اسکا باور اندامی اسکا باور اندامی اسکا باور اندامی اندامی

رُنا دِسْوا دَبْجُ - اب خِيال كِيجِيد كر مَنْ نَ سِي شِنْ عِيداً مَنْدُوعُ مِنْ الْمَدْمِعْفُولا سُد كاجو ذخيره لاك كم ك ابن علدون كي مقدم كامشرونفره" العلماد ابعدائن سعن السياسة "ديني علمادسياسيات يس كورس موسة

ہیں؛ اگرچہ بیمال علماء سے وہ اصطلاحی علما رمزاد ہنیں ہیں جسیں اس زماندیں مولوی ملّا وغیرہ کہتے ہیں، ملکم عام علمی ملبقہ مراد ہی، حبیبا کہ ابن خلدون نے اس کے مبدو کچونگھا ہی اس سے معلوم ہونا ہی مکن ہی جمائگیری کی حذیک سند مرین مریم سرعا میں استان م

ابن خلدون کا پرتظریم بیچ جو که علی ان کارولئے میدان جنگ میں عمداً مرون احتمال آفرینیوں میں اُ جھوکررہ جلتے ہیں. بانسکاندی لیجا آبری جانا ہو مرفارسی جس کا چھر تجرب اس نیانہ میں بھی جور اس کی میں میں است کا دوسراحتہ حسی انداز مرد کا سکت مدر کا ایک میں الدید میز دور خدر میں انداز میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

وسكندرى حكومت كى مررينى الهبين تعبي عاصل تفني اوراسي بليحس حذ كك ان علوم كوان ونول نے رواج دینا جا ہائس حذ تک وہ مرة ج تھی ہوگئے البکن آبران سے عقلیت کے حس طرفان ومیرفتع استه مهنددنتان لائے اُسے نوسلطنت کی صرف پشتیبانی ہی نہیں ماصل بھی، ملک حکومت کے اساطین واراکبن کے گھرگھرس ایک ایک بچہ کومیرصاحب پینیرازی مثراب ودس انهاک و توجست بلارس منف ، موسف کی بات ہو الک کے تعلیمی ماحول براس کا کیا انر رُسكتا تغا، يقيناً بهي اس كانتجه موسكن تغا اور وسي موكرر لم ، حبيبا كدمولا ما آزار سف لكما سي "ازال عدد (ازعمد فتى الله شبرازى) منفولات داروابيج دهم بيدات وص ١٢٣٨) ولانا غلام علی نے بھی لکھا ہوکہ اس" رواج دگیر" کا بڑا ہو ٹرسبب میں تھا کھیم**رماحب** نے کٹرت سے اس مکسیں لیے شاگرد پیداکردید "جم غفراز ماشیمعل میراستفاده کردند" خصوصا جب میرک عل کے حاشیہ والوں میں عوام ہی ہنیں، امراء زادگانِ حکومت ہوں، ا دریه نغا ۱۲ رسیملین نصاب کا دوسرا انقلابی دور، بقینًا اسی ز ما نهمیں شرح تجریزهٔ کے حوامتی قدیمیہ وجدیدہ وا جد کا رواج اس مکسسے ارباب میں ہوا، اوراسی زمانہیں مرزام تبیه ماشیمنغه ۲۰۱) که شاه جهانی دو ریکه اس اتبیاز مین شاه جهان که نما و زیم عظم ما سعدا مشرکی رماغی صلاحیتو د**فل نرنمنا -انسوس برک**ه ملاسعدامن**ن**ر کی طرمت لوگوں کی توج نہیں ہو ئی، ورنه نف مالمل*ک طوسی جیسے* وزرا بس ان کا شا دموسک بر-اسی طرح مهندی با د شامون میر کچه بعی بو، استعصومت ک*رکتنی می*خابیل حرت بلی بواسکن <sup>ا</sup>یرز<sup>ش</sup> شاه کے جما گیرانداور جانؤ راند دونوں کارائے تطف فیرمعر لی میں، ادباب خرت و بعبیرت جانتے میں کداکبری سے اصار حات کا بڑا حصتہ آئیں شہرشاہی سے ماخوذ ہو شہرشاہی ندیم سڑکیں ابہمی ہندمتان سے طول و . مخرض میں اس باد شاہ کی بیدا دی وادلوالعرمی کا گیبت گا رہی ہیں ، مبکن ان سٹیرٹنا ہی کا را موں میں اگر مجھے جزیوا علىول كى وتعليم نغراً تى يجهور غية تجعيل عربيت منود (سيرالمناخ مين ص ٥٥١) ك بعد شيرشاه كوجاسل م

اس خیال سے جھے کہوں ہٹایا جاسکتا ہو۔ وہتفعیسل پنجزائی انتظویں۔ انغنٹن اور برنیرسنے طاسعدامتہ شاہمیانی وزیر کے متعلیٰ یہ الفاظ تصحیص ،" مرزمین ہندمی سعدا شرخاں ، بڑھ کوکوئی مربکوئی قابل کوئی راستیازوزیر پیدائنیں ہوا، اس کی زات پرسندوستان مبتنا ہا ڈکرے بجاہے " بانت عمیس سنجہ من اور میں کہتا ہوں کہ ہنڈ ستان کی تعلیم کا کا یا زنافل م تبناچا ہوتا پر فوکرسکتا ہو۔ له به دوان امی قربی کی طرمن نسبت ہو، ہا دسے مدارس میں عموماً اس لانظ کا تلفظ داو کی تشدید کے سابھ کیا جا کا ہے، لیکن خود ایک ایرانی مومخ اس کے شغلن نکھتا ہے: دوان علی وزن ہوان ، دوسر*ی ک* بو **رمیں بھی ضبط احزاب** ارتے ہوئے ہی الکھا گیا ہے، اسی تاب میں ہو کہ گا ذرون کا یہ ایک، ترب ہو۔ اسی میں ہو کہ عقام دوانی نے ایک بیاڑ کی چوٹی برمنزل عالی بنوائی بھی جودست ارڈن کی طرف مشرف تھی یہ دست ارڈن وہی ہوجس کی قدیم ایرانی مبغوافید ذىبولىنى بۇي ت**ۆبې** بيان كى بې مرمېزدىنى مۇزادىرىم بەراندېي ايكىچىيا ئىي**رى**يالمېي پىيدا موجاتى **تى چەرپى** فيعليان مجى كمثرت مونى هميس وارثرن تلخ بادام كوكت بين عاباس كاختل كميى دان تعاداس كاب معملوم موتا پوکرعلامرنے لینے مطالعہ کے لیے بچل تعمیر کیا تھا۔ رومنات انجابات جس کیاب ستے پیشمون لیا گیا ہج اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ" ہوالی الاک باقی بری من بعید" دعل ۲۰۰۱) بینی علامہ کی بر بیا ڈی کوعٹی اب بھی موجود کر دورسے نظراً تی بر جس ك ينون بي كد ومعت واستحكام و ونول لحاظ سے بيارت فيرمهولي بول اس سلسله بي اس كا ذكر بيجا خرج ما دس دلے تو واقف ہیں لیکن عوام ز جلنتے ہوں اورعوام کیا اب آؤخرا مسلمی شکل سے داخف ہونگے کہ قدیر جدیدہ ا بدكيا چيزے ، يراكي طوبل نفته بي مفتق طوس في مل كلام ميں بخريد المي متن لكھا تھا علام على قرشجي في اس كي شرح مکمی مثرے پر دوانی نے حامیر الکھا، ان کے معاصر امیرصد دالدین الکشنگی نے بھی شرح تجرید پر حاشید لکھا جس میں دوانی يرحِيْس كَانْي عَيْس وواني في اس كاجواب كوّن ، النَّسْكَى في بعراس كاجواب الكها، ووافي مجواب كوريا، يول دوانی کے بین ملتیے تدمیر عدیدہ اجد ہوگئے ، صدوالدین مرکئے تھے ان کے بیٹے امبرغیا ن مصورج غیات الحکمار کے نام سته نهوريين والدكى طرف سع جواب لكها، اب اوهريمي ويي نبن قديم حديده احدم وشئ م ويرت ورآ زمايون كا ن کنا ہوں میں طوفان اُ بلتا تھنا ، علی دیے درس عیں واضل کیا ان برح انشی حرزاجان آ قاحبین خواندری نے مکھے اور ب معنت الدير محكما ومقاعها فاكرار ك فالذا في كرب فانديس برسادس حوامتى قلمي موجود منتفحين كالمحرصة نواب صدر يا رجنگ، بها درسته کننب فا يعيببيد ببي محفوظ کرا و پاکبا کداب ندان کاکونی چيست والانج نريج عاسف والامقنسو واح وكرس يرك الكسالك كاؤن يسهم كامرا يدكتنا محفوظ كفاوار عه د برصغی ۲۰ بس

اس خفی کا تذکر تفصیل سے بایا جاتا ہے ، تکھا م کہ میکم کا مران شیرازی او نز معلیم کا مران شیرازی او نزرہ میر، کمیش مشائین ست علوع تلی نفتی را نیکوستهزیود " بعنی بجانے کسی دین سے فلسفہ مشائیہ ہی کو اس نے اپناکیش اور غرمہب بنالیا تھا ، یہی لکھا ہو کہ " بعدا ذکسب کمال مگر وہ کہ از بنا در فرنگ است افتاد وجہ مجالست ایشاں رغبت نود کمیش نعمار طوہ گرا مد، لاجم بخیل را نیکو آمر خنت وا زعلوم ایشاں یا نما اندوخت وجدا ذیں بر مبند آمد و بارا جما شخا شد در کمیش ایشاں گام زود شاستر مبندوی لین علوم ایشاں نزد برا بمدفا خوا ندود داں نیز مراکع دانایان مبند شد"

خلاصہ یہ بوکدا سلاح تعلیم گاموں کے مروج علوم وفنون کے علاوہ کیم کامرال نے اور پین پا درایاں اور مبندی پنڈ توں سے بھی ان کے علوم سیکھے تھے ،اسی کٹا ب میں لکھا ہے:۔

رها شیعنی ۲۰۱۳ مله دبستان المذامب ایک دلحیب کتاب بی اس کا مصنعت کون مجیمی طور پریته نهیں جلی ابغالوگ اس کوداداشکوه کی کتاب بتات بین شیف طحمن هانی کنفیری کی طرف ننسوب کرنے بہی ایکن آئٹرا لا دار بیں بی و دالفقاً ار دستانی مو پیخلف در دلسبتان خود کہ حادی اکثراعتما دانت اہل مبنود دبچوس و خدا بہب مروج اہل اسلام است درج ۲ مس ۲۹۳) جس سے معلوم بواک اس کا مصنعت می فردالفقادار درستانی بی ایکن خود کتاب کی اندردنی شهادتوں سے بچدا بہ معلوم بوتا برکداس کتاب کا مصنعت کو فی مسئلان بندیں ہی، اور فل بربچ کر ذوالفقار کسی سلمان ہی کا نام موسکتا ہے - واشد اعلی ۱۲

ا ماشیم فرنجی به الیکن به واقع بوکریم کامرال کسی زمیب کا پا بند نفخا، به ظاهر پارسی النسل آدمی مسلوم بوتا بوایرانی المارے حربی وفادسی کی تعبیل کی تقی السفیس فلو بختا او رفسفه بی کواس الجمق سف اپنا خرب بنا ایا تقا، دبستان المغذامیب و اسے نے گئی بوکٹ موکئی وا جا دوگر دانستے ورتی موسی خواندے و عیبی رافعیب شمردے تکیم بیٹی بن یون منجار کفت الله الله به بالا با الله وائد الله وائد و الله الله وائد و الله الله وائد و الله و ال

معندم "در بزارد ينيا، در مرك فرح نز ديك بداكبرآ با دسير نبيا دنجرو گزيد" سی ایک ہزار بچاس ہجری میں آگرد کے نزدیک سراے فرخ نامی مقام میں اس کا انتقال **موک**یا چوکر عمراوا زصدسال گذشته دااس ليصرورب كم مندوستان بين اس في البرحبال كير مك زايز ك مواشاه جمال كاعمد عجى كي يا يخفا، صاحب وبستال كي بيان سے معلوم بوذا برك مينية تواس كا تجارت بخا، جیراکیمو گاپارسبول کا مزان ہر، ملکن اس کے ساتھ درس بھی وینا تھا منجل بہت سے شاگرول کے کامال کا ایک شاگرد کوئی عبدالرسول نامی تحض بھی تھا، دہنتال میں برکہ کامواں نے ای عبدالرسول کوفود پڑھا با تھا،چونکراس بیان سے اس کا پشھانا کرکہ ما فتح استرکے بعدمندسان میں معفولات کی کون کون سی کتابیں پڑھا ٹی جا تی تھیں، اس بیے بجنبہ صاحب د**مبتال کے** الفاظيس ان كتابول كے نام ادران كے درس كى جۇنرتىب سى كابول كھا بوك «بيدا زعرن ونوترع تمبيد قطبي) آن گاه طبعيات شرع بدايت فكمن حسين بن معين الدين بيبذي ا دلی ا<del>مواعاً میشر**ج حک**ر العین د بدا زال شرح نجری</del> با حوانثی و بعدازا **ن**ظیمییات شرح ا شارات و بس البيات شفاتيلم كرد"

شرع بخری یا حواشی کامطلب دہی ہرکہ صدر معاصرا در دوالی کے سنا ظرانہ حواشی جو قدیمہ ، جدیدہ ، ا احد کے نام سے متنہ در میں نیز مرزا جات کے جو اشی ان پر بیں ، ان کی تیلم بھی اس زمانہ میں مردج متی ، عکم کامران علاوہ فلسفہ کے ریاضی کی کتا ہیں بھی پڑھا نا تھا، دہت آس ہی میں ہے کم

دنتیه حاشیسنو ۲۰ ام و احب الوجود وعقول و نفوس و کواکب می گفت رومبیت کی مخی که دنن کرنے کی میر۔ پرمورت ہو۔ امراسر برمشرق و پا برمغرب و فن کنید کہ جمیع بزرگاں چول ارسلو دا فلا طول چنیں خوابیدہ اند " اس کا ایک غلام یا نوکر پومشیار بھا حسب و میست "برسر قبرش آبایک ہنتہ ہرروزشنب بخوران کواکب کشرور و دوشب بروتم و مستمقال رساند " کامرال کے مزاج ہی خواہد تھی تھی اس سے چھپا گیا کہ خلاصہ عقیدہ ہتی وشید بیان کن رجواب واد کہ عفیدہ منی این برمس بعد حمد الشرقعالی دفعت دسول صلوفا التذور حمد الند علی جمع المغل سقیت والفاسویں والفاہرین والفاہرات، وهو

## " تا ميغوب نزداد خسريرا قليدس بسنسرح "كره نواند"

والله الله بالصواب و بستان كى ير دوايت كهان بك درسن بوكد" ميرشر لعن مطول تؤمير بعضادى خوا بده " يدميرسيد مشر لعب جُرجانى نئيس ملك دوسرے مير مشر لعب بي اسى ميں يھى ہے كہ

" لَمَا عَصَامَ مِينِ اوْنُعِيرِ سِعِينَا وَي خوانْده .... ونَوْضِيع وَلَوْجَ كَهُ هِ اصولَ فَقَدْ حَفَى مت خوانْد، " صَلَّ ال

خدا جانے یہ لا عصام کون ہیں اور کیم کا مراب سے پڑھنے کا موقع ان کو ہندوستان ہیں ملایا ہندستا سے باہر کیو کر لاعصام جوشہور ہمں وہ توغالبًا ہندوستان نہیں آئے۔

بسرمال کچریجی ہو،اس سے ایک طرف اس زمانہ کی درسی کنا بڑن کا مال اگر معلوم ہواہی، نواسی کے سائن اس کا بھی بتہ جاتا ہو کہ جولوگ سلمان سنیں بھی نہنے ،لیکن چرنکہ پڑھنے بڑھا

تق ان بي علوم وفنون كوجرمسلما نول كے بهرال مرفئ تنف ، اس بليه علا و معفولات كے دينيات

ے فالبًا بردہی قابیغوب ہیں جدقابیغوبکننبری کے نام سے شہور ہیں، مرنی تحلق کرنے تنے بداؤ نی نے اپنی ناریخ میں ا ان کا ذکر کہا ہو کہ '' بزیارت و میں شریفین مشرون مثد، و سندهدمین از نینج ابن مجروا شتہ '' فاصاحب کے سلے والوں میں سنے ان سے نام فطوط بھی ہیں جواسی ناریخ ہیں منفول ہیں، طابعہ ہب کے شعمی براؤنی کی شہا دن ہو '' ورجیع علوم ع بہت از تغییر وصدیث دنصوف شارگ ابد و محتم علیہ وسندا مام سن'' دس ۱۵۲۰) فاعبدالفا ور نے برجی کھاہے، ''تغییرے درآ فرعم جو انفیر کمیری خواست کہ بنولید و یارہ سودہ کردہ ناگاہ مرفوشت از ل جیش آ کہ'' مینی مرکئے ۔

یرهی اسی میں بوکر پاوشاہ مغفرت پناہ ( ہما یوں) وہم شاہنشاہی داکس دائسیت بوئے اعتقادخ میں بود، شرمین محبت اضفعاص یا فنہ وشفو نِنظوشِفنت انزکشت ومعزز وکرم وُحرّم بودی آپ دیکھ درہ ہیں کرمنڈسٹان میں کلم میڈ کے جاننے والے کیسے کہتے لوگ ہیں لیکن بعض لوگ ہیں کہ ایک صفائی پرتعشرختم کر دینے ہیں ، صرحت ہم تنزیب التوا درج

سے مبیوں آرمیوں کے نام مُحنب کیے جاسکتے ہیں .

كتابها لنص مكما الابهضيار الم مبرومشاد والكحاك بدائده ادرانخش كروبيارات فرسا واصلام

ایم دبیات کی تا بوں کا بھی وہ درس دینے نظے،اور کمان طلبہ ان سے بڑھنے تھے۔آپ کو جگیم کا مرآس کے فقتہ سے اس کا بھی اندا زہ ہوا ہو گاکہ عقلی علوم کے کیسے امرین اس ملک بین آ آکرا کھے ہورہے تھے،ائن ہم کے مشرب وسلک کا ایک آ دمی دستورنا می تھی تھا ہو نئج بین پیدا ہوا تھا اور" درسال ہزار دینجاہ و چھا ر" یعنی تھی کامران کے مرنے کے چارسال بب

"در خدمت شاگرد مل میرزا جانخصیل کلت نمود لیس بایران خرامیده دیا میر محمیا قردایاد و سشینغ به الدین محمر و ابوالقاسم قندر سکی و فضلائ دیگر و همائے شیراز صحبت داشته الما اندوخت در دبیتان ایک اور پارسی عالم بهر به کو بھی صاحب د قبتان سنے بایس الفاظ روشاس کیا ہے "عکیم المی بهر به که در لا جو رنا میزنگار دمسنف کمیا ب) بدور سید" اس کے بعد لکھنا بی اور دست بوداز نزاد زردیت بخش مزدال در الم در الاحد مسنف کمیا ب بدور سید" اس کے بعد لکھنا بی اور دست بوداز نزاد زردیت

دختوریز دال در دانش پارسی رسا «جس سے معلوم ہوا کہ وہ پارسیوں کا کو ٹی موبد تھا الیکس اس زما نہ میں ان لوگوں کا کیا حال تھا ، لکھ اہے کہ

" تحسيل عربيت وحكيات درشيرا زنوده إفرينكيا ، فرنگ صحبت داشة الجام بهند پويت "

اس سے بیکی معلوم ہوتا ہوکی مغربی علوم ونون سے بارسیوں کی کیپیی بہت قدیم ہے، اور یہ نوخیر غیر سے بارسیوں کی کیپی بہت قدیم ہے، اور یہ نوخیر غیر سلم لوگ ہیں، خنوں نے مسلمانوں سے معفولات کی تعلیم حاصل کی تھی، فتح استرشیرازی کے بعد اکبراور اکبر کے بعد بھی سلمان معفولیوں کا مہند وستان ہیں تا نما بندھ گیا تھا، فارتی شیرازی ہیں کا میں نے کہ میں پہلے بھی ذکر کہیا ہے، ملا عبد القادر نے لکھا ہو کہ" برادر شاہ فتح امتدت "اسی فارغی شیرازی سے صاحرا دے میں تھی ہے۔ اور میں تا نما ہے۔ اور میں بیار میں تا ہم ہیات ونوم تا میں تا ہم ہیات ونوم تا ہم تا میں ا

ن پارسیوں کا خیال بوکریم مسلمان لوگ رمول او رنبی کے تعظسے جدمراد کیتے ہیں وہی منی پارسی میں" وختود تھے ہیں می عظیم کامراں سے اسی دلست ن میں مختلف اقوام کے ہوا ہا او ران زبانوں میں ان کے جونام ہیں، نعمل کیا ہے، بعض چیزیں اس میں بانکل نئی ہیں "پیغمران فارس کہ ابار وزر دشت وامثالی آئنوہ ایشاں را وختور گویند ورمولاں یونان وروم کم اجازہ ویوس وامث لی بیشان ندوایشان اصاحب ناموس خانند وانجیا دم ندکو رام دکش وامندایشان ندایشاں را وسل کوئند مشاس شاہ فق اللہ ہو وہ تا ما حب نے بیھی لھائے کو نقیارہ ازبت باب .... بین اوگذائیہ المعالی میں خوان کا پا بہ تھا، خصوصاً ریاضیات کے تعلق طاطباً در المعالی کے درین فن آن قدر حالت داشت کی آگر او خا و متوجہی شدندر صدی توانست بست رہا تا اللہ جورصد بندی کی قدرت رکھتا ہو ، اس کی قائم سقامی کوئی معمولی بات بنسی ہے آگری کے زا میں علامہ حبال الدین دو انی کے گھرانے کے ایک عالم عین الملک جن کا خطاب تھا میں میں علامہ حبال الدین دو انی میں کمال تھا، اللہ میں حب یہ میں میں المباب والدہ از فرزندان علامہ حبال الدین دو انی "دمی میں کمال تھا، حب پیانہ پر ہوگی ظاہر ہے ، اگری کے زائم میں طا نورا شرشہ ستری بھی ایران سے آئے اور لا ہو رکے تاقی بوت نورا فتر کیا در الدی تو اللہ ورک تاقی کی اس کا انکار نہیں کیا جا سمی جو کہ المیات پر شرح کی باریان کے واشی المی تعلی ہو کی المیات کی جو کہ ہیں عام طور پر درس و تدریس میں فریران کے حواشی ان علوم کے ما ہرین کے طفول میں بڑی قدر کی تھاہ سے و میکھے جانے ہیں ۔ اس عام طور پر درس و تدریس میں فریران کے واشیس ال عمراکری میں عام طور پر درس و تدریس میں فریرائی تھیں اللے تھیں اللہ عیں اللہ عیں اللہ تھیں کی جو کتا ہیں عام طور پر درس و تدریس میں فریرائی تھیں اللہ تھیں الم طور پر درس و تدریس میں فریرائی تھیں اللہ تھیں اللہ تھیں الن علوم کے ما ہرین کے میں عام طور پر درس و تدریس میں فریرائی تھیں اللہ عیں اللہ عب کا میں فریرائی میں عام طور پر درس و تدریس میں فریرائی میں فریرائی کیا کہ میں فریرائی کے دری کا میں عام طور پر درس و تدریس میں فریرائی کے دری کو کیا کہ میں فریرائی کے دری کو کیا کیا کہ میں فریرائی کیا کہ میں فریرائی کے دری کو کا میں عام طور پر درس و تدریس و تدریس فریرائی کیا کہ میں فریرائی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کیست کی جو کتا ہیں عام طور پر در س و تدریس و تدریس فریرائی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کی کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کی کو کی کو کی کو کو کیا کہ کو کیا کی کو کو کیا کہ کو کیا کیا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کی کو

 ا کا کچھ بتہ مل عالم کا بلی کے اس طرزعل سے یعی ہوتا ہم جس کا تذکرہ ملا عبدالقا درنے ہیں الفاظ کباہے۔

۴ دربیامن خود تقریب در مجد شرع مقاصد و نشه دا شعارت کرده کداین عبارت از کتاب تعدد است کدان جرید دیک دومایشه برطول است کدان جزید دیک دومایشه برطول و مشته در برا برمطول دا طول سن " دع من من")

مطلب به کوکه طاعا کم مزاع بی ظرافت وخوش طبی کا نظری او یکنا، وا تفهیں ان کی کوئی نیف و تکی تناید ان کی کوئی نیف و تکی تناید کا نام رکھ دیا تھا، ملاصا حت ان کے استحار می نقل کے بین ، جن میں اپنی ان فرصنی کتابوں کا نام می لیا ہجا وراس زمانہ کی شہور استعار می نقل کیے بیں ، جن میں اپنی ان فرصنی کتابوں کا نام می لیا ہجا وراس زمانہ کی شہور

كتابول مثلاً شرع موا نفت شرح حكمة العبن وغيره سي مقابله كباب، وبعض اشعاريبين -

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ نظرے مواقعت مشرح مفاسد، نشرح بخرید، مشرح حکمت البین، مکر الامثر ا

وغیرہ کنا بوں کا اس زمانہ میں مبند تنان کے علمی طنوں میں عام چھا تھا۔

سین با وجوداس کے پھر بھی جمان تک واقعات سے اندازہ ہوتا ہو لک کے عام تعلیمی با میں معقولات کی ان کتابوں کی حیثیت لازمی اجزاء وعناصر کی دیمتی کیو کہ البراورا کبر کے بعد ہم جمال تک معقبل کی طرب بڑھنے چلے آتے ہیں ہنڈستان کے عام اہل علم پر معقول کا دنگ نظراً تا برکہ زیادہ گرمونا چلاگیا ہے، اور تو اور سیدنا الا بام حضرت مجدد مرم بدی قدس احتار سرون نے حالا کہ جہ کے لکھا ہے عقلیت کے اسی رنگ کو بھاڑنے کے بلے لکھا ہی بیک عقلیت کے خلاف

ان کا سارا کلام جبیباکه پڑھنے والوں پرمغنی نہیں سرام عظی زمگ بیں ڈوبا ہوا ہے یہی حسال

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مضرنت شاه ولى التشرا ورمولا نامحمرقاتم رحمة الشعليهم جيسے بزرگوں كام كركمنشامزسب كا وسي غلط عفلیت مرجس میں لوگ مزمب کے اب میں بھی مثلا ہو جانے ہیں لیکن عقلبت کی تردید حبب کے خود اسی عقلیت کی را ہ سے نہیں کی گئی ہو اسی تر دیروں کو لینے زما نہیں کہی یزبرائی میسزسیس آئی، تجدد صاحب کی تجدید کاگری بیدے که فرآنی اصول ماادسلنامن دسول الابلسان قومہ (شیرہیجا ہم نے کسی دمول کوئیکن اس کی قرم کی زبان میں *کے زیرا ٹراہنو*ں نے کام کیا۔ خیرس برکه را بخا کومنطق وفلسفہ کے اس دور دورے کے باوجو دجمال تک افغات کااقسقنا دېرېږي معلوم بوناېرکډارغفلي مصامين کي ميشيت پرنت ټک ختياري معنامين کي<sup>ږي</sup> حما گیری عمد کے عالم حفزت طب<del>نی عبد کی</del> محدث داروی میں ، اخبار الاخبار کے آخر میں اسپے حالات شیخ نے خود ملکھے ہیں، جن میں اپنی تعلیم کامجی ذکر فرمایا ہی، اس سلسلہ میں جوک میں آپ نے پڑھی ہیں ان کا تذکرہ کرنے ہوئے فرماتے ہیں " میزدہ سالہ بودم کہ شر<del>ح ش</del>میہ م<del>شرح ع</del>فائد می فواندم" شرح شمسیه سے نو و ہتی ملی مرا دہے ، اور شرح عقائد سے شاپد شرح عقا کرنسفی مفصو دمو اشرح صحالف کی جگه غالبًا شخے نے ہیں کتاب عقا کہیں پڑھی تفی جواب کا دیس نظامیه کے نصاب میں شرکے ہے۔ آگے لکھاہے کہ " دریانزہ مِثانزہ آتھ و ملول راگذراندم" گذرجکاکه علا مرتغبّا زانی کی ان دولوں ک<sup>ن</sup> بوں کا اصنا فدشن<del>ن</del>ے عبداللہ وعز نزاللہ کے فدہیہ ہے سكندرلودى كے زباندسے مواءاس كے بعد شيخ محدث فرمانے بيں "بيش ريابس زبيك سال ازعدس كافرفا درشارعراز ذكراك الماحظ كمندا زعلم عقلي فعلى علوم اني ورافا ده واستفاده ازصورت وماده كافي وواني باشدتام كردم عبارت میں کچھا غلاق ہی، یا کو لی لفظ چھوٹ گیا ہی، حاصل میں بوکہ وہی بیندرہ سو لہ کی عمر کے ایک سال ّسَكَ يا پیچیعْقلی نقلی علوم سے بنٹنخ فا دغ مہو گئے ،جها ن بکب میرا خیال ہومعقولات میں مرکورہ بالاکتابوں سے آ گے مٹینے نے شاہراس فن کے ساتھ زیادہ ہشتغال نہیں رکھا، لینے د الدسے خود لینے متعلق بیمنٹور ہ بھی شخے نے نقل کیا ہم ، کہ" تو یک مخصرا زمرع کم بواں زا بسندہ ست

المی صورت بی والدی داندی داندی داندی داندی دجری بها بوستی بره خودان کی کتابون سے بھی معلوم بوتا ہے کو تفلیات سے بینی کا تعلق بست معمولی ہے۔ شنج نے ابک موقعہ براگرچہ بر بھی کھا بحکہ فاتحہ فراغ کے بعد" ما ذمت دوس بیسف د دانشمندان اورا را تنربطورے نوده شد" جرسے معلوم بوتا بحکہ ما ورا را النہر کے بیمن تا زہ وار دعلما دسے بعد کو بھی شنخ نے بھی پڑھا تھا بھی نان ما مرکز واجو کہ شنخ نے بعد کو بھی شنخ نے بھی پڑھا تھا بھی نان ما برکز واجو کہ شنخ نے ان سے نقہ با اصول نقہ جسے علوم کی کوئی منا با کا ما ورا را النہری ہونا بر طا برکز واجو کہ گئے کہ ان سے نقہ با اصول نقہ جسے علوم کی کوئی کا ب پڑھی ہوگی الم ایران کے سے الم کا ذکر کرنے تو اس قت ایر بھی ما تا بد بدید نہ ہوتا کہ منطق با فلسفہ کی کوئی کا ب پڑھی ہوگی۔

بسرحال استنهم کے مختلف قرائن وارباب سے بس سیجیتنا ہوں کہ وہشمندی کی مند کے لیے متعولات کی ان کتابوں کا پڑھنا ہراس شخص کے لیے صغروری نہیں تھاجن کا رواج

اله عجیب است کو بعض بوگر جنسی مخارا او بیمرف دینی حس کی دوسری تعبیر اورا ، النمرسے کرتے ہیں ، چونکه ان شروب يحظى احول كالمجع اندازه نهيس بواس بيه مهندوستان كى معقولىيت كاالزام ان بى بيجالت علماء يروال دينة بيرج ماوراء النرس بندنستان كسئه والأكرتا كادى فقندك جدجب اس فكسبس بعرهم كارواج مواقواس ميس زباوه ترفقاد اصول نغه جيسے علىم ستے منعلق وفلسف سے ان كافوق بست معمولى نغا ، عبدالشراز كسسك عهديمي جواس نيا بديمي بادشاه تولان كهلاتا عفالما عصام امغوائى ك ذربعه مصاس علاقهم جب مطق كالجورور مبدها توجيساكه فاحبالا بداؤنى نے قاصى ابوالمعالى كے ذكرمي بركھ كركم" ورنغا ست جناں بودكه اگر الغرص والتقديرجي كتيب نقة حنى ارعام برائ دے اومی تو انست کراز سرنوست بر مکھا ہوکران ہی قامنی ابوالمعالی نے ماعمام اسفرائن س خبائث طب از ا ورا دالنرها دع مؤده " وحديثكمي كركرون ابرعلم دمنطق وفلسف، درمخادا وسمر تشذ شاكع شدخبائث ومشرير رجاملك ملیم لئے را می دیدندومی تخفیدکدایں حادمت دلینی گدھائی جاکہ لاحیوان ا زومسلوب امست وچوں اُتعالیے علم شادم ، تغلن خاص است سلب ان بیت نیزلازم ی آیده کویا اس طریقست برا بی**ت ب**یل انس اَ دی کو آبت کردیا جاگای كرده گده بي ما صاحب ني كلها بوكراس حال كود بجيركرعبد التدخال شاه توران دا توليس وترغيب اخراج اين جاعت نود دنا مشروعیت تعلیم و تعلم منطق وفلسفه بدلائل تا بت کرد" حرث یمی تنسیس بلکر روا بینے نود کراگر بکا **عندے کامنطی** وران نوشة باشداستني نامنًد باسكنيست" برعبارت نعة كى كذاب "جا مع الرموز" كى بْهِ كريج والاستنباء بالداق لمنطق (منطق کے اوراق سے بستنیاء ما رہنہے) عبداللہ انک نے قاضی ابوالمعالی سے مشورہ کو مان لیا اور الاعصام نیزان سے طبهکوای جرمین فکسسے بدرکردیا۔ اس سے ازازہ ہوسکن م کہ ما درا دامنری را مرتبدیر شارشان کی معقولیت کا ان م جرة أم كياجا الم يحيم منس مر قاصى اوالمالى كافتادى حال مي كتب فانه آصيف فريا يوما-

قتح الشرشرازي كے بعداس مك بين جوا ، للكه بات وسي تقى جس كاجى جاستا تقام **ر**فعتا تقااور اس مدیک بڑھتا تھا،جن کا ذکرمی نے علیم کامراں کے تذکرہ میں کیا، کو-ليكن اس دوركے بعد جومدت كك فائم رلى كو لك كے تعليم خقوں يراكي اوراننا د نازل ہوئی، اوراسی اُ فنا دکا برانتر ہے کہ بندر بج معفولات کی کنابوں نے وہ اہمیت جاسل کی جس کا نظارہ ورس نظامیہ کے مارس حال حال کے کیا جارا کھا لکرکسیر کسی ابھی وى حالت بانى بى جىساكىسىن عرض كياكه كهان اسى سندوستان كا وه حال تخاكه پورتغلیمی زندگی می طلبه کوا کمشمسیا ورشرح صحالف برهنا پر ما تنفا اورکها ل اس مید رورت پیدا موگئی کیمففولی رنگ کی ک<sup>ن ب</sup>و*ں کی قعدا دچالیس بچاس سے بھی* زبادہ متجاوز موكئ، نصاب ميں لزوم كى وه كيفيت پيدا ہو كى كرسب كي يوسك ليكن ان تام مقرره كتابون أكتابون كي منهبات، حواشي شروح وتعليقات كا اگرا كيب ورق يرمصن ما مكبا رُزوا بِعلم كے گروہ بس ایسے آ دمی کاعلم علم بنیں بچھا جا ما تھا، اسا تذہ سند دینے ہے گرمزکنے تھ، عذر بی مین کیا جا نا تفاکہ گوتم نے حدیث وتغییر فقہ وغیرہ دینی علوم کی مب کتا ہیں جھ لی برنسکن معفولات کی فلاں فلال کتاب تمهاری باتی ره کمی سی ان کے بیر مصے بغیر ولوی تو کی سند تہمیں کیسے دی جاسکتی ہی، صرف بہی نہیں بلکہ <del>تولویت</del> کے دائرہ میں اتب زکا تھا آ یه واقعه بوکداسی <del>مهندٔ ستان</del> میں تقریبًا دوسوسال تک به رام بوکیمعقولات کی ان نصب ایی ا بوں پراس مولوی نے کوئی حاشبہ ماشرے لکھ کوملک مین بیش کیا ہو۔ اس دِّوسُوسال كاجْتِصنيفي ذخيره عام علما رَسَند كابې بجزيند اسْتُنا كَيْصورتو ب کے زیا دہ نزاس کاتعلق زوا ہوٹلٹہ سلم اورشروج سلم، صدراہتمس بازغہ کی حاشبہ نگاری سے ہے، ایک ایک مولوی بعض اوقات ایک ہی کتاب برتمین تین سم کے علی شے لکھ کونفنیات کی داددیتا تھا، مولوی عالم علی مندلی کے ذکرمیں لکھا ہوکہ" سه ماشد برصدرا صغیروکبرواکبردارد ، ورکبوں جائیے علمائے فرنگی مل کے حالات اُسٹا کریٹر چینے شکل ہی سے کوئی عالم اسٹ مسلمی

فانواده میں ابسال سکتا ہوجس کے قلم نے معقولات کی مندرجہ بالاکتا بوں میں سے سب پریا چندیرکوئی حاشیدیا شرح ندانمی نو، مبکه اس مسله پر ذرا اور توجه بیمن سے نظر دالی جانے تؤيينظرا تاب كرگونصاب مين معفولات كااصا فرسكندري دورمين بويا كبري مين طاسر ب کہ دِتی ہی میں ہوا انکین معقولا نی علوم کیے یا حاشیہ نگاری کا جتنا زورتم ان علا نوں میں کیے من جن کی تعبیرولا تا آزاد کی اصطلاح میں العورب سے اور جمال کے علما وال کی زبان میں الفوارب کے نام سے موسوم میں یعنی اورھ ، اله آباد ، مبارساتنا زور اتنی ہماہمی ان علوم کی خود د تی اور د تی کے نواح واطرا من میں محسوس شہیں ہوتی رحتی کہ بیجا ہے ہیں معربینیں ، اورتقريبابي مال حوبي مبندكا بر-مثالُه بم دِلْ کے اس سربرآور دہ ملی فاندان کومیش کرسکتے ہیں، جر پھیلے دنوں بعنی <del>فرخ</del> ببر محمرتاه وغیرو کے زمانہ میں علم کاسب سے بڑا خانوادہ تھا،میری مراد حضرت شاہ ولى الله الله عليه اوران كے فاندان سے بى انا ه صاحب كے والد بزرگوا رحفزت سناه عبدالرحيم حالانكه براه دامست فو دمبرزابدكے شاگر دبير ليكين الغوار بدي<u>س مرزا زا بد</u>ك ج<u>ن زدا ب</u> لنُّهُ نَهُ وه اہمیت ماصل کی تھی ککسی مولوی کواسیٹ اقران میں انتیاز اس وقت تک حاصل ہی ہنیں ہوسکتا تھا، جب تک کہ تبرگا ہی سی، اعلم ان اعلم المتجدد کے دولفظوں ہی بیسی اس له ایک دیب ات اس سلاکی یم کر کیلیا دون اد باب مطلع نے ذراعی ان مودیوں سے جرآج کل موجوديس ياجن كاحال ميس انتقال موا معقولات كى نصائى كمنابوس يواكركونى حابثيه مكعوا با تومولوي صاحب في عمونًا دینے فاندان کے بزرگوں کا کو نی حاشیہ اُٹھا کرکناب پرجڑھا دیا ہرا در سرحا شیہ کی ابتدا بعمونًا ان الفاظ سے ہوتی م وقال جدجد جدی دادی میرے داداکے دادائے دادائے یوں قربایا) یائسی قال جدجد جد مدامی دمیرے دادا کے وا داکے وا داکی والدہ مکبیطے ہوں فراہا، یا قال جد جدعمی الی غیر فرنک من انصلات پانسب والصهريد اور یاس کانتجہ ہے کم عل ، فرجی عمل کاکوئی فائدان ایسانہیں ہوس نے ماشید تکاری کی اس میم میں اینا صقدند اداکیا بويشهورب كمولانا فحص كا بودى ميرفاكم تمي من صاطيول كرساست ركه كريرها ياكرت سف ، زوا برالمث سے مُرادمیرزا ہدکی تینوں کیا میں میزا بدرسالہ ، ک جلال ، امور عامر کے واشی جی ۔ نے چند حروف بنام عاشیہ منفوش نرکر دیے ہوں ہلین ہماہے سامنے خو دھفرت تاہ والہ کا بنا داتی تعلیمی نصاب ہو جس کی تقریباً کل کتابیں آپ نے لینے والد بعبی میرزا والہ ہرکے طاگر دہی سے بڑھی ہیں ہلیکن معقولات کا حبتنا حصر اس ولی اللی نصاب میں ہوئے کہ واقعاس العافین کے آخرمیں لکھتے ہیں وہ حسب ذیل کتا ہوں بیشتم ہم ہونے دانفاس العافین کے آخرمیں لکھتے ہیں ادمنعلی شرح تمید وظیمی وطرفے از شرح مطابع ... واز حکمت شرح مراکیا تھے وارضاب دہند را معلی وطرفے از شرح مطابع ... واز حکمت شرح مراکیا تھے اس واز صاب دہند را معلی وطرفے از شرح مطابع ... واز حکمت شرح مراکیا تھے ۔

کہاں العوار ہے نصاب کی وتم سے الیس معفو لاتی کتا ہوں کا انبار ، اور کہاں گنتی کی بیجہت کتا ہیں جن میں چھوٹی بڑی مل*ا کرمیشکل* یا پنج کتا ہیں ہوسکتی ہیں۔

بین اس کے بیعی بنیں ہیں کہ دتی ہیں معقولات کی ان عام نصابی کتا ہوں کا سرے سے رواج ہی نہ تھا، آخرناہ صاحب کے صاحب اور بینی شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین رحمتہ الشملیمانے زوابہ پر نیز صدراً برا ور دوسری قولی کتابوں پرجوائنی کیوں لکھا گردتی کے رس ہیں یہ کتا ہیں داخل نر تھیں، ملکہ وہی مطلب بحکہ دتی اور اس کے اطراف اکنا ف مرس بی بہت ہیں داخل نر تھیں، ملکہ وہی مطلب بحکہ دتی اور اس کے اطراف اکنا ف المکہ بنجاب تک ہیں ان معقولی کتابوں نے لاوم کی وشکل نہیں اختیا رکی تھی، جوجیشیت ان کی الفوار بر ہیں ہوگئی تھی، جوجیشیت ان کا الفوار بر ہیں ہوگئی تھی، جوجیشیت ان کا الفوار بر ہیں ہوگئی تھی، جوجیشیت ان کا الفوار بر ہیں ہوگئی تھی۔

مِندُسَان کی تعلیمی ایسی کاید دل جسپلین سی توجه سلم کرد دن کے میری ہے اس اس کی کوئی سیح توجیہ نیس آئی تھی، تا آنکہ اس دا زکو تھی خداجزا دخیردے موالانا علم علی آزاد عگرای دخر الشرطید نے کھولا ، آپ نے اپنی کتاب آٹرالکرام میں جہاں فرکورہ بالا دولیمی انعقابوں کی طرف استارہ فرایا ہو، وہیں آپ کے قلم نے ایسے مواد فراہم کیے ہیں کہ ان کو بیش نظر دیکھنے کے بعد شاید بات با ساتی ہم میں آسکتی کو مولانا نے جو کھا کواس سے پہلے بیش نظر دیکھنے کے بعد شاید بات با ساتی ہم میں آسکتی کو مولانا نے جو کھی کھا کواس سے پہلے کہ میں اسے مدد کھنے کے دوں ایک فاجد کا تذکر ہواس لیے مزوری سمجمتا ہوں کہ وا تعات کے بھی میں اس سے مدد میں گ

تقتہ یہ کو کو کھرت او ہا و جا دیا ہے کام سے مشہور ہیں ان کے دربار لی نیٹا پور کا ایک سیاسی پیشیه آدمی سعادت خان نامی داخل جوا، نزنی پاتے ہوئے ہی سعادت خا فیشاپوری مران الملک کے خطاب سے سرفرا زموا ادباب نادی کے لیے اگرمیریکوئی قابل ذكرچيز منيس بى كيكن عام پڙهي والون كوير بتانا صرور بركه د ق ت قتل عام رالا نادرشاه جب مندوستان برحلماً ورموااور بالن سلطنت الصفير جعنرت الصعف ما ه اول قدس منره واناد الشرير لل خُرك سائة محدثاً و في سے با مركل كرنا درشاً ه كورو كنے كر بھے آگے بڑھے، دونوں طرف نوجبی صف آرا تھیں الیکن حکوس تت کیا صائے عصرت أصف جاه كى رائع على كرتج اسمسله كولمتوى ركها جائ و اس قت يهى سعادت فال بران الملك كفح جنول في أصف جاه كمنوره كى قصدًا خلاف درزى كريت موايكسى تباری کے بغیر فادر شاہی فوج کی طرف افدام کردیا اورا چا نکے سیمولی مقابلہ کے بغیر جیسیا لدان کے سب سے بڑے طرفدارہم مذہب مورخ طباطبائی صاحب سرالما ترین کی ہمات ، کر بران الملک لینے المقی پر نادر ننا ہ کی فوج کی طرف بڑھے جلے جارہے تھے کہ ان کے دطن نیشایوری کا ایک نادرشای فوجی که دیکے از نوفاستا تراک نیشابوربود "وه بران الملک کے سائے گھوڑا بڑھا کرآتا ہواوران کو فاطب کر کے بہی نوفاسترک بیٹابوری پیکارتاہے:۔ " محداثين ! ديوانه شده باكه م مبكى د كبدام فوج اعتاد دارى" بكنائ اور كموالا كنيت سے أيك كرفر إن الملك كے التى كى عارى ميں داخل بوجا يا بر المباطباني صاحب اسك بعدادقام فراتي بين: ٔ برا ن الملك كرا زصنا بطرايران وا قعت بود مرّانق آداب انما اطاعست نوره اميرنير تقديرگرديد · ك يران للذك كالبية وطن من أصل نام محدا بين نفأه مندون ال سي كرموا دت خال نام دكها، آخر مي بريان الملك منوكي الفاق توديجي كدان سميم وطن فوها سنرترك بهابي كالأم بمي البن بي تقاءا عه موائق ا داب ایران ملب آپ کوتیدگرادیاگیا عده توجیهی نیاری کے بغیرهنرت آصعت جاه کی دائے سے خلا لا کرد ینام می ایران یک کا کوانی ضابطه بو گار

عمراه تزل ش (مینی نوخاسته نمینا پوری) مجعنور نا در شاه رسید، عفوتققیرات اوفرموه و مورد الملان عند است ساخت درسرالمناخ من من مرسم

اب اس کے بعد د آبی اور د آبی کے باشدوں پر بسلمانوں پر امحدر سول استر صلی التر علیہ وہم کی اُست مرح مر پرج کچے گذری، تاریخ ن میں پڑھیے، بکداس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی بھی صرورت کیا ہے، ہندوت آن کے حافظ سے نادری تل عام کا ہون ک نظارہ کیا کہمی کل سکتا ہی ؟

برمال میی قحدآمین نمیشا پوری ب<u>یم سعادت خان پیمر بربان الملک کے ت</u>علق مولانا آزا د دوسروں کی نمیس اپنی آنکھوں دیکھی بیشها دے قلم بند فرماتے ہیں کہ

"چرى بران الملك معادت فال فيشابورى درآفاز عبوس فوشاه ما كم صوبُ اوده شده واكر ا

بلا دعمه همو به الدابا و دنيزدا را مخيور جنبور و بنارس و غازی بوروکشره مانک پور وکوژه جال آباد

وغيرإضميمُ حكومت كرديد"

د آل اور د تی کے اطران وجوا ب کے بانندے تو نادر شاہ کے ہاتھوں وہ سب کچھ اسکت میں گئے سنے مقدر میں تھا، د تی سے جو دور سنے خالبًا میر میں تا ابران و میں تھا، د تی سے جو دور سنے خالبًا میر میں تا ابران و میں تھے ہوں کے میں افرائے کیا جس گواہی دیتے ہیں کر میں ہوئے ہوئی تھے ہوئی کر میں ہوئے ہوئی تھے ہوئی کر ہوئے ہوئی تھے ہوئی کر ہوئے ہوئی کے در نوج نے میں تھے ہوئی کر ہوئے ہوئی کے در نوج نے ساتھ ہی ہے کہا کہ ساتھ ہی ہے کہا کہ ساتھ ہی ہے کہا کہ

" وظالفُ وسيور غالات خانواد إلى قديم دجديد كي فلمضبط شدوكا رشرفاو نجبا ربريفيانى كشيد"

ادرائمی بات اس پرخم نهیس موجاتی بر"ا دب آیران کے صوابط کی کمیل باتی نمی بمطلب یدکه

ان بران الملك سعادت فال كے ايك بھا بخ مى ساتو تھے

جن کی شادی بھی مُرِمان الملک کی اوکی سے ہوئی بھی ایبنی خوا ہرزاوہ و داماد دونوں ستھے۔ محدث اسی دربارسے ان کو بھی ابوالمنصورصفدر حباک کا خطاب عطا ہوا تھا، مولانا فرائے ہیں

" بدار کال بر أن الملک نوبت حکومت بنوام زاده او ابو المنصورصفد رجنگ ربیده فا اُعن و اقطاعات برستور زیرضبط اند و دراه افرعمد محدشاه المصالم صوبر داری الدآباد نیز برصفد رجنگ مقرر

شدوتمه د نلائف آن صوبة ما حال ازا فيت صبط محفوظ مانده بود ببضبط آيد"

لیجے جو کچھ بچا کھچا سرایہ الرآبا دے علاقہ کے مشرفا کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، وہ بھی ختم ہوگیا، نیکن صفدر جنگ ابوالمنفسو رصاحب کی صفدر ختم نہیں ہوئی، محدثاً ہ کے بعدب

احمرتناه تخنت بنشين بوك تودر وعمد احرينا وصفد رحبك بريايه وزادت اعلى صعود عودم

مولانانے تو مخصرالغا فامیں اس واقعہ کا ذکر فرایا ہو، اُتوفسیل ہے بھی بہت طویل، تاہم اتنا نوشخِف کو یا در کھنا چاہیے کہ منسل دربا رمیں بادشا ہوں کا اقتدار جوں جوں گھٹ را جمامیہ عجیب بات ہو کہ ارباب صل وعقد میں ان عنا صرکا اصافہ مور را تھا ہندیں اس زمانے کی طلاح

مِی "ایرانیت "سے تعبیر کرنے تھے، ایرانیت کے مقابلہ میں ایک دوسرا عنصر بھی تھا جس کی تبیر تورانیت "سے کی جاتی تھی اور بج پوچھے نوان دونوں بعظوں کے بیچھے شیعیت "اور

"سنیت" کی تقیتیں پوسٹ بدو کھیں افکرشاہ بادشاہ مردم ہی کے زا نہیں اکثر صوبہ داریو<sup>ں</sup>

پرایرانی عناصر کا قبضہ ہوج کا تھا، تورا نیوں کے تنہا نا کندہ میکن نٹوکت و اہمت رجلال وجاہ تدبیرور باست، نٹجاعت و دلیری میں سب پرتفوق ر کھنے والے امیرخل حکومت میں صرف

حضرت <u>آصعت جا</u>ه اوّل بانی دولت آصغِبه انا را متّد برلخ نه نقطے ، محمد شآه کی و فات کے بعد

حب احد شاہ بخت نشین ہوئے نواس وفت با وجود یکه حضرت اصف جاہ وکن میں تھی،

ادرصفدرجنگ ابوالمنصوروالی اوده احدثاه کے سائق دلی بینچے، طبا طبالی صاحب

کی مون کے ماعظ و آلی جارہ ہے تھے ، لکھتے ہیں کہ داستہ میں محدثاہ بادشاہ کی مون کے ساتھ

رشد معان معنان احد شاه و و موس او برخیت بدهنت درباغ شاله ارباع و با معرع شده م

ظا سرب كردنى كاميدان اس قت خالى تا، صفدر جبك كى وزارت ظلى كفتتم موقعه اس سے

## بسركيا بوسك تخالبكن طباطبائي بى كابيان ہے ك

أصف ماه درحيز تفويق و اخبراننا ده الم ١٨٦٩

ادراس سے صفرت آصف جا ہ آق کے اس خدا دا درعب و دبدہ کا اندا زہ ہوس کے ہے کہ سب بچھ ہو جائے کے بدیمی نہا دخاہی کی بہت ہوتی کی صفدرجگ کو وزار شیطیٰ کی سندعطا کر دہیں، اور نہ خو دصفد رجنگ آصف جا ہے کے مقابلہ بن ظمدان وزارت کی طرف اندعطا کر دہیں، اور نہ خو دصفد رجنگ آصف جا ہے کے مقابلہ بن ظمدان وزارت کی طرف انجان کی جوائت کرسک تھا، گرا ہاستنت کے اخبال کا آفتاب گسن میں آچکا نفا، دکن مراسلات روا نہ کے گئے حضرت آصف جا ہی دلوئ کے لیے با دخاہ نے بھی متور فرامین ان کی طبی کے دوا زکے البکن جواب ہیں" عذر ہیری و افہار عدم رجوع خود بدارانخلافت کا شف و اندی کے دوا زکے البکن جواب ہیں" عذر ہیری و افہار عدم رجوع خود بدارانخلافت کا شف و اندی کی سند ہوئی کہ اس محذرت نامہ کے چدہی دن بعج صفرت آصف جب اور مدد کا دھپو و کر را ہی باغ جال ہوئے۔ د آل سلانوں کی اکثر بیت کو اس ملک میں ہے یار ومدد کا دھپو و کر را ہی باغ جال ہوئے۔ د آل حب برخر ہینی ہو صفد و جنگ ابوالمنفور رکھیل پڑا، طباطبائی جوان کے ہم شرب و ہم نرم برجب برخر ہینی ہی صفد و جنگ ابوالمنفور رکھیل پڑا، طباطبائی جوان کے ہم شرب و ہم نرم براس میں دور کا دھوں کی بریان ہی کا بیان ہو۔

"خبردمیدکه چها دم جادی الماخ ی سال مرقوم العدد ا<del>صف جآه</del> درموا دبر <del>آ</del>ن پود دداع عالم عفری نموده دا ه مفرآخرت نمود ... آل زمال صغد د جباک برخاطریم قامت قالمیت خدد دا مجلمست و زادت ساراست "

درزامس بيلمعذرت امدك وصول موجاف ك بعدمى

" مىغدر حباك جرأت بە پوشىدن خلعت و دا رىن ئەنمۇ د (ج س ص ٨٦٩)

احرشاه بادشاه كىطرت سے صفدر جلك

دور دوشنبه جهادم دحب بعنابین خلعت بخت پارچری چارتب و زارت وجوابرسرفرا زوخهاب رفته اله که مبلته المهک ، مدارالهام و دیرالمالک، بربان الملک ابوالمنصورخان صغد دجنگ پرمالارفیا لمبرشت د با وُاکِنْهُ حَبِکا مِمّا، جس کا خوت مُقاده سوا دم <mark>ران پ</mark>ورمین جان جان آخرین کوسپرد کرحیکا تفاراب ----نک نومرت اوده اورالهٔ آبا د کیصوبه داری کا دور بخفا، اب نوجملة الملک و زیرالمالک کی قوت کے مائد اوالمفروخان سرمراً دائے مسندوزارٹ تھے۔ مولانا غلام على آزاداس وقت زنده بين، جو يُحدُكذر ولم تعاد بكورب عقر بختلف الغاط کے ساتھ اس فاجعہ کا ذکراپن فخلف کتابوں میں فرایا ہے میں آ ترالکرام سے ان شمار توں کو نقل کرد ایس اس دامیة کبری مین صفدر حباک کی و زادت عظی کا تذکره فرانے کے بعد سکھتے ہیں :" نائب صوبہ کا ربرار باب و فلائف تنگ گرفت " کہ ہندی شل" بہّاں بھٹے کو نوال اب ڈرکاہے کا" اسی موقعہ پر کھنے والے نے کہا تھا کہ بالك قنبرة بمعسم خلالك الجونسيمنى واصفرى ربینی نصام ردیکھنے والی آئکہ سے خال ہو جی تھی، آزادی سے حس چڑیا کاجی چاہے ،اب انڈسے بیچے دے، گائے اورجھائے منلبيعكومت كاوه بازامتهب أزجكا تفابيرانه سالى يسمعي كي فنرماني نكابين برا تررکهنی تقیس که وه دکن بیس تقا اورا بوالمفدورخان صفدر جنگ د تی مین مجی نبائے درار لواس وقت تک چیومجی منیس سکتے تھے جب کک کراس کی جانب سے کلی اطمینان ز طاس <sup>حکومت</sup> سے حبن لوگوں کی امداد صرف اس بیے ہور ہی تھی کیروہ کا اور دین کی خد میں مصروب سنتے، ایک ایک کرکے سب کو ان ایدا دوں سے محروم کر دیاگیا جوکل تک جاگی<sup>وا</sup> تحے، اب اُن کے لیے و ہنے کی حکر کاملن بھی دستوا ر تھا، آسمان پر تھے زمبن پر ٹیک دیے گئ ولاناآزاد درد کی اس داستان کوان الفاظ پرختم کرتے ہیں۔ م وتاهين قريرا بركناب دما تراكزام، اين دبار د <u>بورب،</u> پامال دوادث ، وز كارست ومل لله كمينة ين كر صفرت الم جين عليالسلام كرست كوفه كى طرف دوا فربوات توبهى تفوعبدا مندين زبركوشنايا كيا ، طرى مرتعم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## الله يحلات بعافي لك امرا" (آثر ص١٢٢)

## اس معَاشيٰ نقلا كك نتيجه

یرضیح ہوکراسلام کی علیمی اور دمنی ناریخ کے ابوان نے بجدامہ حکومت کی نیتیا ہو لوصرف فنيام دلقاسي كيليانهبي المكرابني رفعت ولمبندي كيهيم يهيشه غرمزور محكراما ې مهارې پيت ېمتيان تن جن حبله تراشيون کې آژمېږ پياه نوهو پرهيس ايني تن آساني و کا ہل کی قوجیہ عن سیاسی کمزوریوں کے ذراعیہ سے کرس الیکن اسی زمانہ میں جب سب کھے ہارا نفا، کندن و برلین ہنیں ملکہ رُشق و بغدا وعالم بیاست کے مرکزے ہوئے تھے، ابوضیفہ ا ما الائمەنے زہر کا بیالہ بی کر، وا راہجت کے امام نے مونڈھوں سے لینے مانھ اُنرواکر احمد بن منبل نے بہوہیں ہناکر، بوطی الا مام کمیذالشا<del>می</del> نے جیل ہیں جان دے کو خرتنگ جیسے کوردہ گاؤں کی نظر بندی میں'ا مام <u>نخاری</u> رحمتہ التٰدعلبیہنے اپنی آخری *سانس پوری کر*ہے، بتاياجا معكداس كسي سواءا وركس جركا نبوت مين كيا تعاكدا سلامي علوم كاقصر فيع ادنياجوكاء ا ونخاہو تا جلا جائیگا خوا ہ حکومتیں اس کی تعمیر مس کو ٹی حصر لیس یا نہ لیس ، نہ صرف بھیلی صدیو میں مبکہ اسلام کی تیرہ صد بول میں شاید ہی **کوئی صدی اس نجرب**ا ورمشا ہرہ سے تنی دامن ہوگی، خود <del>ہندوستان</del> میں بندنظریوں کے جو بمنے نیٹ کیے سگئے ہیں مختلف ابواب کے ذبا*می* مقور البسن ان كاليمل معى ذكرة حيكاب اورة منده مى موقع موقع ست ليف ليف مقام يران كا تذكره كيا جائيكا ليكن فلامرك الحرب ك بيدسب بيدا نهيس كيه جات، برك كردكوة القصعہ دیالہ، ہی کی تلاش میں سرگرداں یا یا گباری اور سے توبہ ہے کہ اگرمب ہی الحرب ا والے بن جانے تو بڑوں کی بڑا ئیاں ہے معنی ہو جاتیں۔ ما رمیحانه کشد مرخرے مام دسنداں کی بازگری سر درسناک کاکام منیس ہے۔

برحال اکثریت کے اعال وافعال کے معنن برکلیہ تو غلط کر کرماشی محرکات کے موا ان کی تہ میں اور کچو نہیں ہوتا، گراس کا بھی انکار نہیں کیا جاسک کہ معاشی اسباب کو بھی ان میں بہت کچھ وخل ہوتا ہی، شخصی محدث رحمۃ السّٰہ علیہ نے اخبار الاخیار میں لینے بہیں کے ایک خواکرہ کا ذکر فرایا ہی جوان کے ساتھی طلب کے درمیان ہوا تھا جس ہیں وہ خود بھی سٹر کیسے تھے، فراتے ہیں:۔

" یک بادطالسالعلمان شسته از احوال یک دیگر تعمی می مود ندکرنیت دیجهسی هم مهیت به جنبی طریق کلفت در استی نوش می می مودند الهی در استی نوش می مودند کارون می مودند الهی در استی نوش می مودند کرون کلفت در استی نوش می مودند کرون کلفت مونیا دلیدن " داخیا در می ۳۱۲)

کو یا فلبہ کی اس ساری جاعت بیں صرف شیخ کا نفر عالی تھا جس کے ساسے علم کی تھسیل کا مقصد صرف علم کی تھسیل کا مقصد صرف علم کھنا، ور شان کے بیان سے حبیباکہ وض کیا گیا، بیملوم مہوتا ہرکہ تقریبًا بسب کے سامنے وہی ''حطام دنیا" المعروف بہ'' روٹی"ہی کامسلہ نفا، ساوہ دلوں نے تو کھلے بندوں اس کا اقراد کرلیا، اور جنوں نے اس اقراد سے گریز کیا اُن کے مقال شیخ کے بیان سے معلوم ہواکہ ان کی فقگو صرف گفتگو میں" (کل" ہی کی وہ بھی ایک شکل سمتی، اس

علم رابر تن ازنی بارے شود علم رابر قبان ازنی پارے شود اللہ اور تیج صور توں کا موقع توصول علم کے اللہ اللہ کا ان دونوں غلط اور تیج صور توں کا موقع توصول علم کے بعد ہی بیدا ہوسکتا ہو کہتے ہیں کرائحا کم الصد والشمید کا حب صکو مت سے سے سی مسئلہ میں گلم بی بیدا ہوسکتا ہو جانے کا فیصلہ فرایا ہوگیا ، باد شاہ و فقت نے ان کے قتل کرنے کا درا نہوں نے تنل ہوجانے کا فیصلہ فرایا تواس وقت اُن کی زبان پرمیجاری تھا۔

تعلمنا العلم لغیرالله فای العلمان بنی به نام فر فراک بین بی کا ما بین و و کا کی اور ده فرای کی ما ما بین و کون الا لله (مفتاح السادة مسرما ملم فرانکاری اور ده فرای کی بید مورد از بین بید ملم مال بس بیم مرسکتا کرکسی گاعلم عیر فرانک بید بون سے انکار کرمائے بیکن بید علم مال

توبولے۔

مله یہ چوتی مندی بجری کے مشود خفی ام میں، بیلے بخارا کے قاضی بوئ اس کے بعد خواسان کے ساسانی امرائی۔
ف وزا دت کے منعب برسر فرا زکبا، کچھ ون کے بعد کسی مسئل میں امیر نے اپنے فیصلہ بیجبو رکونا چاہا حس میں وین اور
علم کی عراصہ خلاف ورزی لازم کی تفتی ، امنوں نے انکار کیا ، بادشاہ نے حکم دیا کہ وور ختوں کی شاخوں میں بازھ کو
منا خوں کو بھراس طرح کھولا جائے کو ان کی لاسٹ کے دہ حکم نے ہے جو جائیں ۔ انحاکم کو اس کی خربی جنس کیا، سنوط
مل کفن کے جس اوالا اور ذکور ہ بالا فقرہ کہتے ہوئے ، اپنے آپ کو جلا دکے حوالے کر دیا لاش اسی شعل کے ساتھ
جیروی گئی۔ رحمتہ استر طبیہ ۔

برمال نعتہ برہ را تھا کہ مقولات کی کا بوں کی بھر ارباد سے نصاب میں جوہوئی خصوصاً ان علاقوں برج نہیں پور سے بی بی بی اس کے اسباب کیا تھے ؟ اس کے جواب میں آپ کے سامنے اس تاریخی حادثہ کومیٹ کیا گیا جس کے شکا اس بی نہذک اربا بیضل و کمال ہوئے۔ ابو المنصور صفور حبنگ والی او دھو کی وزارت کے بعد جماں کہ میں وظائف فی جاگروں کا تسم بھی لگا ہوا تھا، اُسے بھی کا طور دیا گیا ، اندازہ کیا جاسکا ہوکہ ان بیچاروں کی جاگروں کا تسم بھی لاور ت کی کیا صرور ت سے ، مرکا لے کی تعلیمی دبور ط میں جب کہا گذری ہوگی اور ان کو سوچنے کی کیا صرور ت سے ، مرکا لے کی تعلیمی دبور ط میں جب مشرق اور مشرق کے سا دسے ملی مجابدات کو بور آپ کی کتا بوں کی ایک المادی کے برا بر است سے بھی انکار کیا گیا ، اس کے بول کا جا برا کو کی میں کا سا در نظام اچا نک بدل دیا گیا ۔ اور ایک مور کی موال والی کو جمام کی دوشنی میں لانے کے لیے کلیات وجوا سے مال ولک کے طول دعون میں مجیلا دیا گئے۔ اس کے بود

بيلي مي ميي صورت بين أكني كه

كارمترفا ونجبابه يريثيانى كشبيد واصطرار معائ مردم أنجارا اذكسب علم بازواطنة ورميثير بركرى انداخت ورواج تدريس تحصيل إن درم نهاندو مدار سے كدا زعهد قديم معدن علم دخنل بود كي قلم فراب افتاء و أجمنها ك ارباب كمال بيشتر بريم فورد إنّالِقَله وانااليهِ اجعون مسَّلًا توظا ہر و کہ ایم نئی ایضبصے کی بات ہنیں تھی معاش کا اضطرار ' خواص کے لیے زسہی لیکن عوام کے بیے یفنیا اضطراد کی بدتریں صورت ہی خصوصاً اکھلتے بیتے ، فوش ال خوش ابن گھرانوں کے لیے بیصیبت دو ہری مصیبت بن جاتی ہے،جس زندگی کے بیٹتما پشت سے آبائی رسم ورواج کے زیرا ٹروہ عادی ہوتے ہیں،اچانک اس سے مُدا ہو جا اان کے لیے او باموت مونی ہو، انگریز تعلیم کے رواح کے بعد بجائے غرباء کے مسلمانوں کے متوسط طبقات کا رحجان جو استعلیم کی طرف زیاده بڑھا اس کی نہیں دھیتی،ع بی مدارس کی تعلیم ائس زندگی کووائس نہیں دے سکتی تقی جس کے وہ متلاشی تھے، می یا نہیں ملی بیکن اس نہ لگ کی توقع مین سلمانوں کا پر طبقہ کالجوں میں بل پڑا۔اس وقت اُمت کے دوغربار کام آگئے بن کے بیے عربی مدارس کی ملیم آج معاشی اور جاسی فلاح دہببودکا دربعہ بنی ہو لئ ہی، کم از کم موجود معاسى مطح سے تو تبکیم ان کواد يرهيني ليتي بر-

خبرس انقلاب کا ذکرکرد انتخاجومولانا غلام علی کے سامنے بعلیمی صلق سی ملق سی سامنے بعلیمی صلق سی ملق سی ملاق سی ملاق سی ملاق سی انتخاجو مولانا غلام علی کے سامنے بعلی کا موات دھیں اور ہا کہ کہ اس زانہ میں خصوصاً ملک کے چہتے پر مرکزی حکومت کی کمزوری سے تفع محفاکر حکومت کی کمزوری سے تفع محفاکر حکومت کی کمزوری سے تفع محف کے جاہتا محکومت کے دعویداروں کا ایک غول آبل پڑا تھا ، اور ہرایک دو سرے کومغلوب کرکے جاہتا نفاکہ ملک پر دی قابض و تنظرت موجائے محتود شے مقود سے تقود سے فاصلوں پران مرحق آج اسکولوں کے فوجی مراکز قائم نفطے ، لوگ اسی میں جاجا کو اس طرح موجی ہے کہ خس زیاز کا یرفقت ہے اس زیان کی اور کا بیرفت ہے اسکولوں اور کا بیرفت ہے اس زیان کی اسکولوں اور کا بیرفت ہے اس زیان کی اسکولوں اور کا بیرفت ہے اسکولوں اور کا بیرفت ہے اسکولوں اور کا بیرفت ہے اس زیانہ کی اسکولوں اور کا بیرفت ہے اسکولوں اور کا بیرفت ہے گئی زیاد کی اسکولوں اور کا بیرفت ہے گئی زیاد کی اسکولوں اور کا بیرفت ہے گئی ہوئے کے اسکولوں اور کا بیرفت ہے گئی میں زیانہ کی موسلے کا بیرفت ہے گئی میں زیانہ کی موسلے کا بیروں کا بیروں کا کرد کا بیرفت ہے گئی اس زیاد کی موسلے کا بیروں کی موسلے کا بیروں کی موسلے کا بیروں کی کا بیروں کا بیروں کی کا بیرو

ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ خواہ کسی طبقہ کا آدمی ہو، لیکن نن سپاہ گری اور اس کے لوا نہ م ہو گونہ واقفیت تقریبًا ہرایک لیے صروری تھا، آج علم وع فان کے بیےجہا نی ضعف اور کمزوری سرا بُرا فتخار ہے، لیکن بیرعهد مرگ کا قصتہ ہو، ور نہ ہم میں جب جان باتی تھی، عالم ہو باصوفی قلم کے مائچہ کلوار کا وعنی ہونا بھی قریب قریب اس کے بیے صرور کی گھا۔

امیراروایات میں مفترت شاہ عبدالعزیز رحمۃ التہ علیہ اوراس زیا نہ کے ایک شخف کا مکالمہ درج ہو۔ نشاہ صاحب نے اس سے پوچھا " آپ نے قرآن بھی پڑھا ہو ؟"اُس نے کہا

اں، شاہ صاحب نے پوچھا کہ کچھ فارسی بھی پڑھی ہو، بولا اس، پوچھا کیا کچھ و بی بھی پڑھی ہے ؟ اس نے کہا کہ جی اس مقرطبی مک پڑھی ہو ،

مِتْطِينَ لَك بِرْصِف ول ل السالعلم سے آگے دریا فت كما جاتا ہى ۔ مگورْن كى سوارى

ے عمد نبوت وصحاب کو توجانے و تبکیے کہ اس زماز کا نور سول بھی زرہ اور خود اور تلوار دتیر و ترکش کے سابھ میدان میں اُ تر مَا تھا، اس کے بعد بھی آپ کو ہرز ما نہ کے ایکہ محدثین وفق اسیں اس خصوصیت کی جھاک نظراً سکی الدمعبنوں كوتو اس ميں اتنا كمال حاصل مقاكر ميشہ ورول كوممي ان كى اتنا ذى سلىم كرنى يرتى متى امام الموجمين حصزت إلى بنادی کی تیراندازی، تبیخ النسونیه ام ابوالقاسم کی نیزه بازی کے تذکر مے همومیت کے ساتھ ک بول میں یائے جا ہیں ،خود مارے مہندوستان کے علماء وصوفیہ کا بھی ہی حال بھا اموانا علام علی آزاد ہی کے متعلق کسی جگر مرفرکر كرونكاكم موقعة ؟ توتكم بعينك كرم سرول سك مقابلتين أد والفغاد حيدا ي بينج كركم لبيت موسك ، شيخ محدث ف مولانا احد شرعی کے حالات میں لکھا ہی '' ایٹاں درنیزاندازی نظیرنداشتند'' ان ہی جامع العلوم نقلیہ وِقلیہ ورسمیہ دِقیقیہ'' کی نیزنداز کے کمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے شاگر مشیخ عالم عنی سونی تی بیان کرتے تھے کہ شنخ کی عمر حب ٩٦ سال کی تمی کیا" نیرمی انداختند تبرے به نشانه رسیده بود گفتندا گر مگوئند مبرتر که بیندا زم د سوفار تبرد گیر بند کنم در مترتیر به تهیں روش انداختند مبدا ذاں گفتند کہ نیر ہی منائع می رود و اسرات می شود و گرنه تیر مبک دگر بند کمیں ا و نهار میں إدر بركونُ نَى إن ﴿ مَن مَعْمِرت سِنَعَ المندرجمة القدعليه بندون كابهترين نشامهُ لكالية ينع أورببي عال تقريبًا ليف في المديس عام علم الكانفاع في مدارس مين وروش اورجهاني ديا صنت كي طرف معظفات جرير في عارس برجمالک کی بات بری شکر سرکه ب محروگوں کو ا در روج موت کلی مجر گرضاکرے کہ وہ مسرفا ندمغر بی بلاعب ہما ہے مدادس میں د افل زموں جن سے ایک ایک رکیٹ کی خمیت را ما ساتھ سترمتررہ بیدا داکر نی بڑتی ہو، آپ نے دیکھا کہ نیخ احد شرعی ائیت قدراندا زم سف کے باوجود ا سراف کواس کی اس کی ماجا کرقرار دیستے ہیں معلع الافوارجو ولانا انوارات ا . فال مرحوم جيد رآبا وي امنا ذانسلطان كي مواغ عمري حب كا ذكرآ مُنده مجي انشا، امند آبيكاس مب مكصام كرمه وها انوا إستط

مجيتي اور تبراندازي وغيروسب سيكه بس" (اميرالروايات)

یمی وجر کر جب علم فضل کی را ہوں سے معاش کے جو ذرائع ہیا ہوتے تھے دہ سدوا

موٹے تولوگوں کے لیے پیٹیہ سیہ گری کا اختبار کرنانسبٹا آسان معلوم موا۔

کیکن ظاہر بچ کترن کے یہاں شتہا پشت سے پڑھنے پڑھانے تعلیم تعلم کاسلہ جاری میری طاہر بچ کترن کے یہاں شہاپشت سے پڑھنے پڑھانے تعلیم تعلم کاسلہ جاری

بر،ان کے سارے فاندانوں کا بالکلیم علم سے ٹوٹ کرایک ایسے بیٹیہ کو اختیار کرلینا علم سے جس کو و در کا مجمع تعلق میں اسان خرتھا، مولانا فلام علی کے الفاظ" رواج تدریس توصیل ال

درم ز ماندا سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہوکہ تدریس تخصیل کی گرم بازادی میں رنگ میں پہلے عتی، وہ باتی ندر ہی، بلکہ آج بھی جوحال ہو کہ گواکٹریت انگریز تعلیم کی طرف مجھک پڑی ہے

لیکن <del>غرابسلی</del>ن کے عام طبقہ کے سواراب بھی برانے خاندانوں کے علمارومشا کیج کمسی شر اور طرب میں دائتیں کے میں مربط کو میٹر اور است جسر میں تارین کے میں صوریت الاردیتین

سی می ای تعلیم کی کا ڈی کھیلے لیے جارہے ہیں، میں جمتابوں کر کھر میں صورت اس قت بھی مین آئی تھی خود مولانا آزاد نے بھی غم کی اس رو نداد کوختم کرتے ہوئے آخر میں لکھا، ک

م با وجود این خزابیمارواج علم خصوص معقولات رکیفیتے که آنجاست دلینی درپورب آ)

ورقمروك مندُستان بيع جائيت اص ٢٢٣)

جس سے معلوم ہواکہ گو بڑی تعدا د تواس حادثہ ہے جدائی پیشہ پہرگری میں بہتلام کوئی ہمکن بھر بھی ابک طبغہ علم والوں کاموجز د تھاجر معقولات ہی کے رنگ بیس سی ہمکین لینے آبائی شیوہ

تعلیم تعلم درس تدریس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔

واقعان جو مجرے ہوئے تھے ایک فاص کسلے کے ساتھ وہ آپ کے ساتھیں

کرد ہے گئے غالبًا نیجہ کک بہنی اس کے لبدد مٹوا رنہ ہوگا، بسرحال میں نیجہ کے جن مقدات کی راہنائی میں بُنیا ہوں، گذشتہ بالا تاریخی موا دسے ان مقدمات کو مرتب کرکے خود ہی ہیں

ی راہمان میں بینچا ہوں ، ادست بالا بار بی کو ادسے ال مقدمات و طرب و سوال اور ہا ہیں۔ کیے دیتا ہوں ۔ با دہوگا کہ ملبن راستان ، کے مولویوں شیخ عبداللہ وعزیز اللہ کے بدی حفولات ادرائن کی کتابوں کی دوسری کھیپ ہاسے ماک بیس میرفتح استرشیرازی کے اعتوں پہنچی ، مولانا غلام علی کا بیان میں سفولاً پہنچی ، مولانا غلام علی کا بیان میں سفولاً پہنچی ، مولانا غلام علی کا بیان میں سفولاً www.KilaboSunnat.com

کے عظیم آباد بٹنہ کے مشمود طبیب کیم عبائی دمرح م جسفود علی خانوا دے صادق پودسے قبل کھتے تھے، ان کے متعلق متعلق الله المعروج الله علی متعلق متعلق الله المعروج الله متعلق متعل

نیجدیمواک ازی جت کم مردم بررس اوی رفتند گراس کے بعد آنا صاحب کا بربیان کہ "د ناگٹ رشیدیم ازو برنخاست یرمیرے خیال بیں سیح نمبیں کر جس کی وجدیں آئندہ بیان کرونگا، لیکن بد بالک حکمن کرکدمیر کے پاس عام طلبہ اس لیے کم جاتے ہوں کران کی صلوا توں ہیں امتاعت وقت کا ان کواندلبشہ ہوتا آئوگا۔

بہرحال اگریہ واقعہ بیجے ہوکہ کم مردم بررس اومی رفتند " نو پھرمولانا آزاد کا بیبیان کہ ہند سنان میں معفقہ لات کارواج دبگر میر فتح اسٹر کی توجو تعلیم کار بین منت ہی، قابل غور ہوجاتا ہو افتہ بیہ کہ میر فتح اسٹر کی توجو بہات کا تعلق تھا، یوں بھی عام درس کی توقع ان سے شکل ہی، وہ تو کہیے زیاشہی دوسرا تھا کہ لوگ جی بھی کرتے تھے اور درس بھی دینے تھے ، وزارت کے فرائفن بھی انجام دیتے تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے ، ورزاس کی درزاس کی درزاس کی میر فتح اسٹر فتح اسٹر فتح اسٹر کرسے آدمی تھے ، حکومت کے کسی اولی معرول ہیں ڈوارو کی برز بانبوں کا میت مرتبی تعلیمی مشاغل کی بھلاکو کی امید کرسکتا ہو ، اس لیے اب فواہ ان کی برز بانبوں کا نیمجہ جو یا سرکاری جمات میں انہا کہ بویسنب ہو، عام لوگوں نے اگر ان سے کم نفع انتہا ہو

ان اس موقد پراکیم شهوروا قد کا باربار خیال آر ایج اگرچ فاک کے سلنے عالم پاک کا تذکرہ فاف ادب ہو ایک قدیم علماء کی تعبق فاص خصوصیتوں کا اس سے پہتے جاتا ہوا اس سلے دل عدم ذکر پرداختی بنیں ہو یہ اور کا ان اسے متعدد ویو بندی اسا نذہ سے بر دو ایت بس لے شنی ہو کہ حضرت مولا نا محدق کا رقمۃ احد حلیم بندی اسا نذہ سے بر دو ایت بس لے شنی ہو کہ حضرت مولا نا محدق کا کری گا کتاب اگر آپ کسی کو بڑھا نا شروع کے الک منح اسی کا نتیجہ پر تفاکہ عام مصنفین خصوص متامنطی وفلسفہ کی کوئی گتاب اگر آپ کسی کو بڑھا نا شروع کرتے تو وہ بچارہ بھی مصببت بیں مبتا ہو جانا ہمکتے جس کہ مولوی عبدالعلی دھی احد دولی ایک میں مبتا ہو جانا ہمکتے جس کہ مولوی عبدالعلی دھی احد مولا ناجھ جمعلا سے تو بولے والے کی گوئی تاب شروع ہوئی مولوی عبدالعلی صاحب نے سبت کی عبارت ختم کی اور مولا ناجھ جمعلا سے تو بولے والے کی کوئی تاب شروع ہوئی مولوی عبدالعلی صاحب نے سبت کی عبارت ختم کی اور مولا ناجھ جمعلا سے تو بولے والے کی کرمی مولوی عبدالعلی صاحب نے انداز جو درس کا دیکھا تین جارہ بولی کی مولوی صاحب نے یہ انداز جو درس کا دیکھا تین جد دیا یہ فروی صاحب نے مولانا کو ان کے چھے جانے کا اضوس ہوا۔ شایدان کے گو بہتے ہوا در بھی کی وجہ والم ان مولوی صاحب نے کہا کہ ان کے جو جانے کا اضوس ہوا۔ شایدان کے گو بہتے ہوا کہ کی تو اور ہوا ہے کہا کہ دولوی صاحب نے کہا کہ کی دولوی کی مولوی صاحب نے کہا کہ دولوی صاحب نے کہا کہ کا مولوی صاحب نے کہا کہ کا کہ دولوی کی دولوی صاحب نے کہا کہ کا کہ دولوی کی دولوں کی معملات کی دولوی کی دولو

توينوانعجب بنيين مجرسا لیکن میرصاحب کولینے علمی مذاق کے عام کرنے میں جس را مسسے کامیا میاں ہوگیا اس کاسب سے بڑا اہم را زان کی وہ خاص نز کمبب برس کا تذکرہ تا عبدالقا در بدا <mark>ونی ہی کے</mark> حواله سے گذرجیکا ، یا د ہو گا کہ ملا صماحب نے خو داین جٹیم دیدگوا ہی میرفنخ اسٹر کے متعلق بیر دی تحقی" بتعلیم اطفالِ امراءمغبید بود وسرروزیمبنا زل مقربان رفیة » دربارکے امیروں کے بجوں کووہ یا بندی کے ساتھ باصنا بطرشکل میں پڑھا باکرتے تھے ، اورا پنے فلسفیا ندا و مِسْطَقیانہ مذاق کو تجا عوام کے اس لک کے خواص اور امبرزا دوں میں اُنہوں نے بھیلا دیا۔ مندوستان کے اعلی طبقات برجهان کک میرے معلوات کا تعلق ہے، فارسی ادب کی ظیم د شرکازیا دہ انز تقا، ان کاعلمی مذات دواوین دکلیات اور فارسی کے محاصرات ونصص و حکایات تاریخی روایات کے مطالعہ بک محدود تھا، ان کے درباروں میں ملم جیٹیت سے اب تک اسی کا چرچا تھا،لیکن میرفتح استرنے اوبی مذاق کے ساتھ ساتھ سقولات کا جسکا بھی ان میرو کو لگا دیا، اور فاعده کرکسی طبفه می**ں مو،حب کسی چیز کا ر<sup>وا</sup>ج ہوجانا ہ**ی، تو بیمرقا نو ں توارث کے زبرا اُڑا کیب فرن سے دوسرے قرن، دوسرے سے تمیسرے قرن نک الا ما شار استدوہ إت نتقل بوني جلي آني ہے، طبغة اعلىٰ كومعقولات كا چامٹني گيرتوميرفتح الله نے اكبر كے عمد میں بنا با کبکن بات وہاں سینمتقل ہو ئی بھلی جبلتی آئی ، تا آنکہ بیر واقعہ برکہ جال حال میں قديم الميرون كا دورحب منقرض بوابي اس وقت تك به مذاق ان ميں يا ياجا تا تھا، رام پور کے سوجو دہ فرماں رولکے والدنواب حاب<del>ہ علی خان ب</del>ہا درلیتے اندربہت سی قدیم امیہ سرانہ خصوصیتوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے ،اسی کاینتیجہ تفاکہ زیادہ دن نہیں ہوئے ، شایدہیں بائیس سال کی مت گذری موگی انگریزیت سے اس عالم شباب بیس حامد علی خاس سے دربا یں مناظرہ کی ایک محلس گرم، او ریجٹ کا موضوع کیا تھا ؟ شن کرنعیب ہوگا جمستم سے انصال جومری" كامسلامس سے عوام توخيراس زبان كش براكثر مولوي كلى اوا تف بو مجكم

، يهاً خريجيا بلا، نسكن مهندي اميرو ن مين جوبات نسلًا مبنسل نتقل مو تي **على ا**رمي نفي اسي كا انزىمة اكه نواب مرحوم ف باصا بطه ليه ساشف اسمسئله يرمو لوبوں كى دومتى لعن جاعنو میں مناطرہ کرایا ، ایک طر<del>ت بهار کے مشہورُ نط</del>فی *مو*لوی <del>عبدالو ہ</del> بہاری <u>تق</u>ےا در فریق 'نانی کے سرگروہ ہما کے حضرت الاستا ذمولا نا برکات آحمد لونکی رحمتہ اللہ علیہ تھے بجٹ کا پنجے بِ ہوا،اس کا فیصلہ کون کرسکنا ہے،لیکن دیکھا یہ گیا کہ ہینوں دونوں طرف سےاشہار ت اور پومٹروں کاسلسلہ ٹنا ئع ہوتا رہا ،جس ہیں سرفرنق لینےغلبہ کا اعلان کرتا تھا۔ مولٹٹ برکات احد کے متعدد تلا نہ ہ نے اس مسئلہ می تنقل رسائے لکھے ،اسی معقولی مذاق کا اثر مخاکہ <del>حار علی خان بهیشکری نظفی مولوی کولیت</del>ے پیماں اس لیے ملازم سکھنے ت<u>ت</u>فے کرحب کیمی مفولاتی ذون کاغلیہ ہونواس مولوی کی بانوںسے واٹسکین حاصل کڑیں، مدت تک دشی<u>ٹھ کے م</u>طلق عالم مولوی عبدالغر رصاحب مرحوم کوغالباً ووسور وسیسے ما ہوارصرف اسی کام کے لیے وہ ذیک رہے، تو یا دربارکے بوا زم بیں جہاں شاعوں کا وجو د صروری تھا، جہاں یک میراخیال ہی، میرفتحات کی اس نرکیب کے بعدایک اوٹینفر دیعی معفولیوں) کا بھی متوسل دربارمونا ا مارت کی ایک نتان بن گئی ، کلب علی خال مرحوم نیمی بهیشه اسی نعتطهٔ نظر کے بیپیشِ نظر مولز عبدلی خبرآبادی کومرے اعزا زواحرام سے رکھا، اور یہ تو پیچھیلے زمانہ کی ہاتیں ہیں اُس فنٹ نک کی حبب رستی عل حکی تھی، صرف اس كى انتيلس باتى تفى ، درنه كنا بور، كوا تطاكر ديكھيے مشكل ہى سے سئے سنى سلمان اميرى بنسيں اس زان كريندورا جركا دربار معي عقولى مولوبون سے فالى نظرآ ئيگا، مهارا مالور، بلياله، جو يوم، نمیرسب ہی ہے بہاں شعراء وغیرہ کے ساتھا یک مدان مولوبوں کی بھی تھی،اورجب فیالصر <u>ېندى اميروں ېريا نزمرنب ېوا تواميرون كا جوخاندان نسلًا يران سے تعلق ركھتا تخا</u> مثلاً ہبی مُر ﴿ نِ الملك اورصفدر حِنْكَ با نِيانِ حكومت اودھ، كه بيا مران سے مهندو شال اِس د تت کئے ہیں جب ایران میں ملا بافزداماذ، ص*در لئے شیراز ، فیاث افک*ار ، غیآث مصور دغیرہ کی

نلیت فلسفیت کاآفتاب سمت الراس پرحیک را کفا ، سارا <del>آیران</del> ملکرا بران *کے ساتھ مہذ*رتا بھی اس زا نہیں ان ہوگوں کی تمی سے سے چرجی سے گوبخ رہا تھا۔ ا ندازہ کیا جاسکتا ہو کہ حب صفدر حباک کے عہدا قتدا رسی علم فضل کے برانے فانوا وہ کواچا ککآسان سے زمین پریٹک یاگیا، رزق ومعاش کے دروا ذے ان پر بند کردیے گئے توان مِن جربيه گرى سے مناسبت رکھتے تھے وہ ٹو خربفول مولانا آزا د فوجوں میں بھرتی ہو گئے لبکن جوکسی وجسسے بھی علم فصل کے دامن سے لیٹے رہے ،ان کے لیے معالثی مشکلات کے مل کی را ہ اس سے سوا اور کیا باتی رہ گئی تھی کہ امل ثردت و نعمت کا فرب ان ذرائع سے تلاش کیا حالے حن سے وہ خوش ہوتے ہتھے، فطائروا شیا ہ شالیں اور نمونے ان کے سامنے تھے، یں ابوالمنعدو <u>صغد رجنگ جنگی گروش قلم نے</u> اد دھ المرآباد اوراس کے متعلقات کے علم **ک**رانو كواً جارُديا، ان بى كود كيما جا ما كاركرا بك طرف توبرا به اوربيضا وى وغيره يرْصِف يرْصافلا مولولو پررزق کا دروا زه تیزی سے بند کر دہیے ہیں ،اور دومری طری منٹمور عقو لی مو<del>لوی حمدامیّ</del>یہ *سندلوی جن کیشن سلم تصدیقات* اس وقت بک ہا ہے نصباب میں حمرالنہ آئی کے نام سے شرکیے ہی،ان کے ساتھ صفد رحبگ کے تعلقات کی جو نوعیت تفی صاحب نذ<del>کرہ علی</del> ہ ہنداس کا اُٹھاران الفاظی*س کرتے ہیں*۔ " نواب ابوالمنصور فان صوبه دارا و ده بودے د شار بدل برا درانه داشت " آب سبحه اس كامطلب، وستوريها كرجووا تع مين بهما ني نربونا تفا، اس كوكوني بهاني نبانا چاہتا تواپن مگرمی یا ٹوبی اس سے سرم اور اس کی گردی یا ٹوبی این سر مرر رکھتا، اس کا ہم "وسنا ربدل براورانه" نفاء اخوت كاجوتعلق اس رسم كے بعد قائم ہوتا تھا، وہ رشتہ كے تعلقه ا

سے بھی تسکے بڑھرمانا تھا۔ آخردم نک بوگوں کو اس کالی ظودیاس کرنا پڑتا تھا بخور کرنے کی بات ہی، کہ کمال علم و کمال کی دہ ہے قدری کہ بیک گرش قلم خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیے لئے ، اور پھردی علم جب معقولیت کے رنگ بیں بہتے ہوا تو اُس کی یہ قدروانی کر حبلة الملک وزیرالمالأک المغلیهٔ 'اپنی و سنارا یک معمولی قصباتی مولوی کے سریر دکھ کران کواپنا ہمائی بنا ماہی، دانٹرانکم بھی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ مولوی حداثتہ کس اعتقا ہے آدمی تقے، کیونکہ اہنوں نے جو کچھی لکھام زیادہ ترانینے اسی خاص فن معقولات ہی کے تعلق نكها بي حمدامت رشرح نصد بفيات سلم كے علا و ه "حاشيه برنمس با زغر دحاشيه برمدرا" د تذكره مل، ان کے مشہورتصانیفات ہیں، اس کیلے مذہبی اعتقا **دکا پترحیل آسان نہیں ہ**ی رنسلاً توبی*ص*د ہیں،اورشاگردمھی بیا بکٹنی عالم مّل نظام الدیں مہالی کے ہیں ،لین حوالتہ میں ہیر قبر دا ما د ك متعلق عموًّا" خبر اللحقه بالمهرة" كا خطاب النز الماجو نكم انتعال كرت بين ادركها جاناي كفرة المامبيك عالم بهاء الدين عالى كى كتاب زيرة الاصول رجوعا لبًا طبعي اصول نفته كى كتاب ہراس کی تھی مشرح نکھی ہی،اس بلے لوگوں کا عام خیال بہر کدا تہوں نے ذاتی طور پر شیعہ مذمهب اختبا ركربيا بنفامكن بوكه اس خيال مي كيھ واقعهي بولسكن بيج يوچھيے توصفه رخگ کی نگاه میں ان کی جو غیرمعمو لی وفعت بھی، وہ دراصل ان کی مقولیت ہی تھی، لکھا ہوکہاسی نواب نے دلی دربارسے ففنل اللہ فال کاخطاب بھی دلوادیا تھا اوردہیں ہے" چند دیہ ازیشگاه باوشاه وتت معان با فنه " دم ۴۵۲

ادرمان بھی لبا جائے کہ ملاحرات سے صعفہ رجنگ کے غیرتمون سف ت کی وجمان کا تشیع اور تبدیلی ندمب ہو، لبکن جن علماء کا شمیر فرض محاشی فراغبالی کے لیے تبدیل ندمب پڑا ادہ نہ ہوتا تھا، خود ہی سوچھے کہ حکومت اور دھ کی ان درا زرسنیوں کے ان کے لیے جارہ کا بھی کیا رہ گبا تھا، خود ان کے مذمب کی فقد، ان کی حدیث، ان کی تعقیر کی کوئی قیمت صفار ہی کہ باتھا، خود ان کے مذمب کی فقد، ان کی حدیث، ان کی تعقیر کی کوئی قیمت صفار کے شہری دربا دیمی نہ تھی، اب اس سے یا اس کے شیعی امراء سے نشنی پیدا کرنے کا ذریعان مولوبوں کے باس اس کے سوااور کیا جوسکتا تھا کہ جس جیز کوامیروں کا یہ گردہ علم ہمجتا تھا مولوبوں کے باس اس کے سوااور کیا جوسکتا تھا کہ جس جیز کوامیروں کا یہ گردہ علم ہمجتا تھا اسی بیں کمال بیدا کو سے آپ کو نمایاں کریں، تجربہ بتار کی تھا کہ جن لوگوں نے اپنا مذہ بس اسی بیدا کو نمایاں کریں، تجربہ بتار کی تھا کہ جن لوگوں نے اپنا مذہ بس اسی بیدا کو تعلی کو نمایاں کریں، تجربہ بتار کی تشری حاصل کی تھی، آور وہ کے اس

ر بارمیں ان کی قدرانزائی ہوتی تھی ، فرنگی می کے قریب قربیب ، وہنام ہولوی جن میں ایک تو مولوی فلیورائحق اور دومرے مولوی فلیورات میں کام سے شہور سکتے ، ان میں آخرالذکر معاصب کے تصنیفات کی فہرست حسب ذیل کتا ہوں بیٹنمل ہو۔

« تعليقات حاشيه زا هديه بيشرح تهذيب المنطق وحاشيه بردوح تمس با زغه »

یعنی کل کی کل معقولاتی کتابول سے ان سے حواشی کا تعلق ہو، صاحب تذکرہ نے لکھا ہو کہ" در عصرخود نامے برآور د" لیکن ظاہرسے کہ یہ نام ان کا ان ہے فلی فنون ہیں روشن ہوا ہو گا لکھا

، روکه" درجه دمین الملک معاوت علی خال بکھنو برجمدہ افنا سباہی گشت " دمس ۱۰۰) گران کے دوسر نیم سمی مولوی طهورائش بیجا رہے تھی اسی فرنگی محل کے علما دس ہس لیکن یہ

قرآن مجيد حفظ كرده استنغال بغرائت آن وتفسير بني ومطالع كتب حديث مي دا د توم برمعقولات برگزني كرد"

اس جرم کی منزان کو به بلی متام عمر بیشکی سرکرد" رص ۹۹)

بهرحال علادا بل سنت کی ان فانه بربا دبوں میں خواہ کسی چیز کوئجی دخل ہولیک یہ

وا تدخوا کسی دجه سے جب ہو ہی چکا تر ان لوگوں کے بلیج بسرحال اسٹ خاندانی علمی دقار کوبائی رکھنا چاہئے ۔ رکھنا چاہئے اس کے سواکی نخاکدان علوم میں کمال پیدا کریں ،

قرار دیتا موں جو ہندوستان بمی عمو گا اور پورب بین خصوصگا پیش آیا، ما موا اس سے ایک جیز اور بھی اس ملسلة بین خابل نو کرا ورسخت توجہ ہر مطلب یہ محکم میرفتح الشرشیران ی نے درباری

ا توریکیے کدرک ہوں بران الملک نے جس شان سے ساتھ ، ورث ہ کے جوالہ اپنے آپ کو یا نی بہت سے میدان جس کی جس کی نوجیہ طباطبا کی نے اواب ابران سے کی ،خود بھی وافد حس کا ذکر کر دکیا ہوں، اس گھری ساز مش کا

پتر دے رائری اوراس را زسے پردہ کھا رائری ناورٹ وا چانگ ایران کی سرزمین سے اچک کرکابل و تندار کے علاقوں کو پال کرتا ہوا ہندورتان کیسے پہنچا، اس وقت جگومت کن ٹوگوں کے ہاتھ بیر بھی جنوں نے اس پر

غولی زود عبائے ہیں کداس کی ترمیں کیا تھا،وہ نوٹوش تسمی ہے أبک نزرانی سردار ( ) تی رصفی مهما

ا مراء کے بچوں میں لینے علمی مذات کو عام کرکے جہ ما "معقولین" کے غلبہ کی را ہ کھو لی تفریمیں ایک واقعه اورب، ملا عبدالقا دربداؤنی نے تو لکھا ہوکرمبرفتح اللہ اپنی زبان کی کرخنگی کی وم سے کتنا گرورشید کے بیدا کرنے ہیں نا کام ہوئے، گرمیں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کابتُہ ان کا يە دعوى صبح منببى بى تىزگره على دىمندىبى لىينے عمد كے مشهو دمركزى مدرس مولانا <del>عبدالسلا</del>ملام<sup>كا</sup> لو" شاگردمیر فتح احتر شیرازی "کے الفاط سے روشناس کرایا گیا ہر ،مولانا غلام علی آزا دیے بھی مَّلَ عبدالسلام کے متعلق"معدن علیات دنقلیات بود ملکھ کران کے اساتذہ میں صرف میں نتج ہت شیرانی کا ذکرکیا ہے جس سے بنظام ہی معلوم ہوتا ہو کہ ملا عبدالسلام کے متا زات، ورسی میرفتخ استرکے سواکوئی دوسراآ دمی منبی ہے، اور میکہ وہ براہ راست میرفتح اللہ ہی کے ساختائرِ داختاہی، مَاعِ السلام کی مب سے بڑی خصوصیت مولانا آزا دیے یہ بیان کا ک ، کمک" تربیشعست مال درس گفت وجیے کیٹروا ہ یا پُنفنیلت دما بند . . . . نودمال عمر اِفت اُ د ا تر مس ۴۳۳ میرے نزدیک تو میر<del>فتع اس</del>ترکے صرف ہی ایک شاگرد دوسروں سے بیسیوں شاگروں کے مفاہر میں بانکل کافی میں، سائٹوسا ٹٹ سال ٹاکسٹسل درس دیناآسان منیں ہو، اور نہیی دھر ہو کہ حمطیتہ ئی۔ درمذ جربعہ کو ہوا وہ شاید اُمی ون عمر جا کا بحد شاہ ہے جد حس منٹل بادشاہ احمر شاہ نے صدغہ در حبائک کو وزارت عظمیٰ محبیل جمدہ سے سرفرازکیا، تاریخ اُ مفاکر پڑیے اس کے سا مقوم خدر جنگ نے کیا برتاؤی بسب حانتے ہیں کہ صعدر دنبك تقلم كفلا باعي موكرعلا نيه إدشاه سے جنگ برآ ماده موكيا واسع نت د تي كي سلمانوں كا جراحماس عما طبا لمبائی نے ج<sub>و</sub>غالبًا و تی ہی ہیں ننے اس اساس کا المہار حن الفاظ می*ں کیا ہے چونکہ مسفد رونیک کے سرع*قت ہے ہ

هبا همبالی کے جو غالبا دکی ہی ہیں۔ مصد اس اصاس کا آلمهار حن الفاظ میں کیا ہی چونکہ صفد رجنگ کے معمقہ آم مذہب مورخ کا بیان ہواس بیے شاید زیادہ فابل وزن موسکتا ہم، لکھیے ہیں : \_ سننامرہ و بنجا بیان علم محدی بر باکروند ندا وار خدکہ صفد رجنگ رافعنی است جنگ با او کر رضایف تر اس فروج

ننودہ جها دست سزاراں نفرا زعوام زیرعلم جن گر دیدہ خور دسٹگامددم چاریارگرم داشتند" (ن ۱ منافی ) جس سے معلوم ہوتا ہم کے صفد رحباک کا ندہبی تعصب کچھ پوشیدہ نہ تھا ،ا درسج تویہ بوکدا درجا ہی کی حکومت بسلی حکومت بوحس نے ہند وستان میں جمعہ اورجاعات کا رواج فرقہ ایامیہ میں کرایا۔ دیکھیے تذکرہ مولوی لدامل

حکومت بوحس نے ہندومتان ہیں جمعہ اورجاعات کارواج فرقہ ا مید میں کرایا۔ دیکھیے تذکرہ مولوئ لدارگ و لما قبیم کی تثمیری درکتاب نجوم انسما تہ ذکرہ علما شبعہ میں۔ ایسی صورت میں اس حکومت اوراس کے حکم انوں کے

ستعلق مدم تعصب كا دعوىٰ فام بري كهال مك صيم موسك بر

ان کے علم سے ستغید ہوا، اب سنیے کہ اس جمع کثیر میں جب تھوسنے ملا عبدلسلام ہے جاگر دوں اس میا کا نام بھی عبدلسلام ہی ہو، فرق یہ ہو کا گردوں عبدلسلام او دھ کے مشہور مردم فیز قصبہ دیوہ کے سنے عبدلسلام او دھ کے مشہور مردم فیز قصبہ دیوہ کے سنے گرائز مگران کی بھی لا ہو رہ ہی میں گذری، اب تو خیران بیچاروں کا کون تذکرہ کرنا ہی لیکن ورس کے قدیم طلقوں ہیں ملا عبدلسلام دیوی کا نام بڑے احترام سے بیاجا نا تھا، توضیح و ترجی اورس کے قدیم طلقوں ہیں ملا عبدلسلام دیوی کا نام بڑے احترام سے بیاجا نا تھا، توضیح و ترجی ہوں کا حاضہ تو سبھا جا آب کو ایش میں، خصوصاً توسیح کا حاضہ تو سبھا جا آب کو اپنی نظیم نیس اور شاہ ہی عروف سے عبا کرقابہ و شری کے بید تو سبھا جا آب کی جمدے برسر فرا ذر ہو گھا ، شاہ جا ن اول اور شاہ ان کی بیروزت کرتا تھا ، تذکرہ علما و مہند کے مصنف نے "درس نظام بیٹ کے بانی اول اور شاہ الدین دفر نگی ممل ، کے والد ملاقطب الدین مہما کی خرجہ میں ان الفاظ سے ان کا تعار ا

" لا تعلب الدين مها لى صاحب ترجمها مم الاساتذه دمقدم الجهابذه معدن علوم عقلية مخرن فون نقلبه بود"

آك براكها مي كن اخذعلوم اذ الدوابيال جوداسي شاكرو لما عبدالسلام ساكن ديوه " (ص ١٩٨)

ہی بیان بولانا غلام علی اُزاد کابھی بوجس کے بیمعنی ہوئے کہ آج جس نصاب کا نام نصاب نظامیہ

، کاودای کے متعلق معقولاتی کمنا بوں کی کٹرت کی عام شکایت ہو اس نصاب کے بانی کا تعلیم کسلم در اصل ملانتح امتینشیرا زی پڑنتی ہو ایم کیمونکہ ملا نظام الدین صاحب نصاب نظامیہ کوخو د اپنے

رو ما ما ما ما ما برس برس برس برس من الما من الدين من سب معماب مقاميه وموديد والديل تقلب الدين مها لي سے استفادہ كاموقع جيسا كه چاہيے تفار مل سكا

تحسيل طوم متعارفه مبدا زشهادت والدِ ماجدخود از حافظ امان الشربنادي ومولوي تطب لدين

نه دا قد ملاصاحب کی شرادت کا مشہور کو کرمہالی گاؤں میں حتا نی شیوخ بھی رہتے تھے ، آب پاشی میں محبار المجماری آ نے دات سے دفت بچارسے انصادی آل کوشید کردیا، الآصاحب نے چارصاحبزا دے لیے بعد محبورے عِنما بور نے ملاصاحب سے گھر کو بھی عبلا دیا تھا مسلطان اور نگ زیب رحمۃ انشر علیہ نے اسی صلامیں۔ رباتی رصفحہ سوس

شمس آبادی نو ده سر مس ۱۳۳)

ا ، رہارسی جس آبادی به دونوں حضرات ان کے والدیلؔ نظب الدین سمالی کے فیفن یافتوں <sup>ور</sup> شاگر دوں مں ہیں ، گو باعلی شجرہ اگر نبایا جائے نواس کی صورت پر ہوکتی ہی :۔

> میرفتح التدشیراذی ما عبدالسلام الهوری عبدالسلام دیوی مل دانیال چوراسی تنطب لدین سهالی

ما ذهلب لدین مرآبادی امان الله نارسی منابط م الدین صاحب درمن فامیه

جی کامیری طلب ہواکہ برفتح التّرکا تعلیمی انز صرف امیرزادوں تک، محدود ہنیں دلا بلکہ بند سکا کے عام علمی خانواد کے عام علمی خانواد کے بیاں کی تعلیم سے مناثر ہوئے ، خصوصاً درس نظامید کے نصاب کی تر جس دات گرا می کی طرف منسوب ہے چند واسطوں سے میرفتح المترتبرا ذی پران کی تعلیم کا مررشہ می منہ ہی مؤتم ہو ایک کی میں مونا ہی ۔

اب اس زیانہ ہم او دھ کی حکیمت کا بخباء وسٹرفا ہے ساتھ جو بزنا وُ ہوا،اس کواول سندی امبرزا دوں کو مبرفتح اللّٰہ کی علیم نے عقلیت کا جو مبیسکا لگا دیااُس کو پھرخو د منڈسٹان کا

د بنید ما شده مورد به محفوی خالی مکان کوجس بیرکھی فرنگی تا جرد سختے طاشه پدسک بس ما ندو ل کے حوالے کردیا ہند شنان کا تہایی علی خادان ہوجس پس تقریبًا ، وصدی تک عم مورو ٹی طرفقہ سے متعلی ہوتا راج ، با مبا مذسکے ڈول علماداس خاندان سے اُسکے اور بلیمی طور پر تو شاید ہند ستان سکے بصوبیں اس خاندان سکے فیض یافتوں کی تمثیر تعداد ہرزا نہ میر پائی جاتی ہوشیس آباد نوز تا کے پاس ایک تصبہ کانام خِشطب الدین شمس آبادی نے نصف صدی تک ہم دیس دیا ۱۰ محب ایشہ بھاری شمس آبادی کے ناما خود بیستھیں با ۱۰۔ نَفَا مِیرنصاب جس نے مرتب کیا، مرف<del>خ اللّٰ</del>ہے ان کا جو تعلیمی رشتہ او نُعلن کو اس کو ان **سار** باتوں کومین نظرر کھنے کے بعداس کا جواب آسانی ل جانا ہو کہ کھیلے دنوں ہا ہے تعلیم نہما پژمفولی کتا ہوں کا وزن زیادہ کیوں پڑگیا۔اس واقعہ کی تاریخی تحلیل و تجزیہ کے بعد حوصورت بيدا موتي هني وه تويه ېر، آگ اس سے مهي زيا ده انم سوال به مرکه جا سے بزرگوں نے جن جو سے منائز موکراہے نصاب میں اس تغیر کوجونبول کرلیا، یہ کمال کے درست تھا۔ بات یہ بوکہ واقعہ کی جو نوعیت بھی، تاریخی شا د توں کی روشنی میں دہ آپ کے سامنے گذر چکی، متینت به برکه بیصورت نصاب کی جو کیونلی ہوگئی تھی، وہ زیا نہ کے انقلاب کا متبجہ تقا جس سے کک گزر د ہا تھا، فرمیب فرمیب وہی صورت اس و نین بھی میٹ آگئی تھی ہوآج بهلت ساسنے بر فرق صرف اس فدر ہر کہ آج تو تعلیم کو داوحصتوں یوشیم کر دیا گیا ہر ، ایک نام د بن علوم اور دومسرے کا دبیا وی علوم نام رکھا گیا ہے۔ دوبوں کی تبلیم کا لیس الگ الگ ہیں دونوں کا نصاب حُبدا جُدا ہے، جس کا منبحہ یہ کہ ہرنساب کے پڑھنے ولیا اس نصاب اور اس کے آنار وننائج ہے تطعاً ہے گانہیں جیے اُنہوں نے نہیں پڑھا ہی، ملک بیں پڑھے لکھے طبقه کی دوسقل جاعتبی قائم ہوگئی ہیں ،امنیا زے لیے ایک نام" علما،" دوسرے کو"نعلیم اینہ کہتے ہیں، دونوں کا دعویٰ بوکہ عام سلمانوں کی رہنانی کا استحقات ان ہی کوحاصل ہو اور ہے بھی ہیں بات کہ جبل کی بناہ گاہ ہمیشہ علم ہی بنار لاہر، چونکہ ، ونوں کے پاس علم ہر علم نے دو نوں کے دل و دماغ کومنورکیا ہو، اس بیےعوام بیچارے جوعلم سیعلق نہیں کمتی مختاح ہیں کہ جاننے والوں کے مشوروں او رآرا ، پر جلیں مسلہ بہاں تک تو درست ہے لیکن سوال آگے پیدا ہو تا ہوکدا جلم کے نائندے بجانے ایک کے دویطیقے ہیں،عوام پریشان ہیں کے کسے پیچھے جائیں کس کی شنیں ادرکس کی ندُمنیں حالت تو یہ بوکدان دو نوں علمی رده میں سے جو تھی سبدان خالی یا تاہر، ہرا بک کو بجائے ایک کام کے مسلسل و وکام کرنے ر ٹرتے ہیں بعنی عوام کو اپنے سواعلم کے دو مرے طبقہ سے متنفرکر نا ، ایک متعل کا م بیری اس کے

بد کھیران کے سامنے اپنی تجویز و ں کو رکھنا ، وقت کی زیا دہ مقدا رنگو البیلے کا م میں خرج موجا هم مشرا در مولانا، یا لیڈرا و رعلیا ر بعکیم بافتہ یا مولوی ، بتدریج ان دونوں الفاظ میں مکشّ بڑھتی ملی جارہی ہی، مراکب دوسرے کے وجود سے بے زا رہے بست، اکا د ، بے دبنی کا الزا<sup>ہ</sup> على مبيم يا فنوں ير عائد كررہ بين اربك خيالى، ابلى، نا واقفيت كى تمتى علماء توليم يافتو کی طرف سے جوڑی جا دہی ہیں ،اورجو کچے تھی اسک ٹکٹ میں ایک کا رویہ ووسرے کے ساتھ آج چالىس بچاس مال سے ہے وہ ہارے ماسے ہو، دن بدن تیکن بڑھتی ہ جا ہتے ہ میں ہوجینا جا ہتا ہوں کہ آج جس<sup>ط</sup>ل میں اس فکے کے بلکرما سے جمال <sup>کے</sup> ملانغلیمی نصاب کی اس دوعلی کی و *حبسے گرفتا دہیں ، کب*ا بیرکو ئی *نوش گوا د*صورت <sub>م</sub>حادُ اس کی شخت برکداس کو با تی رکھاجا ہے۔ کیا عوام کوعلاء اوتعلیم یا فتوں یا لیڈرا ور تی نوں کے قدموں کی تھوکرمیں اسی طرح ڈلے رکھنا کسی اچھے انجام کی شمانٹ لینے اندر رکھنا پڑشکش کی به ناگوا رصورت اگراس قا بل برکرجس طرح ممکن مواس کوختم کیا جلئے ، تو بچرلوگوں نے ان بزرگوں کی کیون تمیت ہنیں ہی نی جنوں نے نیرہ سوسال کی اس طویل مرت بس علم کی اس دوعلی اوٹھسے کوٹندٹ کے ساتھ روے رکھا ، لوگ سوچتے ہنیں ہیں، ور نہیں کما نوں *کے چن*ہ ایم کار نامون میں ان کا ایک بڑا کار امسلی نصاب کی وحدت کو بھی سجمنا ہوں ، تیرہ سوال کی تاریخ ان کی گواه بر که ان میں و ہم تعلیم یا فتہ بھی تنفے جوعلما رکہ لاستے سکتے ، اور دری علماء تفح خہیں *آج تع*لیم یافتہ کہا جاتا ہ<mark>ی فلسفی بھی</mark> ہیدا ہو رہے تھے ،ادر ریانسی وال بھی جاتم بھی مهندس معبی، محدث معی بمفسرمبی،طبیب مجی،فقبهمی، نناع معبی، ا دیب بھی،نسو فی محربیکن ليسبى عجبيب بانت بقى كةمليم كاابكب بى نفا م كفاجس سے يەسارى منتلف بديا وادىن كل دی تقیس ، مسلما نوں *سے مسب سے بڑے ف*لیسو من <del>ابن می</del>نا ہی کے حالات اُنٹا کوٹر <u>ھ</u>یے ابن فلكان سے نقل كردا موں -ل العنول في أ تحصيل علم مين تفول بوا اورفنون عاصل ي اورجب

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بلغ عشم سنین من عمرة کان آفقن وس سال کی عمقی تراس خف سنے قرآن عزیز کے علم علمالقل نالعرمزوا لاحب حفظ كوئية كباءا درادب كاعلم عاصل كياء نيزدين كامولى اشیاء من اصول الدین حساب مسائل دعقائدونیره کویا دکیا، ادراسی کے ساتھ الهندن الجين المقابلة (ن منك) حماب المندوجرد مقابلك فن كوي كمار یہ ابن بیناکی عام ملیم کا تذکرہ تھا،اس کے بعد حب اختصاص کا ارا دہ ہوا تو ابوعید نائلی محکیم کا ذکر کرنے کے جدفاصی امن صلکان راوی ہیں :۔ فأسدة ابوعلى بقرع عليدايساغوجى بسابوعلى فابوعدات ناتلى سايساغوي إمى والمكرعليدعلم المنطق وافلين اورنعل علم كومتحكم كي ، نيزا قليدس ومبطى بعي والمجسطى .... وكان مع ذلك ان ي مراحي بكين ان فلسعبا يعوم كي تعليم ي يغتلف في الفقة الى اسماعيل سائفرائة اسي ذا ندس وه اساعيل زابركي الزاهل هِرُّ وليحث وبيناً ظرمتُهُا، علم نعْ كَيْصِيل كَ بِهِ آمدودنت د كَلَيْحَ مَعْ انعَان سے پڑھفتے تھے اوراس فن پریجٹ د مناظرہ کرتے یر محاسلامی عمد کے سب سے بڑتے ملیم ایت کی ملیمی رپورٹ بہی بات سوینے کی تھی جے ى نى نىس سوچا، مالا كراس كى سواج كى تخارب كى سوجاكيا ـ مند سان کے قریم نصاب پراعتراص کیا گیاکہ اس میں حدیث کی تعلیم کے لیے صرف ایک كأسائق أتغبيرس صرب حلوكس برهاني جاتي عنى اورمجه بي سياب سي عيكيس كرنقة مين اگرهه چند کنابون (فدوری کنز شرح دفایهٔ مهایی) کانام لیاجانا برلیکن تمی بات به برکه مزوری نصاب میں نفذ مرف فذوری تک اوراعلیٰ کمیلی نصاب میں کنرچیدورتی متن کے علاوہ معنًا ساه اس برتعب نهمنا جابی بر ظاهرکز دینره منون کی کتابس موشے موشع و من اور طول الذیل حواستی سے ما کا جس طرح چهابی جاری میں ، دیکھنے دالوں کو پر سلوم موما می کہ شاہد یکوئی ٹری کتاب ہی کین جن حروب میں آج کل احبادات وجرا نربومیه وغیره شایع بوتے میں ان سی حرد من میں مثلاً کر کواگر لکھاجائے دیاتی بوسخه ۲۲۰ صرت ایک بی کتاب فقد کی پڑھائی جانی تھی بینی مشرح دفاید کے ببادات، اور برایہ کے بعالما جس کا حاصل یہ ہواکہ یہ دوکتابیں ہنیں ہیں، بلکرمسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے توفقہ کی ایک ہی کتاب بڑھائی جاتی تھی ۔

سین کیاان جندگنی چنی کتابوں کا درس ان علوم میں تجراور وسعت نظر پدائر نے اسے بلغ کی نظر پدائر نے اسے بلغ کا فی شقا ؟ گو کتے ہوئے می ڈرنا ہولیکن ع کب تک روکوں دل میں آہ ،میراس اب میں جو ذاتی خیال ہواس کا اظهار اپنا ایک ایا نی فرص سمجت ہوں، فیصل کرنے والے اس کے لبد جو چاہیں فیصل کریں یہں اس کے لبد جو چاہیں فیصل کریں یہں

ميل مرے فامصب اللہ

## درس حدیث کی اللح

آج نصاب کے اصلاحی دائروں کا ایک بڑا کا دنامیس کا بار بارا فہادی اما ہے اوراسی بنیا دیر مہدوں کو مطعون اور ملام بنایا جا رہا ہو، وہ حدیث کا درس ہو ہمجھا جا ناہے کہ ایک بڑا تھے میں بنیا دیر مہدوں کو مطعون اور ملام بنایا جا رہا ہو، وہ حدیث کا درس ہو ہمجھا جا ناہے کہ ایک بڑا تھے میں بھائے اور کے اصاب کا جس کی اصلاح جدید نصاب ہیں صحاح متے کی گئری دو مرسے کو نہیں بلکہ ایسی تی کو جس اس اجمیں شہادت کے لیے بیش کرتا ہوں ، جن کی طرف درس کے درسی مدین کے اس اصطلاحی کا رنامے کو نسوب کیا جارہ ہو، میری مُوا دھفرت شاہ د لی استر ہمتا ہوں ہونے کی استارہ کو نسوب کیا جارہ ہو، میری مُوا دھفرت شاہ د لی استر ہمتا ہوں ہے اس اصطلاحی کا رنامے کو نسوب کیا جارہ ہو، میری مُوا دھفرت شاہ د لی استر ہمتا

الله عليه سيسه، اپني كتاب انفاس العاللين مير درس حديث كے ان طريقيوں كا ذكر كرية ہوئے جو <del>و</del>مین بی مرفع سطے جھنرت شاہ صاحب فراتے ہیں :۔ باید دانست که درس حدیث را نزدیک علما، معلوم بونا جالهي كرعل مومن مي صديث كيرما وبين سه طريق است يكي طريق سرد كرشني يا كتين طريعيس ابك طريق كانام مردر رداردي قارى نے تلادت كتاب كند، بے تعرض مبا بريس كالمطلب بركوكات زيايسط والاكتاب كو لنوية نقتية اساءر عال دغيران ودركم واستحبث برمنا چلا جائد،اس طور بركد نوى مباحث ادرختى دمل كربود لادت يك مديث برحظ ويب حِكُمُون، يا اساء الرحالُ غِيره كى باتو سانومن تركيب وليس، ويم قليل لوقع اذاسارات و مر كوس، اورد ومرس طريقه كا مام بحث وحل كا طريقيه موال للهزالودعد ومئله نصوص عليميا توفعت کامین کسی حدیث کے بیسے کے بعداس کے جنبی وآن داب كلام منوسعاصل ما يروآ بكا دمين دوم لور اوران فا اکونی ترکیبی دخواری موراس برانی دعلى نزالعباس مويم طربيت أمعان تعمق اساء سندك وغيمع دف بول اوران كا ذكركم آتا بو كرر يركله والماوعليها وماتبلق بهابسبار اكم كم ابسے اعترامنات جو کھلے کھلے طریقہ سے واڈ دْكُرْكْنْدْ، شْلَّا دْرْكَلْمْهُ عْزِيمْهِ وْنْرْكْمِيبْ عُولْقِينْ ، موسفين بإجن مسأس كاس مديث بس حوامة ننوا برآن از کلام شعراد واخوات کلمیه ژر تذكره كياكيا موءأن يرأشا دفهري ا ووتوسط طريقيكي اشتقان ومحال متعمال دے وکرکندو در مُنتكُوان يركرك ان كول كوب، اس كيد الحرف إرتاجيا اسادارمال احوال این قوم دربرت ایشیا ملك تيسرافراقيد درك ووجيس كانام امعان تيمق كا

اشتقاق ادراستمال کے مقابات کو واسع کیاجائے۔ اس طرح رجالی کے اسماء جال جہاں آئیں اُن پر تحبث کرانٹر فرع کوف ان کے مالات ان کی سرت بیان کی جائے اور شن سلاکا اس حدیث میں مراحة وکرآ یا ہو، اُس پرتیاس کرکے جومائل غرمضوصہ پیدا ہوئے ہوں ، نقا کی کٹا ہوں کے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ اس طرح ذرا فراسی مناصبت اور صیاسے عجبیہ نے غریب قصے اور نادر حکایات کا دریا بہایا جائے۔

حعرت ٹا <u>، صاحب سے درسِ</u> حدیث کے ان بمین طریقی ں کا تذکرہ فربلنے کے بعد *ہ* طرمقيہ کے منغلق اپنی رائے بھی ظاہر فرمائی ہمی تمیسرا طریقہ بعنی جس میں ہرغ یب اعنبی فعن سے آنے کے را تھ ہی اشا ذشعوا دیکے اشعار بنا ناشرم ع کردے ، اوراس کے ہم عنی ہم شبا ہر ن الفاظ کی تقیق کرنے ہوئے ، ہرلفظ کی سوانح عمری لینی انبلاڑ یہ لفظ کسٹ ٹی میں سنعال ہوا، کیمر تبدیر بج عهد بعہد مختلف معانی میں استعال ہونے ہوئے اب کس منی میں سنعال ہونا ہو، ہر سنعال کے ممل کو ظاہر کوئے ہوئے کلام عوب سے اس کی نثمادت بیش کی جائے، یوں ہی سندے ہرادی کے متعلق رجال کی کنا بو**ں ہیں جوکھ لکھا ہوا ہو اُس کا**سلسل ذکر کر نافقتی مسائل اوران سے نام جزئیات **قریبے بعبیرہ جن کا اس حدمی**ف سے حوّا ہ دور رہی کا نفلن کیوں نہ ہو،ان کو بھی بیان ک<sup>و</sup> ا چلا *جلئے ۔ ساتھ ہی مو*لی معمولی مناسبتوں کو آڈ بناکر لیفے معلوبات بن کا کئنی نن سے مختلق مورانلمارکیا جائے۔ ورس حدیث کے اس طریقہ کے تعلق شاہ بسانے کی رائے سی کہ طریقہ طریقر تصاحل ست کر تصدا زال فرار به واعلوں اور تعد خوالوں کا طریقی و اور تعب کے منسلت وعلم است یا غیرآن والله براهان والون کامهن این فسیلت کااطرار او تا دایاس املم ندروا بين تخصيل علم . - ئےسواکونیٰ اورغ من واللّٰہ اعلم ایسرطال بنے نہ روایت مدمت كاطريقيري والإ**لم حاصل كرف كا** درايير

صرف میی شین بلکه ورس مدست کے متعلق آج فحلف دائروں س جن الم در برلوگوں اُونازی، عَنِیے شاہصاحب ہی سے مُنیے فراتے ہیں :۔ باید دانست که انتخال محدث بانوال معلوم بونا جایج کدمحدث کا مند کے رمبال سے ان توکون کے رجال سدىبىلى اسماءانها دمونت الم كالمتح كالعدادر برجائضك بعدكان كاشار ثقات بن د توق شاں خصوصاً در محجمین غیراً س خصوصاً حجمین کے مالی ہوں یادن کے مواد معل م ہی ہو ہے۔ يغن صحاح كى موجوده كتا بون كے متعلق رحوالى مباحث . يا أختفال بفرق نقيه بيان خلاف ندا فنهى جزئيات كسائقه مشغول جونا اورفعتاك خام كم نهما، وتوفيق دراختلاف روايات بيان كرنا دران مداينول يتطبيق بنا، رواينول كواختلام كو وترجيح بعض العاديث برمعض المان كرناه ايك دوايت كوددسرى ردايت يرتزجي ويناء ونورى كے متعلق اُستا دالكل نے الكل مجدو درس حدیث فی المند كا فیصلہ بركہ بیرساری باتیں، اذا معان فیمن ست وادائل اُمن برسب الاحاصل الكروغوراور جزرسي بي اُمت كے ابتدائ مرحمه بري المورشفول نربودند مبقات كول ان المورم منول سكف یجی جب به ساری باتمین اسمان لِتمق میں تو بیرجن لوگوں نے لیے تعلیمی نصاب میں بق وتصابی انشکوہ ہی کو درس حدیث کے لیے کا نی قرار دیا تھا،ان پراعتراص کرنے کا حق کمیاان لوگوں کو ہانی رہ جانا ہرجو ایٹ آپ کو نناہ و لی استہ اوران کے طریقہ تعلیم کا وارث سمجھتے ہیں نیاہ صاحب في درس حديث ك اور دوطر لفيون بني سرووا لاطريقيا و رنجت وصل والاطريقية ان دونوں کے متعلق شاہ صاحب کی رائے بری کہ بحبث وحل کا طریقیان لوگوں سے لیے مفید ہی جنہوں نے حدیث شرقع کی ہو، شلاً مشکوۃ یا مشارق ان کونٹر وع کرانی گئی ہوا فرمائے میں ۔ بنب مبتدبن الى توسط طرنقة كجث يص مبندنول او دمنوسط استعداد والوں كے بيري في حاكا شرائة منينة ورببی کیا بھی جا آیا تفاکر مشکوہ وغیر ہیسی کیا جسک زراجہ سے لوگوں کو حدیث کے ان لغوی الفاظ

جن میں غوابت و ندرت ہوتی تھی ان کے معانی بتا دیے جاتے ہتے، جمال کمیں کوئی نوئی کی۔ کے لحاظ سے کوئی دقت ہوئی اُسے صلحی دیا گیا ، ناہ صاحب نے لکھا ہوگو جات اوراہل توسط کو پڑھا دینے کے بعدان کے مثائخ حرمین میں سے شیخ ابوطا ہرجوگو یا ان کے مب سے بڑے شیخ فی الحدیث میں ان کاطرابقہ وہی سرد کا تھا، بینی صحاح کی لبلور تلاوت کے ان کے مت گذاردی جاتی مقیس ، فائدہ اس کا یہ بتایا ہی۔

آبازه دساع مدین وسلد دوائیت ایک مدیث کے سننے کا تفتہ مبلاتم موادر دوائیت کاسلہ درست کنند بر

باقتصيلى بخث كي لي نتاه صاحب فرملتين-

باتی مباحث برنشروع حواله باتی مباحث جوصدیث کے حمقت ببلوؤں سے قعلق رکھے ہیں میں کردند زیرا کے ہبط صدیث (ان کے اسادہ ان مباحث کے لیے کہ ویتے تھے کہ صدیث کی بیٹ امروز مدار آس بر تشری مشسول سے شرحوں کی طوف رجوع کیا جائے کیو کھ اس زماز میں اب بیٹ است یہ مدین مسلول کے معانی ومطالب کو ضبط و گرفت میں لا کا اس طار ہدار است یہ مدینوں کے معانی ومطالب کو ضبط و گرفت میں لا کا اس طار ہدار است یہ

جس کا ہی مطلب ہواکہ شکوہ میں کہ من حدیث کی کتاب کومل دیجت کے طریقے سے پڑھنی کے بعدا کے صحاح کی کتابوں کے پڑھانے کا مطلب بطور تبرک سیجھیے پاسلسلہ روایت کی درگی سیجھے، اور کوئی دومرامقصد نہیں ہوتا تھا، جواں تھی منافذلہ دفیرہ کے طویقوں سے حاصل کیا

جاسکتا ہوا ورکیا جاتا ہو کیوکرکتا بول کی تدوین کے بعد انناد کی ڈرٹنگی کامسلم بھی تبرک کے سواا ورکیا روگیا ہو، امام تخاری تک شلاً ان کی کتاب اب تواتر کے ساتھ نسوب ہر، کستواتر

چیزکے ا سنا دکی حاجت ہی کیا باتی رہتی ہی، سندکی انہیت جو کچر بھی تدوین کتب سے پہلے تھی میں چیز ہارے قدیم علما ، اور میرانے نصاب دالوں کے میٹن نظر تھی، پھرمبری مجومیں ہنیں آتا ہی

مدہ بر موٹین کا ابک طریقہ تھا کہ جس کی فاجیت پراغتاد ہونا تھا پڑھائے بغیرت بول کی روایت کسے کی اماات عطافراتے تقے جس سے مختلف طریقے تھے ۔اصول صدیث کی کمنا جول میں اس کی تقسیل پڑھیے ، ا

کان پزئشه چینیوں کا جوسلسلہ آج بچاس سال سے جاری ہے اس کی نبیا دکیا ہی، دیڈولیری يە كەنتاە ولى ئىندكانام كەكران ئىتەخىنىيەن مىپ زورىمنچا ياجانا بى گراپ دىچە ھىكە كەخود تضرت شاه مهاحب رحمة الشرعليه كا ذاتي خيال اس معابله مي كيابي، حديث بين ريساجس چنز کویڑھانے کی حاجت ہو، وہ مشارق ہو یام<del>صابق</del> یامشکوۃ وفیرہ کتا بوں میں سے کسی ایک کتاب سے حاصل ہو جاتی ہے،اس کے بعد سرڈا یا منا دلتہ صحاح ستہ وغیرہ کی اجازت سو پیلے بھی لوگ ہی کوتے تھے کہ ہندستان ہی کے کسی صاحب سندمحدث سے اجا ذہ سے الیتے تھے ،یاج وقیم کی تقریب سے جب حرمین مبلتے تھے تو وال سے سندلے آتے تھے ،علما ، کے تذکرے بڑھے عمراً آپ یا نینگے کہ اس مع کی سند کے حاصل کرنے کارواج ان میں بھی بھا اور ہے تو یہ ہے کہ ا دروں کا توہیں نہیں کہتا، دا رالعلوم دلو بند، بااس بے سلسلہ کے جو مدا رس یا علما، ہیں عموماً صحاح ستہ کے درس بطریعی بسردہی کا ان ہیں رواج ہو، <u>کھیلے</u> دنوں اخبار د ل ہیں ؛ داقفوں کی <del>قر</del> سے جب بیر شائع کرا با گباکہ و<del>یو بن</del>د میں بخاری کے چالیس چالیس بچاس بچاس ورق ایک ن میں ہوجائے میں ،حضرت مولا ناحبین احد متع اسلامین بطول بقائه یرالزام لگایا گیا کہ سال بعراک ده سیاسی متناغل مین منهک رہتے ہیں، اور تم سال پراسی طریقیہ سے کتابوں کا عبوركرا دينے ہيں، نودرس مدميشاكے را زست جناآشنا جن اُنہوں نے تعجب كے مائفان خبروں کو پڑھا، حالا کمران بیچاروں کو کب معلوم **کہ یہ کوئی نئی بات ہنیں**ہے <del>۔ حدمیت کے پڑھا</del> کامیج طریفه ی به یو ورنداس راه کو بھیوارکر حولوگ د وسرے طریقے اختیار کرنے ہیں، کے من حکج ندالهندمفرن شاه و<del>ليامتّه است</del> طريقه قصراص قرار دسية بب، ا در بجزا يك بي طريقه اظها<u>ر</u> نفنل <sup>وعل</sup>م کے اس کا عاصل ان کے نز دیک عالم حالات میں اور کچھنیں ہی، جرچیز مطالعہ اور مزان ے استاد کی تعلیم کے بغیر اسکتی ہو ہی بات تو ہی موکہ اس کو ٹیرھانے کی حاصب کیا ہو انصف ىسدى گذشتەمىي غېرىقىڭدىت كاطوغان حب مېندوسنان مېي ۇيدا تواس طوغان سے مقابلە یے احسن اب کی طرت سے جولوگ کھڑے ہوئے ظاہرہے کہان بچاروں نے مکٹ

وی سنارتی دستگوتی طریقسے پڑھی تھی اہین استیس پڑھاکر حب بیری لوگ میدان میں اُرت اُوکون سنیں جا سنا کوان ہی میں مولانا رشیدا حدگائی ہی رحمۃ اشد علید ، مولانا احد علی مهار نچوری اُن استرعلیہ جیسے لوگ تھے ، او دان بزرگوں کے متعلق قرسنا کدیجے کہا بھی جاست ہے سکین بانگلیر جنہوں نے مرت درس نظامیہ والی حدیث سے زیادہ اور کوئی چیزاس من میں استادوں سے جنہیں پڑھی محموث درس نظامیہ والی حدیث سے زیادہ اور کوئی چیزاس من میں استادوں سے جنہیں پڑھی مقی مشلاً صاحب آ تارا بستن مولانا شوق نہیں وغیرہ ان بڑدگوں سے فین رجا ل ، تنقیدا حا دریت میں جن دقیقے سنجیوں کی علی شما دہیں جین کی جین ، کی اس کے بعد بھی اس کا کوئی انکار کرسک ہی جی جیزدرس کی جنہیں بلکہ مطالعہ و مزاولت سے تعلق رکھتی ہی۔

واقديري www.KitaboSunnat.com

مں نے پہلے بھی کہا براور مھراہنے اس دعوے کو دہرا نا ہوں کرع بی زبان اسلام کے ب دوسقل حصتون مربع بم موگنی میری ایک حصّه اس کا وه سمجس می<u>ن قرآن، حدیث</u> او راسلامی ادبیات محفوظ ہیں اور دوسرا وہ ہجس ہیں جا ہلی شعراء، یاعهدامیلامی کے انشا بردا زوں یا شعر کہنے والو كاكلام يو، واقعه يه كركموني زبان كے سابق الذكر سرابه كى بيصالت بركة عمريً مسلالوں كى وہي مادری زبان بی اورجهاں بیمکن نر ہوسکا ولاں کی مقامی زبانوں میں عربی زبان کے اس جھتہ کالک بڑا ذخیرہ کچھ اس طح گھنل بل گیا ہ کہ تھوڑی بہت بھی حربیت سے مناسبت پیدا کہلینے کے بعدلوگ قرآن و حدمیث یا اسلامی ادبیات والی عربی کوشیجھنے لگتے ہیں *اپھر جیسے جیسے*ش ومزاولت برهنی بوعربی زبان کے اس حسته یران کو بورا قابو حاصل ہو جاتا ہی اسکین اس حسّہ یر اضابطہ قابویا خنہ مونے کے بعد پھی گوئی صروری نہیں ہو کہ عربی زبان کا وہ دوسرا عیر بعنی دی عالمیت کے کلام یا دوادین، محاضرات ومها مرات کی انشانی کا بوں والی ع بی ہے تھی ان کو پوری مناسبت پیدا ہو، کیونکر عمومًا اس حصته میں ایسے الفاظ ابسی ترکیبیں اسنعمال کی گئی ہیں جواسلامی ا دبیات والیء بی کے مقابلہ میں کچہ اجنبی سی محسوس ہوتی ہے محص قرآن و حدمیث، نقه و کلام و تصوب والی عربی سے اس جا بلی عربی کو فا بومیں لا ناتقریبًا نامکن ہے قریب قریب ایسی حالت موکنی <sub>ت</sub>و که فارسی زبان سیمه کرمیسیه شِتوز بان کو بی نهی*ی سیمه مکتا بکیونک* م دونوں دوستقن جدا گانے چزیں ہیں ،اس لیے ان ہیں سے کسی ایک سے سیکھنے سے دوسر کا علم حاصل منیں موسکتا ، اور یوں معمی ان میں سے کسی ایک کی عربی رومری کی عربی پیمو قوت منیں کر اِلک مکن کوکرا کینتحف جا بمین سے اشعادیں سے کسی ایک شعری مطلب بھی آب ہے نہ بیان کرسکے ہمکن اسی پر قرآن کی جس آیت حدیث کے جس مکوشے . فقد کی جس عبارت کوآپ میش کریت کے بان کرتا علاجا بیگا واقعہ تو ہمی ہم یشعوری یا عبرشعوری جینیت سے ہی بات بزرگوں کے میش نظر تھی ،اس لیے لارمی میں اُنھوں نے جابلی ولی کو آئنی اہمیت نہیں وی تقی حتنی کداس زیانیمیں دی گئی ، یا دی

-ا جاری بحریسکن دانند بهرعال واقعه نفیا، اس غیراسلامی عربی کی صرورت حبب فرآن جدیث نقه وغیرہ کی عبار نوں کے مل کرنے میں برطا ہرلوگوں کومسوس ہنیں ہوتی تو د**یکھا جا آ**ہے کہ زبردسی دہی اِت جو شاہ صاحب نے تکھی ہے کہ وركارغ بيتر تركيب عويفن شوا بدآل أكلام شواد مسمى أمنبي لفط شكل تركيب يحسمنل شهادت بب داخوت كلر دراشتقاق ومحال ستعمال وس به مسموا دكاكلام شتقاق كروا داور القياستوال كوراتع بغیرسی ضرورت کے درسوں میں پاکتابوں میں تطبیلنے جلے جانے میں ، اورا تغاق سے سزار ہا برادالفاظ کے بعدکسیرکسی ایک آدھ لفظ کے ترجمیں پاکسی ترکیب کے سمجھانے میں اپنی اسع بی سے ان کوکوئی ایسی بات الم کا آجاتی ہی ہوائسبتاً اس مقام کے بلیے زیا وہ موزول م تو پورکمیا کو این عومت وا دست کی شان میں قصیدہ خوانی کا وہی انیشن قراریا ما ہر، اُمت مے پھیلوں کی تعتیب انگلوں پر موسلا دھار ا رمٹن بن کر ہرسے لگتی ہیں ، حالا کرمساف اِت یہ تحتی کیونی زبان کا برحته بجائے خود ایک قبمنی اور فابل قدرچیزہے الیکن نصاب میں س كی حیثیت لا زمی معنیا بین كی نهیس تھی اس بیے جیساكه بزرگوں كاطرىقە تھا كراختياري مضمون کی میشیت سے اگرکوئی اس عربی کو پڑھنا جا ہتا تھا، تواس کے لیے درس ومطالعہ د و **نوں ہی ک**ی را م سکھلی ہوئی تقیس ، نیکن بلا و حیفظی مفالطوں سے لوگوں کو مثا ترک*رکے سا* قرآن وحدمیث نقه وکل م کواسی عربی دانی پرمو قوت کردینا، اورنصاب بی سبسے زیادہ امی کوانمیت دے کرلازمی مصنامین سے تمبی زیادہ اس پرزور دینا کسی کواس ہے کجسی مو یا نرمو ، نسیسکن سرطالسالعلم براس کے پڑھنے پڑھ نے اورشن ومزا ولت کو فرش عین قرار دینا ، غالبًا صرمت ایک زبرمتی بر ، خدابی جا نا برکداش طبقه کی به زبردسی کسنتم مهگی جهال تكسيس بجفنا بول فديم نظامي نصاب كينغلق اس زازبيب جاصلاحي قدم اً تمثیایگیا ہوا زیادہ تراس کا تعلق ان ہی د مرجنے دل سے ہر ، تیسری بات جس کا مطالبہ تو بدتوں سے حارى براكين على تنيت سے اب تك لوگوں كى توج اس كى طرف جيسى كريا ہيے نہيں ہوئى بر،

وه جلالین بیجاری کا تطبیفه بر، کها جا ما برکه فرآن کے متعلق اس نصاب میں حرمت بہی ا کہ کتا ۔ داخل <sub>ک</sub>رجس کے الفاظ فریب فر بب فرآنی الفاظ کے ہم عدد ہیں ہیکن میں یوجینا ہوں کرقرآن نهی کا اگر بیمطلب ہی کہ اس کے الفاظ کے معانی اور حلوں کا سا دہ مطلب لوگوں کی جو میں آجائے، نواس کے لیے جل لیں کیا میرے نزدیک توصرف قرآن کا مادہ زجیم کائی ری بله جلالین دراصل قرآن کے علی ترجم ہی کی ایک شکل ہے مشکل الفاظ مشکل ترکیبوں کو اس بين صل كرويا كيا بي كمبين كه ين تقته طلب بان بوتي بي تواجالاً اس كامجي ذكركروما ما نا براس مديك يقن علالين كافي يور سكن الرفراك فنمى سے متقسود قرآنی حقائق ومعارف تک رسانی برتو بوں كينے كے لے جس کے جوجی بیں آئے کد سکتا ہی گر تحرب شاہر ہوکداس کی دعد ہی نانتا ، تیرہ سوسال سے قرآن پڑھا جارہا کی کوششش اس کے سمجھنے کی جاری کی ایکن یہ واقعہ سرکہ جو کھا ہے تک

کتابوں میں بیان کیا گیا ہر وہ اس کے مقابلہ میں کچے ہنیں ہر، جوامجی ہنیں بیان کیا گیا ہر، وہ

ایک بے تھاہ کتا ۔ برجس کا نہ اور می نہ جھور، اسی صورت میں مناسب تو ہی برک سیدھے

سامے معانی اور قرآن کا بوظا برطلب وسکنا ہی، بسطلبہ کودرٹ بریڑھا دیا جائے اسکے بعدهمور دباجلك بندك كواوراس كفراكواب اين طوت كحراب سيحس كميليعتبن مقدرت ووعلم کے اس سرحتی سے نیا من تک بت چلا جائیگا، حصرت علی کرم الله وجد کی قرآن کے متعلق مشہور روا بیت کے العاظ

> لا يخلق على كمترة المرز ولا تنقضى ﴿ زَّان باربار دم رسن سن پُرانائيس بمثالم عب أبيه ﴿ زَهْ مُن وَفِيرُو ﴾ ﴿ يَ كَيْحُهَا لِبَاسَتُ ثَمَّ بَنْهِ مِن مِوسَكِيرٍ \_

ایسا بخربہ بوس کی توثیق بخربر کرنے ہو بعدی ٹوکنی یو، آن کیا عدصحابہ ہی ہے یہ بات علی آتی ی بخاری می بین می که عبدانشدامن عباس به فرمات تخه به

كأن عمر بين لفي مع الشبياخ بلات عفرت عرجه المائد ابني

ملس میں حکر دینے تھے ، ان کے اس طرز عمل کا بعضور کو فكأن بغضهم وحد في فقسه اصاس بوا، اوربائے كدار كائم لوگوں كے ساتھ كيون ترك نقال لرتاخل طناءعنا ولنأا بنأثنأ مثله فقألعس مبلس كياجا تا بي مالا كه اس غرك قربها ك الركي من بضرت عمت فراباكا بن عباس محمنعلن تم جائت بحكه ده كن مي اندمن علم في عاه ذات ے ہو، ہرمال ایک ون ابن عباس کو ضاص کو حفرت عربے يرم فأدخله معهم فيكرئت انددعاني لومتين كالنزيم بوایا اوران بی بزرگ **صحابیوں کی مجلس میں ان کوئٹر کیے ک**یا فقال ماتقولون في قول دابن عباس كنے ب*ن كرجن نت جيے اس طريقہ سے بل*دياگيا الله تعالى ا داجاء نصالله ائ نت من بج كياكر عفرت عرف أج مجع الى لوط إي اكد والفنح ، فعنال بعضهم إمرياً مِن ان نوگوں کو بجد دکھلاؤں دائن عباس حسابح کم حاصر میں ان غيل الله ونست فقع اذا حضرفت عمرف محلس كونفاطب كرك بديها) خداكا قول اذا جاء نصرالله والفنع بررزان بررواس كمعلق آب نصربنا ومنتج عليهنا وسكت معصهم فلويفل شيئاقفال لوگوں کاکیا خیال کی جواب می معنوں نے کماکیم میکم دیاگیا لى كذلك تقول يا ابعام سوكراستوتالى كى بم حركرين اورليف كنابون كى مغفرت اس فقلت لاقال فماتقواقلت چاہیں جب خدا کی دوآگئی اور بمائے نشا سے مطابق رمکی هواجل سول اللهصلي فتح موتماء بالوبعنون فيكها اوالعفنون فيسكوت اختياركياه الله عليه وسلماعلمدلدقال كجدن بوك البحفرت عمر بهارى طرمن متوج بوئ اورفرها ياكياتم اذاجاء نصراياته والعننج بھی ابن عباس ہی کہنو ہو ؟ میں نے وض کیا خی نہیں جھزت عرف كما توكيوم كياكمتو مورمين في عض كياراس آيت مين فذالك علامداحك بي رمول الشمسل الشيعبية والمكى وفات كى خردى كى بي فداغ عشو بحملام بك واستنغفره اندكان توابأ ففال عمرما كواس ومطلع كبابي مطلب بيبج كجب التدكى مددأ مكن ادركمه نْ مُوكِيا نويه نمارى وفات كى نشانى براس ليے چام كدا للد اعلى منها الأما تقول. کی خرافیوں کی باکی بیان کردا دراس سے منفرت جا ہو، کیونکہ احد تؤب تقویہ تبول کی خرافتہ تو بہ تبدیل کی خرافتہ تو بہ تبدیل کی خرافتہ کے متعلق منیس جانبالیکن دہی بات جو تم نے کہی ۔

مالا کوجن بزرگوں نے سکوت فرہا یا در کچھ نہ کہا، یا جہنوں نے جو سیدھا سا، پہطلب تھا وہ بیان یا پرسب سے سب" اشیاخ بدر" ہی معلوم ہونے ہیں ، اس عباس رصنی انتظارتعا کی عنہاان سے جپنو ہم مگر جہاں

مثل احتى كالمطلخ بدل ى اولد برى أمت كى حالت بارش كى بركيه نير بنايا باسكا خيرام اخى وصحاح ، كمغيد بارش كاليملاحقة بركايا آخركار

کا قانون ہو، و اس اس میں کیا حرج ہر کرکسی جیوٹے کی بگاہ و اس پہنچ جائے، جہاں بڑے کی نہ پہنچی ہو، اور یوں بھی قربب ہو، با بلندی کے مدار ج کا ان کا مدار توا غلاص صدافت پر ہے، یہ بالکل مکن ہے کہ قرآن کا مطلب ابکہ مولوی خوب طرادے سے بیان کرما ہو، کیکن خدا ہے۔

پاس اس کی کوئی وفغت نه مود اور ایک حابل ناخوا نده مخلص مومن می نعالیٰ کی نگاه بیا ہے باطنی اخلاص کی بنیا دیر مدارج عالیہ کامنتی ہو، آخرجن بزرگوں کی نظر سور والذا جائے کے اس بیلورنه تھی جس کی طرف این عماس نے اشارہ کیارا و جھند یہ جنوبی مارٹ ندال عزر نجیب

اس ہیلوپر نمتی جس کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا، اور صفرت عمر صنی اسٹر نفالی عند نیجس کی تصدیق فرائی ، کیا محص اس وحبرسے ان کا جو کام بدری صحابی ہونے کی وحبہ سے تھا، اس میں کو بی کمی سدانو چائیگی، دراصل را ہی تا ہے اس کے اس را ترسیرہ تھاری میں سے اس بہت میں

میں کوئی کی پیدا ہوجائی ، دراصل ابن عباس کے اس اٹرسے جو بخاری میں ہواب ہست می فلط فنمیوں کا ازالہ ہوتا ہی، جو قرآن قبی کی مختلف عود توں میں عام لوگوں میں برید ابوجاتی میں

رّاًن کے بینات سے ایک بات ایک تیمنی کی سمجھ میں آرہی ہے گراس کو دوکا جاتا ہے کہ جوبات بعلوں نے اس آبیت سے منبی سمجھی عماری سمجھ میں اگر وہ اکبھی رہی ہوتو ما مجھو

غیریدایک مبلاگار بحث ہی میں بہ کہ رہا تھا کہ قرآن بنمی کی جویہ دوسری صورت ای دمیں کے ذریعہ سے اس کا اما طرنامکن سی اور سیدھے سادے مطلب کے لیے کوئی سی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بِمُوثِي مُوثِي تَعْسِيرِ طِلْلَين مُدادك، بَصِناوي كاني بِرُموآبِ مُن جِيْكِيمِي كُراسلامي مِنْدُسّانَ مُ ابتدائ عدمين تويهان كشاف بي يرهان جاتى تتى البكن به ظاهراب المعلوم بوتا بوكرحب معفولات کی کٹا بوں کا ہوجھ زیا دہ بڑھ گیا ، تو بجائے کشاف کے جلالین رکھ دی گئی اور مناسبت يداكرنے كے بيے بيناوى كے سور ابقره كوكا في خيال كيا گيا-اس لحاظ سے جهاں مک میراخیال ہی ہربھی یہ کانی ، راتعسیرو ں کا وہلسلة جس مرفقتص وحکا بات بااسائیتیا کا ذخیرہ جمع کیاگیا ہو، ہیلی بات تومیی ہو کہ صدمیت بڑھنے والوں کے لیے ان روایتول کا مجھنا ظاہر کرکہ کھے دستوار منبس ہی، علاوہ اس کے بیٹیس میس، چالیس جالیس جلدوں والی تفہیروں کا درس بور بمبی کب مکن بر ، تجربه تھی بنار ہا ہو کہ حبلالین د بینیا دی پڑھنے والوں کوان تغییر ر کے سمجھنے میں کوئی دقت میٹ نہیں آتی ، پیر حوج پر اوں ہی اُستادی اعانت کے بغیر لوگوں گی بھومیں آہی رہی ہو،اُس کوخواہ مخواہ اُسنا دوں سے پڑھنے کی کیا حاجت ہو۔ خلاصه ببهركه حبان تكشجيس سال كےغوروفكرسے ميں نصاب مے سندہير جس تميح مک پہنچا ہوں، وہ بہی ہرکہ تنجروا حاطہ مطالعہ ووسعت معلمہات کے لیے نہیں ؟ اُستادے بڑھنے اور درس کی حد تاک چند مختفر معتمی منزن کے سوا بزرگوں نے دینیا ت الهی *حدمیث تغییر، نقة کے لیے اگران تبین کتابوں (حلالین مشکون*ة ، بدایہ وشرح وفای*ر) کو کا نی خیا* فرایاتھا، ٹواس میں اُنہوں نے کو ئی غلطی نہیں کی ہتی، ملکہ اس ذربیہ سے اُنہوں نے تعلیمی نغام کی وعدت کو قائم رکھنے کی جوراہ نکالی وہ اسپی عجیب وغریب بات ہو کہ سررا مدمیں اس سے فائدہ ' مضایاحاسکتا ہی، وہ لعنت جس میں مختلف تعلیمی نبطا مات سے نفا ظ سے کوئی قوم مبنلا ہوجاتی ہواس سے حب چاہا جائے نخات حاصل کرنے والے نخات حاصل کرتے ہیں ،میرامطلب بہرکہ حب تک علوم دینیہ کا افتدار باقی تفاءاس وقت تک نودینیات ى حتى كمّا جير، چاڄين تم پڙها سکنے بھے، نسكِن حبب زا زنے دنگ بدلا ، مثلاً وہي حادثہ جو <u> بن الملک اورصفدر حبُّک وغیرہ کے زمانہ میں سی</u> آبا، یا اس سے بھی زیا دہ بدتر بیاکت

بسم جاس وقت گرفتار بین حکومت اور سوسائٹی دونوں میں صرف ان علوم وفون ک وقعت مج جن کا دینسے کوئی تعلق ہنیں ، ایسی حالت میں بآ سانی بجائے اس علی فتنہ کے جس کا تا نا دور صاصر میں ہم کررہے ہیں ، کونعلیم سے دوسقل سلسلے ایک ساتھ ملک ہیں جاری ہیں ا كب طرف جوامع دكلبات يوميوسنيون او ركالجون كي تعليم ا دران كيفليم يا نية حصرات من دور دوسری طرن دبنی مرادس و مکاننب اوران کے پڑھے ہوئے علماء و نصنا رہیں، سر یک دوسر ے علم دوسرے کے نقط تطریعے نا وا فقت ہوا دران کو نا واقعت بنا کردکھاگیا ہولیکن اسی *کے ما*کھ علم کا دعویٰ دونوں کوسے ،عوام الن کے المقول میں فٹ بال کی گبند ہے ہوئے ہیں،ایک بنتم بونے والی شکش کو، جوجاری کو، ایک صار کمیا بھیا رفقنہ کی جس کے مفاصدون بدن برهطة چلے جا رہے ہیں، ان ہی خا نرجنگیوں میں سلمانوں کا دین بھی بریاد ہور ہا ہوا ور دینا بھی عوام پرستان میں کہ ووکس کا ساتھ دیں کس کی بتائی ہوئی راہوں پرطیبی، مولوی حب ان کے پاس آتے ہی نونعیلم یا فتوں کی معرب زوگیوں ، دینی ہے باکیوں ، غلا مانہ زمینیتوں کا اتم کرتے ہیں،ان کی منڈی ہوئی واڑھیوں، بودو امن کے بوروین طریقوں کوشہات میں میٹ کر کرسے محدرسول المترصلی المترعلیہ وسلم کی اُمست کے دلو سمیں ان کی لفرت کا یج بوتے ہیں، ان کا مذان اُڑاتے ہیں، تھری مجسوں میں انہمیں منبرومواہے رسواکہ قے ہی ا در مین حال تغلیم یا فتوں کا ہو کہ مولو ہوں کی قدامت پرستیوں، تنگ نظر لویں ،غربت کی دجسے ان کی بیت زندگی کے نمونوں برفقرے کتے ہیں ،ان چھھیدری حرکتوں کاالنام ىكاتى بى بمسلمانوں كومعمولى ممولى جزئى غيرمنصوص مسائل بطين دلا د لاكرار النائيل مجرم تھراتے ہیں۔ ایک طبقه عوام کی گردم سر کی کر آگے کی طرف او حکیل رہے دوسراان ہی بیجاروں کا دامن کراکر پیچھے کی طرف تھسیٹ ، ہائی بیتی ہے کہ علم کے دونوں نا سُذہ کے تھرکی اس نوس المُا نَيْ مِينِ ذَلِيلِ ورسوا مِورستِ مِينِ ، مُران كاا تُر فائم مِرْ البِرِ، مُران كي بات جلِتي رئيسلما نول

نه دین پڑل کرنے کا موقعہ ملت ہو، نہ دیا ہیں آگے بڑھنے کی توفیق میسرآتی ہو۔ اور ہے نو یہ برکہ دینااگر سلمانوں کی بر بادھی ہوجائے تواس سے سلی مل کتی تھی کردنی توان كا باتى كالميكن أن تعليمك ان دوخلف الجمت نظام كم فمتلف نتا مج في جوصورت عال پیداکردی کواس کا آخری انجام به د کمجا ها را م کرخیرشعوری طور تیرسلما نوں کے اندازیا بالته دین کی نفرت پر درش یا رہی ہی،سوچنے کی بات ہو کہ حن لوگوں کی رسا انی خو بھی من کے مسلی محتمیول کک ہنیں ہو، اورجن کی رسائی ہوجب ان ہی کا فتدا رعوام کے قلوب ٹ رہا ہو، توکیا بات صرف ان ہی لوگوں نکہ محدود نبوکر رہگی، دین کے عالموں کام سوتی يقين لمنئ كه خدانخواستداگراس كاسلسله بينهي جادي دلخ تولا فعلمالله ايساسعلوم مؤنامي که کمیں خود دین کی رموا ٹی پر اس نا پاک تخر کیب کا خاتمہ مذہو ، خاکم برمن خدا نخواستہ اگر الیا ہوا، اورجو حالات میں ان کے دیکھتے ہوئے کیا کہا جاسک برکہ کیا ہونے والای، تو اس كاالزام كيا صرف كسى ايك مي طبقة ير سوكا، مصببت کا احس سب کو بر بسکین اس کا علاج کیا ہر ؟ کیا اسکولوں اور کا کجوں کے نام بنا و دینیات کے کورس کے اضا فرسے اس صیبت کا خانم ہو جا یُگا، ایمور بی ے اہم بنیاد ہی ہنیں جکہ تکا یہ کوکرا سکولوں و کا کجول میں زبردستی دینیات کے نام سے کچھ دنوں سے جمعنمون ٹیمعا

ئیلم گاہوں میں انگریزی کی جند ریڈریں یا روش خیال مولو بوں *کے نز*د کیے جس چیز کا نام مائنر ا اس مولویا ندس کمنس کی قبلیم کا دبنی مدارس میں اجراء اس مرص کا علاج ہی، میں اس کے ستعلق وفي الشمس ما يغنيك عن دحل *كسو*ا اوركيا يروسكتا بور)، عيان راجر بيا، جس موراح میں باربار ہان دینے کے بعد بھیووں کے ڈنک کے سوا ادرکسی چیز کائتر بہ نہوا اسى سوداخ ميں بار بارمسلسل لائھ ديے حيلا جانا اور تنب نہيں تواب كى جھوٹى أميد و ميں تستى دهوند فا كباايا فعقل اس يرداصني موكتي كرمه من جرب المحرب ملت بالندامة كسواآن الى مونى تدبرول كي آر مان كا آخى تيجا وركبام وسكناي موض كاسباب ى غلطتنجيس اوراسى غلط تنخيص كى نبيا دېرمربين كاجوغلط علاج ہور فې كرا ېل بعبيرت اس نلنے کو تفریر ایون صدی سے دمکھ رہے ہیں ، اور دن ہی دل میں پڑھ رہے ہیں ۔ پچ فوشي برسب كوكة يوشن مي خوب فتريي إلى المسي كواس كي خرنبس برمريض كا دونجل إلى میرے نزدیک توان ساری تباہ کاربیوں اور بر با دلیوں کےانسدا دکی و احد تدبیرکو ٹی نئی تدبر نہیں بلکہ نظام بھیم کی وحدت کا قدیم اصول ہی ہوسکت ہم، ہمیں کیوسو جینے کی منرور پنیس ہی ملکہ بزرگوں کے سیکڑوں ملکاب نو مزار سال تھی کہا جاسکتا ہی الفرنس کینے طویل تجروب کے بعد تعلیم کی جو را ہ بنا دی تھی اگراسی اوپرئٹیرغو رکیا جا آیا تو میں بجینٹا ہوں کہ موجود ومشکلات ك مل كى راه اسى سے بيدا مؤسكتى تقى ہی بات کہ قدیم نصراب ہیں دینیات کے مضامین (قرآن، صدیث، نقف کوموری ادراساسي مفنمون قرار دے كر درس كے ليے مونمون كى ايك ايك كارس كارس حامع حادى ، ففق کتاب کا انتخاب کرے دینیات کے لیے یو رے تصاب میں جبیار میں نے عاص کی صرت تین کتابوں کو کانی فرار دیا گیا، اور اس کے بعدیشے والوں کے بلے ایک وسیع (بیبه حانینهٔ ۱۹۵۳) کام کومولویوں کا براً وه با وجود مولوی بوت کے اپنی مثان سے گری ہو کی بات تعمور ل الله المراجي خيال مي تونعنت كي يَرْ فَي حَلِي وَلَهُ عَلَى وَلَيْنِي اللَّهِ مِنْ وَفِي لِعَنْ الْمُعْتِفِي فَكَ وَفَا وَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِي كُتُ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

التٰه علیہ سے ہے ، اپنی کناب افغاس العارفین میں درس حدیث کے ان طریقی کا ذکر کرنے بوك و حرمين بي مرقع سفح معنرت شاه صاحب فرات مين : ـ

ملوم مونا جلب كرمل بومين مي حديث يرمعا کے تین طریعے ہیں ایک طراقم کا نام مردر رواردی بح يس كالمطلب بريح كواكت أذيا يليصف والأكت ب كو برمنا چلا جائ ،اس طور بركر نوى مباحث ادرمتى حبر اسادار حال غیره ک باتن سے نغرمن مذ كرس ، اور دونسرے طريقه كا ام نجت دحل كا طريقه کانینی کسی حدیث کے بیسے کے بعداس کے جنبی لورا درالفاظ باکونی ترکیبی دخواری موراس بری ایس اساء سندكے جوفيرم وت بول اوران كا ذكركم آتا بر اكمع ابيه اعترامنات وكمي كحل طريقي ب واله موتين اجنسال كاس مديث يسمامة تذكره كياجياب أن يركشا دفهريدا ووتوسط طريقه كي مُفتكُوان يركرك ان كول كوب، اس كيد المح فرعن جلا مك تيسراط ويدورك ووجب كانام امعان تيمس كا طرلقة موسكما كركم مديث كرمر لفظاس ك ماركت لمقا مالما واعليما يربحث كي مَا كورخوب محث كي مَا شادّ جال كوني ذراجنبي لغطامي ، يكوئي شكل تركيب سخ

كناخرم كشي دراس كمان لكاسنان كعواد

إيد وانست كدورس حديث وانزديك علما، حرمين سته طريق است يكے فواق سرد كرشني يا قاری نے تلاو**ت ک**تاب کند، بے تعرض مبا لنوث فقهية اسادر جال دغيرآن ودكروات كبث دمل كربود لادت بك مديث برحظ عرب تركيب ويص، ويم قليل لوقوع اذاسادات و موالظلم الودعد ومئله تصوم باعليما توفعت وآن را به کلام متوسط حل ما نروآ بنگاه بیش رد<sup>و</sup> وعلى بدالعباس ، سويم طراعبت أمعان تعمن كربر كلمه الهادعيها وماتبلق بهابسبار ذكركند، شلًا وركلم غريب ونركيب عويص، خوابدآن ازكلام شعراء داخوات كلمسدر اشتقان ومحال استعمال دس دكركندو در اسارالرمال احوال ابن قوم دسيرت أيشيا بيان خائدومساكل فقىيددا بران بسسكله منصوص عليها تخريج نمائده بادني ساسبت تصص عميه وحكايات عزيبه مكوشد آئی اُس کے مل بی شعرا سے کلا مسے شماد تابین زص عدا)

میدان حیوژ ویاگیا،جس میں حب صرورت تھی تو فاری کے نظم ونٹر کی میں ہوں کتا ہوں کی مكتبي زندگيمي اؤيِّطن ،فلسفه ،رياضي ، مندسه ،اصول كلام ،ادب و بي كي نفزيًّا ساڻھ ستَرکنا بوں کی اعلیٰء نی تعلیم میں کا فی گنجا مُن محل آئی ، پھر حبب تک موقعہ تقا ان غیر دینیاتی مضابین کی حیثیت اختیا ری مصابین کی رسی، اور جیبے جیسے زمانہ کا مطالبہ برطالی ان مفنا مین میں سے جن کو لازم قرار دینے کی حاجت ہوئی ، اہنیں لازم قرار دے دیاگیا اوربون مئ سلما نوں کے اس وا حقیلیمی نظام سینطقی ملا فلسفی آلا، مهندس ملا، ادیب للّا ، نناع ملّا ، الغرص با وجو ، ملّا ہونے کے حب خب چیزلی صرورت بھی وہی بن بن کر کتلتے رہم کیا بہولت تام کر بھی بزرگوں کے استعلمی منہاج کو سامنے رکھ کرہم حیقی اور فانص نیبات کے ان سامی معنامین کی ان ہی بین کتا بول کو باتی رکھتے ہوئے وہی فارسی جو کچه دن پہلے ہند شان کی حکومت کی زبان بھی، اوروہی مقولات جن کی غل اربام میں تمین کمتی بھی ، بجائے ان غیردینیا تی مصنامین کے عصر <del>ما مت</del>رمیں حکومت کی ج زبا<sup>ت</sup> ا در موجودہ مکومت بن علوم و مغول کے پڑھنے والوں کا اپنی مفرور توں کے بیے مطالبہ کرری ہو، ہم زان کا لحاظ کرنے ہوئے تعبک لینے بزرگوں کے نعمِن قدم بر، لینے نعماب میں ان حدید مفنا بین کوشر کی کرکے بجائے فلسفی لآکے سافسشسٹ ملّ اور مجاہے طفی لَمَا كَ مِن مُنكُولِحِيث مِن دغيره الماول كى ختلف قسم منين بيدا كركيكة -طائمیت کہے یا دینی علوم ان کے لیے حب صد ا سال کک دہی تین کتابین کی مجمیکیں، نوپھران بھی اسی ملائیت کے بیے یا ایک دبنی عالم ہونے کے بیے ہی ہم کہا ہی کيول کاني نه برونکي ۔ مين نهيس مجتنا كواكرا سكولول او د كالجول كنعليم كى جويدت اس فيقت مقرر يوميني

¥

\* الى اے مونے کے بیے کم از کم جوره سال کی تعلیم صروری می اس جوره سال کے نصاب میں

🖈 🏿 دینیات کی النذین کما بوں د قرآن مشکوہ ، پرابر ووقایہ ) کی مگرنہیں کل مکتی ۔

کئی کی اپنی چٹم دیدگواہی ہی۔ ہبرمال راس کے بعد لکھا ہو کہ <del>دمشق</del> ہیں استحف۔ شغل النأس بألعلم لوگوں کو علم میں مشنول کر دیا۔ ندرس کے ساتھ تصنیف کاسلسلی جاری تھا سبکی ہی کابیان ہی ، ومن تصانيفه في علم الكلام ان کے الیفات یں سے ایک کتاب زہرہ الزبلاوفي اصول الفقالنهايه نای علم کلام میں ہو، اور النہایہ وفائق اصول فقہ والفائق والرسألة السبعية و یں ہو، رسالہ سبعیہ بھی ان کی ایک کتاب ہو كل مصنفا تدحسنة جامعتر بهر حال آن کی ساری کتابیں مہت اچھی اور لاسيماالنهاية مامع میں، خصوصًا النہایہ ومثق کے علماراس ہندی کے علم کوکس بگاہ سے دیکھتے تھے، اولًا تواس کے لیے میں بات کافی ہوسکتی ہی، جیسا کہ سبی ہی نے مکھا ہی۔ دو**ىء**ندشىخناً الناهبى ہارے اشاد الذہبی ان سے روایت کرتے ہیں۔ لعنی ذہبی جیسے امام علامہ ان کے شاگر دہیں ، مگر ئیں نے جس مقصد کے لیے خصوصیت ے ساتھ ان کا ذکر کیا ہی ، بینی ہندی نظام تعلیم کے نتائج کو دکھانا چاہتا ہوں ، کہ گھر کی مُرغی خوا ہ حس نظر سے دکھی جاتی ہو، وال اور دال سے بھی بہتر اسکین اسی <del>دشق</del> میں اسلامی تاریخ کاایک اہم علمی واقعمین آیا، اس وقت بیته چلا، کسند وستان کے نصاب میں کیا کرامت پوشیدہ ہی، اس دا قعہ کا ذکر تقریبًا عام ماریخوں میں ہی۔ قِصّه به م كدان مي د نون مي جب به مهندي عالم دمشق مين عيم تها، شيخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے تبحرا ورملم کے عیرمعمولی تحران میں ایک خاص قسم کا طوفان اُتھا ہے ہوئے تھے ، گویاسمحصنا جا ہیے کدان کے علمی منگا موں سے سارا عالم اسلام مترلزل تھا۔ بلکہ ایک صریک تو اب تک ہی ، ان کی جو کھی ہے پناہ تلوار اِس طرح چل رہی تھی کہ معاصر علماء چنخ اُسٹے ہیں ہوں نے نے سأكل بيداكرك الراعلم كى محفلول مين وه لمجل والتي رست تهيدا ان مى مسائل مين ایک مسکلہ برجومسکہ حمومیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تنگ آگر دمشق کے علماء نے آخر حکومت کو دست اندازی پرمجبورکیا ـ لیکن کسی عمولی شخصیت کاسوال نه تھا۔ ابن تیمیہ بہرجال ابن تمییری تھے ،مسلمانوں کے شیخ الاسلام تھے ، اسلامی علوم د فنون خصوصًا حدیث د <u>رجال وقران</u> میں یہ واقعہ کو کہ اسی زمانہ مین ہیں ان کے بعد بجی کی ہے کئی کو ان کاحرل**ین ق**رار دیاجاسکتاېی - <del>دمشق</del> کا امیراس زیانهیں امیرننگر تھا ۔ خاص دارالحکومت میرجین کا نام دارانسعادت تھا، اس لے اپنے سلھے شیخ الاسلام سے مناظرہ کردیانے کے لیے علماء کی ایک مجلس طلب کی ، این تیمہ بھی ٹلائے گئے ۔ السبکی نے لکھا ہو کہ جمعت العلماء وإشار وابأن علماء في جمع موكر بالأنفاق فيصله كمياكه شيخ الشبخ الهندى يحضر فحضر بندى كوبلايا جائے۔ جس کاپھی مطلب ہوا کہ ابن تیمیہ کے مقابلہ میں <del>مثق</del> کے جوعلما و بلائے محمئے تھے ،کسی نے اینے اندران سے گفتگوکر نے کی صلاحیت نہیں محسوس کی فیصلہ کیا گیا کہ '<sup>و</sup>شخ ہندی " کو ملایا جائے۔ امیرنے اسی مبنیادیران کوطلب کیا ہسکی نے پہی لکھا ہے۔ وكأن الاميرننكوبعظم اميرتنكر مندى كابرى عزت كرتا تعاادران الحنلى ويعتقله كالرامعتقدتها. ہرمال''شنخ ہندی' بھی ک<sup>ی</sup>س میں آگرشر کیب ہوئے لکھا ہو کرمنا ظرد کی اس تاریخی مجلس پر كأن المندى شيخ الحاض بن بندی بی ان تمام علما د شام کاشنخ اور سردار تقا، جواس مجلس مين موجو دينقيه ڪلهم دطبقات کري ك مشلًا طلاق ثلاث يعني تين طلاق نين برد آمُدار بعد كاس مسلك ك خلاصتين ايك وكانظرية فالمُكيا مرميز خوه

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بباقرىيى بىمىمىدكى باتى كرتے تھے بول بى ان كے متفردات كى ايك طويل فريت ہو ١٠

اس نبیت سے جاناکہ رسول انڈھلی انڈ علیہ وکلم کے روضہ اقدین کی زیارت کریں گے احرام ہو ای طرح اسکو صفات ایر بھی

جس سے کلام کی جراُت کسی کونہیں ہورہی تھی، شخص ہندی نے بے محابا، ان ہی شخ الاسلام ابنتيميه كومخاطب كيا ـ خالبًا السبح بعي اس مجلس مي موجود تقے ـ بېرصال ان كابيان بېراس وتت شيخ مندى كى جو حالت تمى كوياس كى تصويري كان الهندى لمويل النفس في تقريي بندى بهت درازنفس داقع بوستق التقريراذاشرع فى وجديقررة كسى بهلو برجب تقرير شردع كرت توكيه اساطيح لايدة شبهة والااعتراضًا الا اس كوبيان كرت كرجة شبهات يا وعراضات اشاراليه فالنقر بريجيت لانيم كالمكان موسكتا تعااين تقريريي مين اس كحطون التقريرالاوقل بعدعلى اشاره كرجات تق جنى كرجب تقرير ختم بوتى تعى تو المعترض مقاومتر اعتراض كرن والم كحيا الكاجواب خت بوجالاتا ، توشخ ہندی کا صال تھا ، ہس کے مقابلہ میں شیخ الاسلام پر شیخ ہندی کے اس طرز تقریر کا نیاا ژمرت ہوا۔ انسکی ہی سے وہ بھی سُن لیجیے۔ اخذ ابن نيميد يعبل عليد ابن تميد في جلدبانى سى كام لينا شروع كيا مِيساً كه ان كى عادت كى اور ايك بات كوتيوركر على عادته وفد يخرج من شئ الىشئ دوسرى كى طرف كل كئ ركيفيت ان برطارى موكى گویا اپینےمعلومات کی دسست اور ذہنی انتقال کی قوت سے ہندی کو و ہ مرعوب کرنا چاہتے تھے ، اور کوئ شبہ نہیں ہو کہ ابن تمیر کے معلومات جو در حقیقت بحر ذخاریں ، ان کو آج بھی ان کی کتابوں میں پڑھکر آدمی کچھ مبہوت ساہوجا آباہی۔ بات میں بات ان کو یاد آتی جلی جاتی ہو۔ دماغ معلومات کاخزانہ کو، ایک کے بعد ایک چیزگویا اُلمتی چلی جاتی ہو۔ گر<del>مہندی</del> پشخ بھی ہندی تھا۔ ہندوشان کے اس درس کا اس کو تجربہ تھا ،جس میں ساراز در اسی برمر خرچ کیا جانا ہی، کہ آل حقیقت لفظوں کے گور کھ د صندوں میں نگاہ سے بیٹنے نہ پائے اِبتیمیا کے اس انداز کو دیکھ کریشنے صفی الدین سے نہ رہا گیا ۔ اور باد جو دان کی جلالتِ شان کے

女女

## شخ كوكهنا برا

ابن تیمید می تحدین بین پار یا مول کین اس برای کی طرح جواد هرس مهدک کراده جاتی براد دادهرای مأاراك ياابن تميدالا كالعصفي

تزطمن هنأالى هناء

ابن جَرِنے دُرَمِیں شوکانی نے بدر میں، شخ ہندی کی طرف ان ہی الفاظ کو منسوب کیا ہی

نيكن السبكي جن كابيان سب سے زيادہ قابل و ثوق ہي، اُنھوں سے لکھا كہ شيخ نے كہا۔

ما الله يأ ابن نيميد الأكالعصفو ابن تميير تعين جرياك انديا مونجها

حیث اددت ان افیضد من چاہتا ہوں کیکر دن، تروہ سے بھاگ کر مکان خرالی مکان آخر۔ دوسری جگہ یطے جاتے ہو۔

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ شیخ الاسلام بربچد کنے والی چڑیا کی کیفیت بوطاری ہوگئی تھی،

دوشیخ ہندی کی ان گرفنوں کا نتجہ تھا،جس سے تراپ کروہ دوسری شاخ پر بیضنے کی ا کوششش کرتے تھے، شیخ و ہاں بھی ان کوچین نہیں لینے دیتے، یوں ہی "کوو" "بھانہ"

" اليميل" اور « بيعدك " كاايك سلسله تنفا، جو جاري تنفا. " اليميل" اور « ميعدك " كاايك سلسله تنفا، جو جاري تنفا.

دالله اعلم حال كيالِكلا، شخ الاسلام شخ مندى كے بنول ميں گرفتار بھي ہوئے

یا یون می بید کتے ہی رہے تاہم امیر تنگر نے جور فیصلہ کیا ، جیساکہ البکی نے مکھاہے ،

نی دی علیہ فی البلاد مانظ ابنتی ادران کے شاگردوں کے سمتی وعلی اصفی ابد وعن لواعن سارے مکسی اعلان کرادیا گیا ، در مکومت

وعلی اصعابہ دعن لواعن سارے مک میں اعلان کرادیا گیا ادر مکومت وظا تفریعہ مصدد ن سے سب معزد ل کردیے گئے ۔

وظائفهم کودیے گئے۔

وحبس ابن نهميه بسبب اسمسئله كي دجرس ابن تمير كوجيل

تلك المسئلة د د د باكيا .

سسے تو میں معلوم ہوتا ہی، کہ شخی ہندی نے آخر مضبوط پنجہ ڈالا، جس سے کم از کم ایم

ننكراور محلس والون كايبي فيصله بهواكه اس سے وہ مذلكل سكے. والله اعلم ـ مجهة آس سے بحث نہیں که دافتی اس مسلمیں جس میں مناظرہ ہوا تھا، تق پر کون تها،اور مذاس غلط فنهي ميركسي كومبتلا مونا جاہيے كه شيخ الاسلام ابن تيمييه كي علمي عظمت وجلا سے مجھے انکارہ ، بلکہ اس وقت توصرت یہ دکھانا تھاکہ ہادے ملک کے اس تھو لے موٹے نصاب نے اپنے نتائج کی قیمت کہاں جاکر جال کی ۔ اتنا لو کم از کم سب ہی کو ماننا یڑے گاک اس مسئلہ یا بحث کی حذبک دشق کے سارے علماد نے اس مبند وستانی عالم کے سامنے اپنی اپنی سپرڈال دی ۔ مالاں کو لطف یہ کو کسراج مندی میں جو طلاقت لسانی تھی ، بیجارے بسخ منى الدين اس مفت سے محروم سقے ، ابن مجر دغيرہ بھوں نے لکھا ہو کہ كانت فى لساند عجمة الهنود من صفى بندى كى ربان مي بندو تانى زبان كالميت باقية الى ان مأت رص هاج م اخردت كب باق تمي حتى كدوه مركدً . یعن بجارے کچھ بولنے میں <del>سراج الہندی</del> کے مانند طرار و فرار مھبی منتھے ، لیکن وہی بات جبساکدانشارانشد آئنده معلوم بوگی ، مندی طریقر درس کی جوخصوصیت بری گرفت کا ملکان میں غیر ممولی تھا، دماغ آنا مانجاا ورتیز کیا ہوا تھا کہ نازک سی ازک بات بھی ان سے بچ کر بھل نہیں سکتی تھی، جیساکہ بکی کی زبانی آپ ٹن چکے ، ایوان اسلام مصر ، اور خطیرہ الابدال آئے قبلة الاسلام وكعبة الايمان تشريف لائے - يرمزمين عوب مي، اوريه اس كے دو نول مقدس شہر کم معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں ایمختلف فرون واعصار میں سلمانوں کے ان مرکزی شہردں میں ہندی نضل دکمال کو جو سرا ہا گیا ہی اس کی پُور تفصیل کے لیے یہ مبالغ نہیں نه ایک متنقل کتاب کی ضردرت ہی مشیخ علی متنقی ، شیخ عبد الو باب المتنقی ، ان دونوں حضرات

نا ذكر توشابدا بينے موقعوں برآمهي مُجِكام بي شيخ عبدالوباب شعراني رحمة الله عليه جن كے والم

علی المتقی رحمتہ اللہ علیہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے اس قران کا ذکر گز رحیا ہی، جو <u> صرف ایک درق بر لکهام واتهایهی عبدالوپاب شعرانی اینی مشهور کتاب طبقات الصوفیلکبری</u> می اینابه بهان شنخ <del>ملی متقی</del> کے متعلق درج کرتے ہیں شع بهدى جن كاقيام كمنطرس بريكافية هوالشيخ الهندى نزيل مكة وادبعین وتسعائد ونودوت یس تناجآ اتحادده بی سرے یاس ایے ماتے تھے۔ المدونودواني ـ <del>شعرانی</del> نے اس کے بعد شیخ علی منفی کے علم و نفوی اور ان کے اصحاب و رفقاء مریدوں کی عجیب د غریب کیفیتیں درج کی ہیں۔ آخرمیں دسویں صندی ہجری کا بیمصری امام جوعلوم ظاہری اور مقاماتِ باطنی کا جامع ہو اپنی یہ شہادت ایک ہندوستانی عالم کے متعلق قلم بندكرتا بح ما اعصبني في مكتر كمومغطموس أن حبيباكوى آدى مرئ گاہوں ہيں مثلہ ر المراقع میدانشد بن مناسط میران میران میران میران میران میراندی میران میراند مراحی ، اورازیں قبیل میراند میران میراندی میراندی تبیل ا مجیلی صدیوں بینی آٹھویں نویں میں مهند و سنانی علمار کا ایک سنسلہ ہی<sup>،</sup> جوان شہروں میں ہجرت لرکے تیام پذیر ہوا ۔اد را پے علم دعمل کے گہرے نقوش دہاں کے باشندوں کے تلوب برقائم کیے ۔ آطرز مارمیں شیخ ابوالحن سندھی، شیخ حیات سندھی نے مدینہ منورہ میں درس <del>حَدِيثِ</del> كَا جِوْحِلْقِهِ قَائَمُ كِيا مُحْصُوصًا شِيْخ حِيات سندهِي ، جن سے مولانا غلام علي آزا و ملبگرا مي نے مدیث کی سندھال کی ان کے متعلق تو مولانا آزاد نے یہ ارقام فرماکر کہ " تمام عمر در حدمت حدمث مترلع في صرف ساخت، وتبحر عظيم دري فن شرلعي المداخت " الكھاہج او رلکھاكيا اسى حال ميں خو دوكيما ہرك كہ

دو خواص حرمین کمرمین درمصر وشام در دم اغتقاد واضلاص داشتند و از ذات مها یون كسب بركات في نمود ند السمائر صلالا یاسندھ ہی کے دومسرے مدنی حضرت شیخ عابد سندھی ہندوستان ہے تین پہنچے۔ وہاں ے دزیر کی لڑکی سے شا دی کی ، حکومت صنعا کہ نے ان کوسفیر ساکر مصر بھیجا۔ الیانع الجنی یں علامہ محدث محسن البہاری لکھتے ہیں وكان هوسبب المعرفة بىي سقارت دجەمرگى اس تعارف كى جومولانا بدندوبين والىمص وقوف عابدسندهى اورخد يومصرس ببدا موكيا تفعا استحاليم سے خدیدکو مولا اکے علم وفعنل کے جانے کا موقعہ على بعض فضله والشرافه على شئمن عظمرشاند. . ملا اوران کی جلالت قدری وه کچه اندازه کرسکاند کچھایسامعلوم ہونا ہو کہ خدیو مصران کے علم وفضل تقویٰ و ورع سے اتنا متاثر ہوا كه شايد مقرس ايك د دمرا سراج مهندى كعرا هوجانا اگر وه مقرس قيام فرماييته ييكن جیساکہ بلانحس سی نے لکھا ہ<sub>ی</sub> وكأن الشيخ رحد الله سنديل شن عابدسندهی کو دیندمنوره کی سرزمین سے الغنن الى دبوع طابدعظيم خديدعثقى تعلق تقاءاور مدينه ياك كي نسيم التشوق الىشذاهاكشير رُوح پرورکے میے انتہائ اشتیاق رکھتے التساوال من دبدلمحياه فدا سے بخرت اس کی الجاکرتے رہتے تھے کای فهمارمانتهما پاکسرزمین مین زنده رس ادراسی مین مرمی به والاستنطلال بنهادسول الله اور جاست من كدرول الله ك سايد صلى الله عليه وسلم والانحياز میں جئیں اور آب ہی کے احاطریس مقیم الى حاكا اليانع ص. م رېن ـ سی لیے بجائے مصرکے دہ مدیندمنورہ بی چلے آئے۔اور

واقام بمانى غايتماكيون من انتهائ عزت كےساتھ مدینہیں ان كاتبام ر ا بالاخرد منه کے علما دکی ریاست کے بھی الک الی العن ودلى دياستدعلما تمامن مصر کی طرف سے مقرر ہوگئے . جال دھین طور دطریقے قبل والى مصى .... وكان احسالات سمتافى زمانه كاثرثناء الناس عليه فى میں بہرین آدی تھے لوگ ان کے مارے تھے اور وفات کے بعد لوگ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ حياتة وسمرهم عفاخل بعده فأتدرك ا البیساکه میں نے عرض *کیا کہ حرمین شریفین* میں و قشّا فوقتًا جن ہندی علماء کو اتبیاز عاصل ا ہونار ہا ہواس کی فہرست مجمدانٹہ بہت طویل ہو۔اس میں شک پنہیں کہ ان میں ک<sup>ھے حض</sup>رات توالیہ میں ، جنھوں نے ہمند د ستان میں پڑھا ، اور بیاں سے بکلنے کے بعد تھی د دمرے اسلامی ممالک کے علمار سے استفادہ کیا۔مثلاً شیخ عابدسندھی کا جوحال ہو کہ ایسے خاندان خصوصًا چیاہے پڑھنے کے بعد تین کے شہو تعلیم شہر زبیدہ کے علماء سے بھی ا بهبت کچه حال کیاتھا،لیکن زیادہ ترالیسے لوگ ہیں،جنسوں نے بوکچھ پڑھا،ہندوستان ہی مِن برِّها، جو کچھ کیما اپنے وطن ہی میں کھا حرمین بینج کرا فا دہ نہیں ملکہ استفادہ کی مجلس گرمکیں بخصوصًااس مشہور فتنہ مہندہ ہے بعدعلام محسن بہاری نے جس کی عجب تعبیر كى سولكھا ہو

واقع ہوا ہنددستان میں دہ ہائل نستہ القرطال ا دالے سال میں اورگنواروں نے دہلی پر قبضہ کرلیا ادر وہاں کے باشندس پر زبردتی حکومت قائم کر کی۔ وقعت الفتنة الهائلة فى الهند عام القرطاس وتسلط العلوج على دهلى وتخكموا فى اهلها

مل خانبًا القرطاس سے مراد کا رقع یا کارتوں ہوکیوں کہ معظم کا فشد جیسا کہ شہور م کارتوں ہی کے دانت سے کا طف کے مسئل سے مشروع ہوا ۔ انعلوج سے والنہ الم کیا مراد ہو کیا کالی بلٹن کے نوجیوں کو العاوج سکتام سے موسوم کیا ہے یا کیا ادادہ ہو کیس نے اس بہاس کو نقل کردیا کہ عام قرطاس " عَدر کے مشہور لفظ کے متابع بنا اوراجھا ہی سال قرطاس اس کا ترجمہ موسکتا ہی ۔

بہر حال اس فتنہ کے بعد جو ہند وسّان سے ایک قافلہ بجرت کرکے حجاز چلاگیا، جن میں علماً لعي تنجيا ورمشائخ بهيي - ان مشائخ مين حضرت شيخ الشيوخ حأجي امداد انتُدر ممتر التنزعليه نے جوع ت عال کی وہ مختلج تشریح نہیں ہی ۔ علماریں حضرت شاہ عب<sup>الغنی</sup> مجدّی رجمة الله عليدنے دتی سے اپنے طلقه درس حدیث کو اسی فتند کے بعد جب مدینه منو رفیقل فرہایا، توان کے تلمیندرشیر صاحب کتاب المیانع الجنی بعنی دسی علام محسن بہاری فرمانے یں رادر بیشهادت شاہ صاحب کی زندگی ہی <del>میں مینہ</del> میں بیٹھے کرفلم بند فرماتے ہیں، یکھ کرک فنى على ماعق دلامن الخير جرجزكا الزام أنفول في فرالياتها اس کی فع رسانبون مین ده مفرد ت بین اشب د حادفيه لايفتزعاكان عليه روزبغيرسي انقطاع ادرماندكى كاكن مي شفولي ليلادنهارأمشثغل بالحديث عدب ادراس كى روايت بيل نهاك اسى حال ين بح مشغوان بروايدتر آخردہی ہندوستان جس کا سرما بیشارت و مصابتے ومشکوۃ سے زیادہ حدمیث بین ہیں ہی اپنے ، فرزند کو ما دی الاسلام میں اسی صدیث کی تعربیں ہیں اس مقام پریا تا ہی کھ علام سن فرماتے ہیں آج رہنہ کا سب بار دار کل آپ می کا دجو د با جوم فسواليوم غليقها المرجب رواوروی درینی دونوں بہاڑیوں کے درمیان والمحدث بين لابتيها كا الحياث ، زور ا دریہ یا در کھنا چاہیے کہ یہ الحد ث بین لابنیما ، رمدینہ کے ڈولابتیوں کے ورمیان ٨٠٠ يس نه لا بنيها كاترجر دي كرديا جورجه عام طور يرتبا ياجا آب كوليكن مجعية وأكثر عميدالله صاحب بير فيسرع المعيثماني کی اس دائے سے آنفاق کوکد منیہ کے دونوں طرف و دوننگشان تغیروں کا جو ہج جسم ہی کہتے ہیں ۔ الاجنین سے ان دوسنگستانوں کی طرف اشارہ ہو کئی ہے لا ہے لاوہ کی معرب شکل ہی ڈواکٹر صاحب کا خیال ہو کہ آتش فشال بیاڑ کے لاوے اسی رنگ کے ہوتے ہیں ١٢

ب سے بڑا محدّث دہی ہی ) یہ الفاظ اس خص کے متعلق لکھے گئے ہیں جس نے ہیند دستان کے سواکسی برونی لک میں کچے نہیں بڑھا ہی ۔ بساكتين في عض كيا اگراس تصد كوهيشراجات كار تويستقل داستان كي شکل اختیا دکرے گا ۔ اب میں برمرطلب آتا ہوں ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں بدنام ہندوشان جے فوواس کے کپوت فرزندوں نے خود بدنام کیا ہی، غیروں سے زیادہ اس رسوائ پانپوں کا ای تقدافسوس که زیاده اور بهبت زیاده می داسی مندوستان کے متعلق جربیه کها جانا می که بیال کھ نہ تھا ، اور بار ہویں صدی کے وسطیں حصرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق حوّقالہ فاکسارنے الفرقان کے لیے لکھاہی، اس میں میں نے بھی اسی خیال کوظاہر کیا ہی ۔ لیکن اسی مضمون میں یہ بھی ظاہر کر دیاگیا تھا، کر لفظی حدیک یاسند کے لحاظ سے سیح ہو کہ جازے میں کی سندلانے والوں میں شاہ صاحب أن لوگوں میں بیں جن کی وجہ سے اس علم كالوجوہ مختلفه منددستان میں ہہت چرچا بھیل گیا۔ لیکن لوگوں نے شایداس پرغور نہیں رکیا ہوگا کہ اسی کے ساتھ ئیں نے اسی خاندان کے فیص یا نتہ اور دلی اللّبی خانوا دہ ک ماشق شیفته مولانا محس بباری کے حوالے یہ فقرہ ان کی مشہور اورستندک بالیانع الجی سے نقل کیاتھا کہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے اُستاد نی الحدیث جن کے متعلق علام بهاری نے لکھاہی وهوعمسالا ۱.کی ابوعبدالعزيز العيي شاه ولي الله) كے أستاد ول مي عدل العزيزمن بيت وه دنینی شیخ الوطا مرب ابرامیم الکردی المدنی) ستون مشائخه واكثريه کی حبشیت رکھتے ہیں آوران ہی سے شاہ صا<sup>ب</sup> كوسب سے زیادہ نفع بہنا (41) ں میں اسی بدنی اُستاد نے اپنے ہندی شاگر و کوکیا کہانھا ۔ میں نے اپنے مقالہ میں کبھی عل کیا ہی ، یعنی

71

الكمكان يسسنلعنى اللفظى لفظ کی سند مجھ سے وہ رشاہ دلی اللہ ) حال کہتے ہی كنت اصح مندالمعنى . مك ادر کی ان کے فدیوے صدیثوں کے منی کی تقییم کرتا ہوں۔ علامه بهاری نے اس کے بعدیہ بھی لکھا ہم وكتبهما فسيها شاہ صاحب کو جوسندلکھ کر (شیخ طاہر) نے دی اس میں بھی یہ لکھا۔ <sup>ی</sup>ں کاپسی مطلب ہوا کہ <del>شاہ صاحب</del> کی سندس بھی ان کے ان استادیے اس عجیب وغرمیر اعترات کو د رج کیا تھالیہ میرے عرض کرنے کی غرض میں ہو، کہ اگر بیاعترات شیخ طاہر کا صحیح ہو، اور نہ صحیح ہو کی کوئی دجہ نہیں ، تو پھر اغازہ کیا جاسکتا ہو کہ شب درس کے نتائج یے مصر وشام میں میدان متاققا كياحرين من اس في اس اعترات ك ذريعه جوانتياز عال كيابي كياكم بيء ياد رکهنا چاہیے کجس زماندی مہندی علمار کی مرزمین ججاز میں یہ قدرا فزائیاں ہوئی ہیں۔ اس وقت ججاز و هجاز نهیس تها ، جواب بی ، به ده و قت تها که سلطنت ترکی ادر تعکومت مقر د د نوں کی طرف سے کرور ہا کرور روہیم ان دونوں شہردں پر صرف اس لیے خرج ہوتے تھ کہ ڈنیائے اسلام کے جس گوشہ سے بھی لوگ ان شہردں میں پناہ گیر ہوتے تھے اِن کےمعاش کاسامان کردیا جاتا تھا <del>قسطنطنسیہ</del> کاشہر،اس شبرے تمام بازار دکانیں ایک ایک كرك بينة البي صلى الله عليه وسلم بياسي ون سعه و قعت تعين جن ون حصرت سلطان محد ا فاتح نے <del>قسطنیہ</del> میں پیلا قعم رکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

نه اسلامی علوم کی تاریخ مین اس قیم کا ایک فقره امام برای کا امام تریدی کے مسلق نقل کیاجا تا بی که امام کاری کے تریدی مند فرمایا ما انتخصت بات اکٹر می انتفعت بی "رئیں نے تم سے جننا نفع اٹھایا وہ اس سے زیادہ ہم جوتم نے جھ سے فاکرہ مطال کیا ) بلا شب سی شاگر دے فخر کے بیے یہ انتہائی الفاظ ہو سکتے ہیں جواپنے اُٹ کے سے اسے ملے میں ۔ YNN

وقفت مل بنة فيص على ماينة مين فيفرك شركوسيرك شهريوف النبحصلي الله عليدوسلم كرديا اس دقعت پر کمالی وَ درے ہیے بغیر کسی انقطاع کے عمل ہ**و نار ہا، یہی حال مصر ک**ا تھا کہ جس مرزمین کی پیدا وار کو دیکھ کر د ماغول میں فرعوشت میدا ہونی ہی اسی کا پایخواں حصّہ حرمتی ہم وقف تھا۔ اور اس کے سوانھی ان د ونول حکومتول کی جانب سے ساکنین ترمین کی جر ضدسیں ہوتی تھیں ان ہے کون ناواقف ہی اسی کا نینجہ تھا کہ ونیائے اسلام کے النفل وكمال كان دونون شبرون مي اجتاع رستا تھا يكو يا حجازي مرت مجازك علماء کے سلمنے نہیں بلکہ سارے اسلامی مالک کے علماء کے سامنے ہرا متحانات موے یں ،جن ہیں ہندی علماً رہے تقریبًا مرز مانہیں یہ نابت کیا ہو کے جس اصول بران كاتعليم بوتى بروا وراس عليم سے جس قسم كى دمين تربن وتشميد سوتى برى و دسرے علاقوں کے تعلیمی طریقے ایسے تا بچ ہنیں ہیدا کرسکتے شاہ ولی اللہ کے تعلیمی نصاب کا بچھ ذکر بہلے بھی ہو جیکا ہر۔ انھوں نے جو کچھ پڑھا تھا، اپنے والدمرحوم سے پڑھا تھا، ہوشہور تونی عالم میرز از اید کے ارشد تلا ندہ میں تھے ۔ حدیث کا سرما یہ جو ہند وستان سے بڑھا ائے تنہ وہ کمل یہ تھا ۔

ارعلم مدین مشکوة آم ال وانده شد مدین میں پوری مشکوة بجز چند ابواب الافوت ایس کتاب البیع سے کتاب الآواب کئی الاوب میں خطرف از میں کتاب البیع سے کتاب الاوب کا ایک حقتہ الاوب میں مطرف از میں کتاب الطہارت کی میں مرت کتاب الطہارت ک

بخاری کا نام اس میں ضردر ہوئیاں " تاکتاب الطہارت " کے الفاظ سے بجھاجا سکتا کا کہ الفاظ سے بچھاجا سکتا کا کہ ترک سے زیادہ اس پڑھنے کی اور کوئی حیثیت نہ تھی اگر اس "تا " بین کتاب طہار کو دہل تھی سمجھاجائے توگن لیجھے ، ابتداء سے بہاں تک جندا وران سے کیادہ زیادہ

ہی اس لیے بمجھنا چاہیے کہ پڑھنے کی صد تک واقعہ ؓ اُنھوں نے بھی وہی مشکو ق ہی پڑھی تھی لیکن باوجوداس کے جن کی عمری درس مدیث ہی میں گزری تنیس ، دہ کہتے ہیں کہ مدیث کے معانی دہی بتائے تھے، میں توصرت لفظ بتاتا تھا ،اور ہو بھی میں بات که شاہ صاحب نے حجاز تیں اُستاد وں سے صدیث جو سڑھی تھی، نہیا دہ تر دہ بطریقیہ <del>سرد سی پڑھی تھی ۔ اپنے</del> اسامذہ حدیث کے طریقہ درس کا ذکر فرماتے ہوئے اتفاس میں لکھتے ہیں ‹‹ مختارشّخ حن عجى ، واحمد فظان ، وشّخ ابوطا هر دغيرا بشان طريقه مسر دبو د ،، ادر گزرجیکا که سرد کا مطلب فقط اس قدر می که " شيخ سمع يا قارى و سے المادت كند بے تعرض مباحث لغويه وفقه بيه واسمار و رجال وغيران يه صعدا اس کے بعد کیا یک نامیح موسکتا ہو کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں دمجہ اللہ، مسوّی، ازالة الخفا، وغیرہ) میں حدیثوں کے جومعانی بیان کیے ہیں جن پیپلودں کی طرف ان كا دماغ گيامي ، وه طريفه سردكي استعليم كانيتجه موسكتا به - بلاشبه الفاظ اورسندگي حديك ميث وه تجازے ضرور لائے ، سکن معانی کا انکشاف ان برجو کھے ہوا ظاہر ہو کہ اس میں زیادہ تر دخل تو اُن کی خداداد ول و د ماغ ہی کوہم لیکن تعلیم تو نام ہی اِس کا ہم کہ جس میں جستنی صلایت بالقوه مو، اسے بالفعل كروك - اوراسى ليے مندوستانى نظام تعليم كاحق ہى كەشاه دىلى الی دمای تربیت کے سلسلیس اس کا جو حصر کاس سے اس کو محروم نذ کیا جائے۔ مصروشام و حجاز کوخم کرے اب آیے اس آخری شہر میں جہاں سب سے آخریں ہاری قلیم دہندمیب دنن ہوئ ہی میری مراد اسلامبول یاسلمانوں کے آخری دارالخلافت المطنطنية سے ہى كوئى كتابى شهادت تواس وقت بين بي كرسكتا الكيرجي وانعه كادكركروما بول، كتابي وانعات سے بھى زيادہ جمدالله اسماس نوت ہو۔ قعت توطویل بي بيس منتقراً عرض كرّنا مول بين في براه راست اس فقله كو حضرت مولانا محد على قبله رحمة الله عليه دروكيري

\*\* \*\*

خليفه ارشد حضرت مولانا شاقصل رتمل قدس استرستره دباني نددة العلماء سے شنا ہي عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، نیکن خواص جانتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزی حکومت کا انتدا ب قائم ہوا تواس کے زیرسا پر شروع ہیں عیسائی بنہب پھیلا نے کی پوری کوشش کی گئی اگرچەب**ىغا ب**رحكومت سے اس كاكوئى تعلق مەتھا، اسى ملسلە بى <del>فنڈرنا مى</del> ايک عيسائى يادى یورپ سے مندوستان بینجا۔ جسے عربی و فارس ادر اسلامی علوم میں باعذا بطر ماہر منایا گیا تھا اس نے اسلام براعترا ضات کا ایک لاتنا ہی سلسلہ چھیڑ دیا ۔ ہندوستانی سلمانوں کوعیسا ۔ ا درعیسائی ذہب سے ظاہر ہو کہ ڈور کا بھی تعلق نہ تھا ، علمار نمبی اس مذہب کے تفصیلا ے نا واقعف تھے یشروع میں تصو<del>ر</del>ی ہہت پر پشانی علمار میں ضرد رہیدا ہوگی ، کمبکن اناكد لحافظون ك دعده كي كيل جيساك مبيشه موتى رى بواسى كاظهور باين كل بواكهما کے ایک ڈاکٹر <del>دزیرخان نامی مرشد آباد ہے پیرت</del> چلے گئے تھے ، وہاں انگریزی زبان توخیراً کفوں نے سکھی ہی تھی عیسائی نہرب کی کتابیں، شروح و تفامیر کا ایک طوباد ایے ساتھ یوروپ سے لاک تھے . غالبًا آگر ہ یاکسی شہر میں وہ مرکاری طور میر ڈاکٹر بھی تھے۔ان ہی ڈاکٹروزیر صاحب اور کرانہ کے ایک ما لم بولا ہا زمت اللہ ساحب سے تعلقات ہو گئے۔ اب بیہندی نظام تعلیم کااٹر تھا کہ باوج دا گریزی منجانے کے مولانا رہمتہ اللہ صاحب <del>ڈواکٹر</del> وزیر خال کی چند محبتوں میں اتنے تیّار ہو گئے کہ فنڈ رے ان کامناظرہ غالبًا کسی عاکم کی مالتي ميں مبقام آگره جو ہوا تو فنڈ رکو فاش شکست اُ مٹیانی پڑ<sup>یا ہ</sup>ے۔ اسی عرصہ ہیں وہبی فِتسنہ ے حضرت میلانا رحمۃ اسدالھندی اوریا دری ذنڈ رکے اس تاریخی مناظرہ کی کیفیت اب توخو دسندو شال ک لمان نموًما نَجِلا بِیکے ہیں۔ حالا *نکرمن ز*یانہ میں میں مناظرہ آگرہ میں ہوا تھا فارسی اوراً ر دوہیں ہیں کے متعلق ا*س* رهان کے احباروں کے سوائفلف رسالے خوان لوگوں نے نصفیف کرکرے سائع کیے بھے بتواس جس میں موجود تھے ا وجو قرطاش کے تبجے شفاری کے یہ رسالے بل سکے سار دو کے ، حدا کی شان کو کسر بی رہاں ہیں ایک ارد واد رامک **قادی رساله کانزنزیشه کاسطه م**رل گیا مزجم کانام ایش طی اطیبی انشانی بو . اگفول شانکمها برکر قسط طایبزلیف مراء الدول كركت قلفيس يروساك مجيرات أرعي ألمعا كراخل سمعيت في مكة المعظرة والقيزموجيره

ا عام قرطاس کے بنگاریں بہاں بینکراوں علما دومشائع دوھر اُدھر کھوے ان میں مولانا رستانشر بھی تھے ، یہ بھی حجاز بجرت کرے بطے گئے۔ اور اب مک ان کی یادگار مدرسم صولتنیہ کر مکرمہ دیاں موجود ہو۔

فنڈرمندوستان سے رسوا د زلمیل موکر قسطنطنیہ بینیا ، اور وہاں بھی علمار استبول کو جبائع پر سینی دیا تھا فلیف کے جربینی کو جبائع پر سینی کو جبائع پر سینی کو جبائع پر سینی کا دقت تھا فلیف کے جربینی کا در سے بیخہ آزما کی پر تیار ہندیں ہوسلطان اور سے بی کہ استان کو کہ مار کو کہ کا میسائیوں سے مقابلہ ومناظرہ کی فی فوراً ججازے گورز کو لکھا کہ حربیت ہیں اگر کوئی عالم عیسائیوں سے مقابلہ ومناظرہ کی شینی رکھتا ہو تو اسے بھیج دیا جائے ۔ حرم مکہ کے شیخ اس زیانہ میں زینی وحلاق مشہور

(بقيصقيد٢٨٩)حال هلى المناظرة من افوالا رجال غيرالمحصورين الذين جاواللحج بديا مدھ دمینی کومنظمیں بے شار آدمیوں سے اس مناظرہ کاحال معلم ہواج مبندوشان سے جھے کے بیے مناظرہ کے مبد آتے تھے ادراس سے معلوم ہو ما ہوکئداس زمانہ کا بچ ایک ایسا ذریعہ تھاجس کے ذریعہ سے مختلف مسلمانوں کا حال ایک دوستے الكسيخيا تف بهوال مل رساله أردو كي مصنعت سيوعبدالسّرالسندي مين جواكره بين برش حكومت كمازم عقر بيلي توان ما خطوط كومصنف فيعل كيابي حومولا ارتسادا دربادري فنذري مناظره كيشنن لكيع محك بخششاء مطابق ستختاه ماوجب یں مناظوہ کی میجلس آگرہیں منعقد ہوئی بمند دستان کے ارباب عزت وجاہ کلم فیضل کے بواللکھا ہوئے آڑہ کے بڑے بڑے پورپن فيسرنهي عبسه مين شركب رهيجن بي مسروا عميط عاكم صدر ديواني غالبا كمشزا درستر رستن سكرش ريويو ورد بسترويم ماكم علاقه وجي مشركيثك مترجم اول بركش كورمنت خاص طورير فابن وكرمين عيسائيون كي طرف سے يكف بحركه القبيس منذ رمنظر اول وسیں فریخ مناظردوم کی حیثیت سے بنے ادراسلام کی طرف سے مولانا رحمته الله البندی مناظراول اور ان کے من و ن ڈاکٹر در پرخاں تھے بلکھا ہو کہ مجاہر جو کئی دن ہوا۔ ہزاروں ہن مسلمان تماش ہیوں کی تثبیت سے شرمی تھے بلاسنامس برنحت موی ده انجیل و توران کی تحرایت کاتھا علایم سیست ساست منڈ رکو اعلان کرنایڑا کہ ہاری **ترا برخون** ﴿ عِنْ مِن لِيكِن هرك مُن تَلْمِيتُ مِن تَرْلِين مَهِي مِن بَي الوكون وَسِيت مِن كرم مِنّاب كوخود شكوك مان م ا اس برامان للسف كيامني وسكتيم الغرض فاش كست كساقة وزار كوفيس مع أهنا برا النعيل مقعود موترى في ان مالول كا طالع كيا جائد وان مي رسالول مصمعلوم وفا وكر و أكر وزيفال من بعي فارسي من ايك كما يتعجيب میر بھی تی در بہا در شاہ مردم باد شاد کے دلی عبد مرزا نغز و نے اپنے خری سے جیمیراکرا سے شائع کیا تھا۔ اس مناظر**مے ک**رتین سال بعد غدر كا فتنه أله كمروا بوا مريع مواج كبي مواسم

محدث تھے، والی کہ نے سلطان کے اس فرمان سے شیخ دھلان کومطلع کیا۔ انھول نے درس حدیث کے حلقہ میں اس کا ذکر کمیا ، مولانا رحمت استدیمی اس حلقیس مجھا کرتے تھے آگے بڑھ کر أيفون نے عرض كىياكداس نن سے بىندہ كخو بى واقعف ہے۔ مولانا رحمت اللّٰه كو ينہيں معلوم تھا كه به که مولا نادیمت النّه دسب نشا وسلطان مسطنطنیه روانه کیے می ولانا رحمت النّه کاطفار مېنچنا تصااورننڈرکوخبرېلی که دېې آگره دالا<del>مهندی عالم ب</del>یبا*ن هې سر میمسلط جوگیا ې* بغیر*ې*ې اطلاع کے وہ قسط طنیہ سے روانہ ہوگیا ، پھراس کا کیا انجام ہوا ،معلوم نہیں لیکم لانا کے اس اثر کی خرجب سلطان کو پینی تو ظاہر ہو مولانا کی وقعت ان کے ول میں کتنی ہیدا موکنی تھی ،کہاں یہ عال تھا کہ '' علماء دولت عثمانیہ ''مٹسندر وحیران نظے ، ادر کہاں يصورت بيش؟ ئى كەمندى عالم كايا ورمناظره كى ممت توكيا موتى، چيلنج وينے والاخو دى لابہہ ہوگیا۔حضرت مولانامحد علی صاحب کے پاس مولانا رحمت اللہ کا گرامی نام محفوظ تھا۔ جس بن انھوں نے سلطانی قدرا فزائیوں کِ الفصیل سے وَکرکیا تھا۔ بہاں کک لکھا تھا کہ فلیفہ کی مجلس سے جب اُٹھتا ہوں تومیری جتیاں سیدھی کرکے مجھے پیناتے ہیں ،اسی زمانه مي مولانار حمة الله كي مشهور كتاب ردّ عيسائيت مي دو اظهار الحق » نامي جو فارسي یں تھی ، عوبی میں ترجمہ ہوئی ، اور آج تک اسلامی ممالک کے بعض مدارس حتی کہ از ہرکے نصاب میں بھی ایک مّدت کے شریکے تھی (اب ادھر کا حال معلوم نہیں ) کہتے ہیں کِشِطنط کے قیام پرسلطان نے سہت اصرار کیا ،الیکن مولانانے ہجرت کی نمیت کا عذر کرمے پھراپین ر <del>حجاز</del> بہنچایا۔ حکومت سے د طبیغہ ما ہوار حب کی تعداواس وقت محفوظ نہیں رہی ہولا نا مے نام جاری ہوا جو مکمعظمین ان کو لمار باس حسد الله علید میری عرض اس وا تعد کے نقل کرنے سے برسی که گومناظرہ کامواد انگریزی زمان ے ڈاکٹر وزیر نے مولانا کے لیے ہتیا کیا ، لیکن اگر مولانا کا د ماغ ترمیت یافتہ مذہوتا ، نوکیا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس آسانی سے دہ اس مُله پر اتنا قابویا سکتے تھے۔ اور بہی کیں پر چیتنا ہوں کہ تعلیم کے جس شجره طيبه "ف ايسه كل سلسل بيداكيه ،كيا د بي عليم كاطريقة قابل ملامت و نفرت آج بھی ہند وستان میں قریب قریب اکثر تعلیم گاہوں میں وہی قدیم نصاب جاری ی، اصافہ مجھ موا ہی، وہ مرت بطریقے سرح حدیث کے درس کا ۔لیکن مجمد المٹاس تت بھی ہندوستان کے اسی قدیم نصاب سے جولوگ بیدا ہورہے ہیں، ہندوستان ہی نہیں ، ہندوستان کے باہر بھی ، اس علم میں جس میں ہندوستان کی بضاعت سب سے زیادہ مزجاة سمجى جاتى ہى الله عنى فن صفيف اسى كے متعلق طنطني كے فاصل طبل جو كمالى عمد سے پہلے نا لبًا کسی ممتاز دینی منصب سے سرفراز تھے ، اورانقلاب حکومت کے بعدان و آؤن نزیل مقربی، ان کا نام علامہ زاد بن الحن الكوثرى ہى، خاكسار نے ان كے چندرساكل نختصرہ ویکھے ہیں ،جن سے ان کے تبحرا درعلمی گہرا کی کا اندازہ ہوتا ہی ، اس دقت ان کا شاہ سله مند دستان کی علمی منزلت خصوت فن حدیث برجس وجرے بھیلے دنوں میں کم کی گئی اور با در کرایا جارہ کو کہ جن لوگوں کے ذریعیم مندوستان میں اصلام آیا وہ اسلامی احکام سے ناوا تف سنے ایس نے دیبا چیس ٹ لا چند نقرے می نقل کئے ہیں تع یوجیے توغریب سندوستان کے مشش صدسالہ ملی تاریخ محض ایک صاحب کو بڑھانے کے لئے گھٹائ گئی ہی مولانا عبدالماجد وریا آبادی جن کا تعلق تنگ نظر سجد کے ملانوں سے بنیس ملکم مغربی جامعات کے طلب نیول اور اُردوز بان کے شہور انشایر واز وں سے ہے۔ اس*ی کے سا* اسلامیات بس بھی ان کاعلی سرمایہ اچھے خلصے مولویوں ست کم نہیں ہو۔ اپنے سفرنامہ مجازمیں "جدہ " کے ایک مالمُ رَمِين يَعْ نفسف كا تذكره درج كرت بوئ فرملت بين كران كے مكان ميں "ايک صاحب سے يركم كر لایاگیا که دوشنخ محدین عبدالو با ب رئیدی برئے یو تے ہیں اور یعنی کہا گیا کہ کیسے متنا مسرطما رمیں ہیں "اس کے بعدمولفا علیا جا نے ای مندوستان کے ایک غریب مولوی کا ذکر کیا ہج جو دو دوجی کے اسلاف اسلام کے احکام دنعیات سے نا آشنا اوم عرفی زبان سے دور کا محمق تعلق نہیں رکھتے ۔ اسی مندی الآسے سولانا فرمائے میں کہ ان سے دلعی محدین عبدالوہاب مادب ك عالم دفاصل كي ادشابيرنجد) سے يجي والات كي جوابات اس ميارير ديجس كى توقع ايك ما مبلظره الم سے بولکتی ہی و سفر جاز میں

اسلامی ممالک خصوصًا حتی دائر ہ کے متاز ترین علمار میں ہی ۔ اس استبولی اور مصری فیال نے حضرت الاستاذ العلامۃ الامام مولانا شبیراحمد صاحب صدر دائرۃ الاہمام دوارالعلم دینیں کی شرح مسلم جب دیمی تو مولانا کو ایک خط لکھا جو شرح مسلم کی جلد ثالث کے آخریں جھاب بھی دیاگیا ہی ۔ اس خطیس علامہ کو ٹری مولانا کو مخاطب کرے اعترات کرتے ہیں ۔

فانقم ياموللنا فخرا كحنفية في مولاناآب كى دات اس عقريس تمام وُنياك

هٰن العصوحة على مله منيوں كے ليے نخرہے۔

نهين برقح واللهرآت بالاعاجيب

یہ توایک تحریری اعتراف ہی ۔معربی کے مشہور صاحب تلم دکمال علامہ رشید رضا

معری مرحوم جب بهندوستان تشریف لائے۔ اوران کے سلمے بندی نظام تعلیم کا ایک بنوند میں بوا، تو دیکھنے والول کا بیان ہو کہ مرحوم رشید رمناکرسی سے اُٹھ اُٹھ جلتے تھے اور

جب ہندوستانی عالم اپن تقریر جوعربی میں ہورہی تھی ختم کرچیکا، علامہ رشیدر منا اُسطے، خدا جانے کیا کماکہا گریہ جہلہ بارباران کی زبان پر بے ساختہ آتا تھا ،

ما وأنت منل هذا لاستاد الجليل فط أتنابرا أساويس في مهي أبيل و كمها.

میعضرت الامام الاستاد مولانا سیدانورشاه کشمیری رحمة الله علیه کی ذات بابر کات نفی ، اور

اسی ٹوٹے بھوٹے بوریائ طریقہ تعلیم کے ادارہ کو دیکھ کران کواعلان کرنا پڑا

الولائية المرجعت من الهدل المرابعة الرويوبندك وارابعلوم كوس نه و مكمتاتوم أوسان

حزمینا سے عمکین دالی ہرتا

ا دریشها دمیں توا پنوں کی ہیں ، عام اسلامی مالک میں ہندو شانی نظام تعلیم نے اپنی جو قیمت یائی ہم اس کے چند نمو نے تھے ، لیکن غیروں نے حب کہی انصاف سے کام لیا ہم توان کے

اعد افات بھی اس مسلمیں کیا کھ کم اہم ہیں میکا لے صاحب کی علیمی ربور میں ،اور برنیر کے نو د تراشیده ا فسامه کا توسب ذکر کرنے ہیں۔ گریہیں اس متم کی گواہیوں کوبھی تو مذبحالا ناچاہیے ے بیراا شارہ اس شہور تعلیمی ربورٹ کی طرف ہر جو *سٹر میکا لیے ہے د*وستاینوں کی تعلیم سے سعات کی تھی جس کے بعدقد يم نظام تعليم كأحجد بدجامعاتي طريقية تعليم كام ندمي رواج مواءاسي ريورط كي جندغاص فقردسي الك فقره یہی کر" پورٹ سلے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماری کی کتابیں ہمندوشان وعرب سے سار سے ملم ا دب سے برابرہیں ا اس كے بعد يه مى ارشاد مواتھا "ايك انگريز نيم حكيم علائ كے كيا وہندوت انى علم طب) موجب ننگ وعار بين ؟ میئت دنجوم کے متعلق فرمایا گیا تھا او جھے پڑھ کرا ٹھلتان کے زناز مدرسہ کی اوا کیوں کی منہی کرنے ہوں کتی اوا فوذ از زممه باغی فرید آبادی مندرجه رساله ارد و) گرظام رو که خود مجھے عوبی یاسنسکرت نہیں آتی تا کے جراغ کو باقدیمی الراس تم كى دلاوربون كاج اب خاموشى كے سوا اوركيا ديا جاسكتا ہى، دنيائے سرفسطائيت ميں مشرميكا لے كى يہ ايك ن الى ديور في بي اسى طرح بونيرا كب فراسي تعاج منلول كم مهدة كومت بين مندوستان كم يا تعار والبي يواس ف ابناا کے مغزنام مرتب کیا، جس کا اُردویں بھی ترجمہ ہوگیا ہی، اس سفزنامیں اس نے حھرت عالمگیر حمد الله علی کا طب ايك عميب وغريب تقريض وب كى برج اين ايك ولع البلع ليم الغطرت اسادكو فاطب كرك بادشاه نے كي تني . فدار نظامتى پىنقىدكركى موئ مۇئا برنىرىكەس امسانكود مراياجانا بى ئىچىتىجىسىڭ مىداكلىم مىاحب سى بىيغول ك حال میں علاقه غالب مامرے و و دلچسپ كتابي كھى ہيں۔ باوجود كرشنے صاحب نوع رفوجوانون ميں ہن اور بالكليدان كى تعلیم جہاں کک میں خیال کرنا ہوں جدید ہی مرکز در میں ہوئ ہو دہی سے انھوں نے انگریزی میں آیم اے کامیاب کیا ہے۔ ادرآئ سی ایس کے اسخان میں کامیاب ہوکر برطانوی حکومت میں کئی معزز عہدہ پرمشاز ہیں۔ بہرحال با دجروان امور کے مرت کی کوئ انتہان دہی، جب اتفاق سے ان کی ان درکتا بول دا ب کوٹر ) اور ( موج کوٹر) کود کیسے کام قع ماد من وستورا بنا ومعركی روش سے مث كران ميں و مجتج بيداموى جس كابيدام را نسان ميں وخرورى بولي مدينيلم كنيس يافة مهندوشانيون نصوصًا سلمانون مي اس فطرى تجر كاجذ برنحتلف تركيبون سير بُعاديا كميا بحربيوالة کہم کون میں؟ کن لوگوں سے گزر کرم نے و نیامیں قدم رکھا ہی ہم سے بھلنے والی آئرہ نسلوں کا انجام کیا ہوگا، یا اس کوکیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہوجانوروں ہی کا دماغ ان سوالوں سے خالی ہرسکتا ہو میکن شیخ اکرام صاحب اصلی فوجوانو ير برجن كول مين تراب بدا برى كه اين بزرگون ا در تجهل نساول كے متعلق معد بات فرا بم كريں ، اوراس لسام تيسية ـ یہ کر ابتداے اس وقت کے بہدوسان میں ملم دوین کے نحاظ سے بزرگوں سے جوطبقات گردے میں مجھے اعتراف کراچاہیے کہ تینے صاحب نے ان بزرگوں اوران بزرگوں سے مقامات وخصوصیات کے جلنے میں اتی کامیابی حال کی ، ککه اس نطان کے مولویوں کی اکثریت بھی اس سے قطعًا ناوا تعن بی بیرصال با وجود اس کے رباتی برصع فی ۲۹۲<u>ی</u>

" دنیامی الیی تومی بہت کم موں گی جن بی تعلیم اس قدرعام ہی جی قدر مندوستان کے مسلمانوں میں - ان میں جو کو گئیس روبیہ باہوار کا متصدی ہوتا ہی ، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دیتا ہو جس طرح ایک وزیر اظم اپنی اولا وکو "

میر حبز السلمان کی رائے ہی ، بینی محداکرام صاحب بن کی کتاب خالب نامہ کے دیباچ سے
ایس نے ندکورہ بالا فقر فقل کیا ہی وہ جزل موصوب کا تعادت ان الفاظ میں کراتے ہیں کہ اس کے ندگورہ بالا فقر فقل کیا ہی وہ حبزل موصوب کا تعادت ان الفاظ میں اور خسی متازم تبدر کھتے ہیں ، اور خسی متازم تبدر کھتے ہیں ، اور خسی متازم کے ساتھ کے ساتھ کے کا تفاق عام یورو ہیں اور دہن دیا دہن اور دہن اور

اسی ملنے جلنے اور قرمب سے دیکھنے کا یہ اثر مج کا تعلیمی ذوق ہیں میں روبیہ ماہواریا نے والا مہندوسانی مسلمان ان کو انگلستان کے وزیر اعظم کاہم رتبہ نظراً تا ہی، جزلِ مذکور نے اس

کے بعد لکھاہی،

رجوعلوم ہمارے بیجے لاطین اور یونانی زبانوں میں اپنے کا لجو سیس مال کرتے ہیں مدہی روگ رہندد شانی سلمانوں کے بیجے ، وی اور فاری میں سیکھتے ہیں !

بیان ان ہی الفاظ برختم نہیں ہوجا تا ہو، آگے اضوں نے جو کچھ لکھا ہو، کین ہیں جانتا کہ ایک انگرینے مبصر کے ان الفاظ کوشن کران بچار دن کا کہا حال ہوگا جنھوں نے ہزار ہاہزار روپے، خرج کرکے اپنے ناموں کے بیچھے آج ہن وشان میں آئس اور کینشب کے لاحقوں کے استعمال کاحق حال کیا ہی، جنرل سیمن لکھتے ہیں،

درسان سال سے درس رسی درجنفل) کے بعد ابک دسمند وت فی ) طالب بعلم اپنے سر پرجواکسفورڈ کے فارغ الحصیل طالب علم کی طرح علم سے بھرا ہوتا ہی، دستار نضیلت باندھتا ہی، ادراسی طرح روانی سے سقراط ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور بوطلی سینا پڑفتگو کرسکتا ہی، جس طرح آکسفورڈ کا کامیاب طالب العلم " دیبا چے غالب نامرصکلا

شنخ صاحب نے اسی جنرل کی کتاب کی و دسری جگہ سے یہ فقرے بھی فقل کیے ہیں ، ''ایک تعلیم بافتہ مسلمان ربعنی دہی جس کا نام اب قامولوی دینروہ ہی فلسفہ اورا دبیات اور دوسرے علوم دفنون پر قابلیت ہے گفتگو کرسکتا ہی ؛

آخرين بالكل ميح حقيقت كااظهاران الفاظمين كياكيابره

د اوربالعموم ان مضامین برگفتگو کرنے اورموبودہ زمانہ میں بوان میں تبدیلیاں ہوئی بیل تھیں سمجنے کا بہت خواہشمند ہوتا ہو ؟

یہ داقعہ موکداگر دین تعلیم کے نظام کو و نیوی تعلیم کے اداروں سے الگ ندکر دیا جاتا ، تعلیم کی نیا میں بیٹنونیت ندپیدا ہوتی ، ملکہ دینی عنا صرکو ہاتی رکھتے ہوئے دہی فقہ ، حدیث وتفسیر کی تین کتابوں کو قائم رکھتے ہوئے بتدر سج عقلی ، اور ذہنی علوم میں اس نسم کی تبدیلیوں سے کام لیا جاتا ، جن طرح مسلمان ہزار بارہ سوسال سے کام لے رہے تھے ، توکوئ د

نهیس تھی ک<sup>تعلی</sup>م کا جونظام <del>ہندوستان ہ</del>یں جاری تھا<sup>،</sup> وہ تمام *عصری ترمی*وں کوعلم کی تما م شاخوں میں جذب نہ کر لیتا ، جزل موسوت نے بالک تجربہ کی بات کھی ہو کہ «معجوده زيان مي جوان مي تبديليال موي بين الفين تجين كابيت خواش مندبوتا مي.» کو گوں کومعلوم نہیں ہے کہ <del>مغرب</del> کے جدید نظریات سے ہند وستان حبب شروع مشر دع میں روشناس ہوا ہی، اس وقت اس کے چرچوں سے مسلمانوں کے مدارس جس طرح کو بخے ہے تھے، شاید پیکیفیت ان تعلیم کا ہوں میں بھی اب مک پیدا نہیں ہوتی ہے، جہاں ان کی ستعل تعلیم دی جاتی ہے۔ زمین کی گروش ، آسانوں کے جرمی دجو د سے انکار ، بطلیمونظام کی مگرشمسی نظام برعلم ہیئت کی بنیاد، آج توان کے تذکرے کھی کھی سُننے ہیں آتے ہیں . سکین ٹرانے مدرسوں میں بحث ومباحثوں کے جوسلسلے ان مسائل کے متعلق جاری تھے اس کا اندازہ کچھ ان ہی لوگوں کو ہوسکتا ہی جفوں نے اس زمانہ کو دیکھا تھا، نخلف کتا ہیں رياضي كى جواس ز ماز مين كفي كئي جن ،جن مي سب معضيم كتاب فارسي زبان مي جا مع ابها درخانی ہی، جوتین نون دہیئت، حساب، علم المرایا والمناظر، پرشنمل ہی، آپ کوجگہ جگہ اس کتاب میں ان جدیدنظریات کا ذکرتفھیل سے ملے گا جواس وقت مک یورپ میں مختلف مسائل کے متعلق بیدا ہو جکے تھے ۔عربی زبان میں علامتفضل حسین خال نے پختلف کتا ہیں علوم ہندسیہ کے متعلق لکھیں جن میں حکماء <del>یو رہی</del> کے خیالات کا تذکرہ مائید کے ساتھ ملے جدید دقدیم نسلوں میں ملمی غراق کے اعتبار سے کتنا فرق پیدا ہو بچا ہی ، اس کا امرازہ آپ کو اس ایک اتحد سے بھی ہوسکتا ہے۔ مولانا شلی مرحم کے حوالہ سے سرسلیان صاحب نے معارف کے شدرات میں مکھا تھا کہ مولانا مان كركيقه مرى كتاب المامون جس وفت رئيس الكلى توكل تين مهينون مي اس كابيرا اويش خم موكيا. ليكن أخ عمرس جب آمنوں نے شوائع مکھی تو پنے یال کر کے کو پنسبت تا ریئے کے ہندوشانی سلمانوں کو نارسی اوب کا خراق جرب کہ زیادہ ہر اس کیے پرکتاب اس سے بھی ریادہ جلد ہاتھوں ہاتھ نیکل حائمگی نیکین آپ کویشن کر حبرت ہوگی کہ پانچ سال کی ہاپل مت میں مشوالتھ کے بانسونسے ختم ہوئے صرت میں تیں سال میں مک کا علی مذاق کس سطعے اُ ترک کہا اپنج یا، لیکن جزری کا نام مدر مکه دیاگیا می ادر لوگ ترتی تعلیم کے انفاظ پرخش میں ۱۰

کیا گیا تھا ،ان می پُرانے طرزے مولویوں کو دلی کے عربی کالج کے زیر اثر جدید علوم دفنون سے روشناسی کے جومواقع ملے تھے کاش ان میں تھوڑی سی وسعت برتی جاتی، توہندشان کے علم کی وُنیا اور ہوتی، حیدر آباد میں جس شاندار طریقیے سے علوم جدیدہ کا استقبال قدیم مذاق کے امرار اور علما و نے کیا تھا، اس کا اندازہ آپ کوشمس الامراء بہا در کی دار الاشاعت کی تمالی ادران کے مدرسہ فخریہ کے نصاب سے ہوسکتا ہو۔ ایک صدی پہلے طبعیات وریاضیات میں من الامراء مرحوم اول دمان في أردو زبان مي مختلف كتابي تصنيف كراكيس خو ديرسي فأم رکے ان کوشائع کمیا۔ بہرحال ہندوستان میں کام کی ابتدا ہوچکی تھی ، کدبیض فاسدا غراض کے تحت مکومت کوغلط مشوره دیا گیا، ادراس کے بعد جر ہونا تھا سو ہوا؟ غریب مولویوں کو برنام کیا گیا،ان پر جبوٹے الزام تراثے محکے ،جن ہیں سب سے بڑا انترائی الزام انگریزی زبان کے سیکھنے کی حرمت کا فتویٰ تھا۔ اور کُطف یہ برکہ پھیلا والول نے ابک بات بھیلادی ، تقریبًا ایک صدی سے دہی رٹایا ہوا سبق رٹا جارہ ہی ، اچھ خامے لکھے پڑھے لوگ بغیری ٹرم وحیلک علائبہ کوج دبازادیں ای سبق کو دہراتے جلے جارہے ہیں ، ادرکوی نہیں پوجھتا کہ آخریہ فتو ٹی کس کتاب ہیں ہی کس مولوی نے کب کہاں مله مالال كرمعالمه بالعكس بح، شاه عبدالعزيز رحمة الله عليه مسيم تعلق توخير سرسيدا حدخال وغيره في نقل كيا بركاغول نے انگریز قالیم عال کرنے کا فتری دیا تھا، لیکن جہاں کہ میراخیال ہو تنادی عزیزییں ایساکوی فتریٰ فقیا یا اثبا تا نہیں ہجگرا ۔ شاہ صاحبے سوا دوسرے علمار شلاحضرت ولانا عالجی فرنگی بھائے کے نتا دی میں کھیے ایک حکم نہیں متعد و مقامات میں آپ کوجو از کا نىزى يىگا، ايكسەرقع پرارقام فراستے بين : ـ " في الوافع نفت تعليم الكريري كالشرع المنوع نبير، يخفرت على الشعلية والمهن زيدين ثابت وفي الله تعالى مندكوزيان بيوى يكف كالمكيا، صياكجات ترندى وغيره ميرمردى بور طاعل قارى كى كاشرح مشكوة يس بولا بعرف فى الشرع عرب على لغة من اللغان سحيا نينه كانت او عبرانية ، هند، ينه كانت او تركية او كارسبة كانت او غيرها. د مینی شریعت میں کسی معنت کے میچھنے کوحوام قرار دیا گیا ہو، ایسی بات کسی دلیل سے معلوم نہیں ہوتی ، خواہ معنت سرمانی م ياعبراني، مندي موياتركي يافارسي وغيروكوي موي مجموعه فتاوي مولاناعبالجي مروم صندح

کس بنیاد پرکس کو پر فتوئی دیا تھا۔ انسویں صدی کے علماد کے فقو دن کی گا ہیں بھبی ہوئی ہی ان پی ڈھو نڈھا جا آ ، لیکن اتنی ذصت کی کو ہو ددیوانڈ گفت وابلہ باور کرو "کی شال اس سے زیاوہ شاید ہی کئی چیز کر بھی صادق آئی ہو ۔ مولویوں نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف بر تھا کہ ہماری تعلیم کے نظام کو مذنو ڈاجا کے ،اس کی قدر وقیمت نگھٹائی جائے ،لیکن جو چیز دین بی تھی اس میں بھی وہ کسی ترہیم کے قبول کرنے پر آبادہ مذخصہ یک نے کہا ؟ جس قوم نے اس پورپ کے ایک حصہ بونان کے سارے علوم پر قبصہ اور ایسا قبضہ کرلیا کہ آئندہ ڈنیا کو بونانیوں کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوا مسلمانوں ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا کینانیوں کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوا مسلمانوں ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا کیا اس یورپ کے علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے سے وہ محفل سکھانے سے وہ محفل سکھانے سے وہ محفل سکھانے کے کہ دہ یورپ کے علوم د فنون ہیں یکین اپنے آب کو فافی کرکے محمن ایکار ان کا دومروں کے ساتھ باتی رہنے سے ان کو انکار تھا خو دہی سوچا جاسکتا ہو کہ یہ انکار ان کا کس حد تک بیجا تھا ۔

تج لوگوں کو کیسے با در کرائیے کہ شاہ عبدالعزیز جیسی ستی جن پر آج مہند وشان کے علم صدیث کاسلسلہ ختم ہوتا ہی ا ہے وقت میں ان ہی کا فعل سارے ہند وشان کے مسلمانول کے خواص وعوام کے لیے نو نہ تھا، ملفوطات عزیزیہ میں حضرت کی زبانی منقول ہو کہ دسکندر رالکزینڈر) و فریزرا از حبلہ انگریزاں ہامن صحبت واسٹ تہ اند "

ان میں سے فریز رکے متعلق شاہ صاحب کا ارشاد تھاکہ

🏚

ودقابل وقابلیت دو ست است آزمن چیزے خواندہ » صطلا

ادر سکندر جوبنظام کوئی فرجی افسر معلوم موتای وه توشاه صاحب کا آنناگر دیده تھا که شاه صافی است کی است کی اولاد زنده نهیس رستی تھی، ملفوظات میں شاه صاحب کی ربانی نعل کیا ہوکہ

« ازجہت مرون ینج کو دکان گوکہ ایشان را چندال اعتقاد از تعوید وطومار نسبت لیکن باضطرار دعوع

كرداين جنين اتفاق انهاك فرزندان سنند " صاا

سینهن نامی ایک انگر مز کابھی وکراسی کتاب میں ہجودہ اتنامعتقد تھا که پُرانی دتی میں حضرت شاہ

صاحب جہاں بیدا ہوئے تھے بطوریادگارے

و مِناب ومكلف ) ميادكند چنانچه بناكرده بود مگردرست نه شده

مرحال میری غرض بری کہ بچارے مولویوں کو بدنام کرناکہ اُنھوں نے تنگ نظری سے کام مے

ار مسلمانوں کو انگریزی بڑھنے ہے روکا، اس شیبت سے قطعًا غلط ہو کہ وہ انگریزی بڑھنے کو ا ملہ سمجھتے تھے۔ ہاں اُنھوں نے مقاومت ضرور کی میکن صرف اس کی کہ دین سے جاہاں کھ

کرمحض ذمبی علوم و فنون سے مسلما نول کے عقول کو بیدار کرنا ، غلط نتائج پیدا کر دیگا-ان کا تو فقط یہ اندازہ تھا ،اور ہم تواسی اندازہ کو واقعہ کی مکل میں دیکھ رہے ہیں ، اوراب بھی علاج

ہی اور صرب دہی ہی جوان علما رہے سوچاتھا۔ خِرَمِي گفتگواس بِرکررہا تھا کہ ہارے ہندی نظام تعلیم اور اس کے نتائج کو اپنوں

بری میون میدردات مرجم الحالی این این میرد. مست مین واپون ایسی میرون می میرون می میرون می میرون می میرون می میرو میرواغیرون نے بھی کس نظرے و مجھا تھا۔ اب اس سے زیادہ ۱ درکیا چا ہا جاتا ہی جس کی میراد

سلہ ای تاریخ سے جو قوم جابل کردی گئی ہوا سے سب ہی طرح کا دھو کا دیا جا سکتا ہی۔ انکہ اربعی معرت امام شافعی رحمۃ الته علیہ سے شعلتی حافظ ابن مجر سے ان کی سوانح عمری میں نقل کیا ہو کہ طب دنجوم میں ان کو کمال طال تھا۔ بقوط کی کتاب غیراقوام کے لوگ امام شافعی سے بڑھنا چاہتے تھے ۔ بئیراس سلسلومیں سلمانوں کے ایک امالم میں امام شافعی ہی سے یہ روایت حافظ ہی سے درج کی ہوکہ ان کے شاگر دحر ملہ کہتے تھے گان النشا حق میں آشف

کے اتھ سے بین گیا انفوں نے اس فن کو بیود ونصاری کے سپر وکرویا و کھیو تو الی الناسیس ملا انام شامنی دوسری صدی کے فقر وحدیث علوم ترآنیہ کے انام بین بیودونصاری سے آپ کا شارہ میاسی دربادے

عیسائ ادر بیودی اطبائی طرف تعارسلانوں کی رواداری کی انتہا ہوکہ بینا فی طب میں اُنھوں لے خداجا کمنے کتن اضافہ کیا، لیکن نام مک نہ بدلا، اور کرج کک یونانی طب کے نام سے سلاوں کی طب موسوم ہے ۱۲ جزل سلس نے اواکی ، پنٹے محداکرم صاحب (بدائٹد عمرہ و بارک فیہ) نے بیج لکھا ہو کہ سان سلور رہبی سلن کے گزشتہ بالابیانات) سے یہ تو واضع ہوتا ہو کشائی ہندوشان کانظام تعلیم اس زمان میں انگریزی نظام تعلیم سے یا اکسفورڈ کے موجددہ کلاسیکل کورس کے مقبول مام نصاب سے کسی طرح بست مذتھا۔" صفا

شاه عبدالعزیز ماحب رئمة الله علیه کے ساتھ جن انگریزوں کو علی اور دینی عقیدت تھی آخریہ ان کے فضل و کمال کا اعتراف دیھا تو اور کیا تھا، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شاہ صاحب وین یا مشرقی زبانوں ہی کے متعلق استفاوہ ان کے یہ انگریز شاگر و اور معتمقد کرتے تھے اسی ملفوظات عوبیزیمیں ہو کہ ان ہی انگریزوں میں سے ایک انگریز نے ایک ون شاہ صاب نے بیچھا کہ شہر کے بعض کھار ہی کمنووں کا پانی میٹھا کیوں ہوجا تا ہی ؟ شاہ صاحب نے اس کا علمی جواب ویا، جو ذرا مبسوط ہی اس لیے قلم انداز کیا جاتا ہی ؟

اس سلسلمیں ان غریب مهندی ملّانوں کے تعلق سٹر ناس کول برک کی وہ یاد دا سجی قابل ذکر ہی مس مکومت کو ان بے کسوں کی ضیح قدر دفتم ست کی طرف توجہ دلائی گئی ہی۔ برک صاحب نے لکھا تھا:

اخرمي بجارے نے بڑے دردناک المجمي لکھا ہو:

"ان مقامات میں جہاں علم کاچر چاتھا، اور جہاں دُور دُور سے طالب علم بِرِ صف آنے تھے آج وہ علم کاباز ارتصنڈ اپڑگیا ہے " منقول از رسالہ اُردو اپریں سلالہ اس مجث کوشم کرتے ہوئے میں جاہتا ہوں کہ مبزلِ مکن نے مسلمانوں کی جن خصوصیت کی طرت

ان الفاظيم اشاره كيابي بيني بندوسًا في سلما ذن مين

ر جو کوئی میں روپے کا متصدی مؤتا ہی، دہ اپنے لڑاکوں کو اسی طرح تعلیم ولاتا ہی حس طرح ایک وزیراً ملم اپنی اولاد کو "

انسوس بوکہ ہماری بن خصوصیتوں پر غیروں کی نظر پڑتی ہو، قرب د نزدیک کی وجہ سے خو دہماری بھاری سے محصر محمد مصرف میں ایک سے میں مصرف میں

، گاہوں سے دہ کبھی کبھی او جھل ہو جاتی ہیں ، آج ہندوستان کی و وسری قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی جہالت کا ایک عام رونا ہی ، لیکن جن قوموں کو بتا بتاکر عار ولا یا جاتا ہی ایک توان

کی تعدا دنیزاس برنمی نظر نهیس کی جاتی که اب نک ان میرتعلیم جو کچه بیمیلی برد ده اس مخصوص طبقه تک محد د دبرجس کا کام بری نکھنا پڑھنا ہر مثلاً برنمن اور کا ئیست لیکن عوام کا جوعال ہر اس کو

لوگ نہیں دیکھتے اس کے سوامسلمان موجودہ نظام تعلیم سے جو دل برداشتہ ہیں اس کی اصاد ج دی تعلیم کی ثنویت ہو، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہو وہاں دنیا نہیں ملتی ، ادرجہاں ونیا ملتی ہو وہاں کھلم کھلا دیکھا جارہا ہوکہ دین کو کھوکر لوگ دنیا حاصل کررہتے ہیں ، یہ ایسی سخت کش کش ہو

رہ کی مساریف جارہ ، درون توھور ہوت دمیاہ سررہے ہیں، یواری حت س س،د ا جس نے مسلمانوں کے عام طبقات سے استعلیٰ جوش کو دھیما کر دیا ہے جس کا نظارہ مرسکن

نے اس دقت کیاتھا جب سلمانوں کا جش بادج دھکومت کھو دینے کے کم نہیں ہوا تھا ، فاری عبدالرخمان محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہو کہ ان کے والد کا نوعمری میں

انتقال ہوگیا ، سر ریست عرف والدہ صاحبہ روگئی تھیں ، قدر تّاالیی حالت میں بچوں میں

َبے راہ روی پیدا ہو جاتی ہی ، قاری صاحب پر سیروشکار کا شوق غالب آگیا ، پڑھنا لکھنا چوڑا بیٹھ ، اب سنیے ان ہی کی زبانی ان کی سوانح عمری میں یہ قعتہ نقل کیا گیا ہی :

"ان کی والدہ بیجاری بیعالت دیکھ دیکھ کرسخت رنجیدہ موئیں، فرط محبت سے بار ہار سمجھائیں مگر آپ موں ہاں کیئے ٹال ویتے .... ، ایک روز والدہ نے پاس بلایا اور نہا بہت رر دمجبت

کے ساتھ بھھانے لگیں، سمجھانے سمجھائے ان کی طبیعت بھرائی، رونے نگیں، انھیں مونا دیکھ کر

آپ رونے لگے ،اس دا نعد کا دل پر اتنا اثر مواکدای وقت تمام مکمے شعلوں سے طبیعت کو نفرت موکنی اور میں علم کاشوق موجزن ہوگیا۔ "نذکرہ رحانیہ دیائی

میتیرهویی صدی کی ایک بیوه مسلمان خاتون کی کیفیت ہی حصرت سلطان المشائخ کے حال میں بھی لکھا ہی آپ کو بھی مجین ہی میں داغ بیٹی اٹھا ناپڑا ، آپ کی تعلیم بھی دالدہ ہی سکے منوق تعلیم کی دہیں منت ہے کہی موقع پر ذکر آئے گا کہ بساا و قات گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن تعلیم بھرال جاری تھی جب متوسطات آپ کی ختم ہوئی ہی اور اُستاد نے بدا دُن میں چا ہا کہ دشار با نہر میں آپ کی کھا ہی :

دواین حکایت بیش والده فودگفت آن مخدومهان ... فود ریسان برشت و دستار در این حکایت بیش والده فودگفت آن کتاب تام کرد والده بزرگوار تبقر میب طعام کرد "

ریرا لاد لیا صف

بہ جا ال ملیم کا جونظام ہندوستانی بزرگوں نے قائم کیا تھا ، اس کی تفع بخشی کے متعلق بہ تو وہ ا بات تھی جیے آب جا ہے تومنطق کی اصطلاح میں بر بان آئی قرار دے سکتے ہیں کہیں نے نمو نے کے چند کھل ہیں کوشکوہ باتی منو نے کے چند کھل ہیں کر دیے ہیں ، اس کے بعد تھی درخت کی بے تمری کاکسی کوشکوہ باتی رہ جائے تو ایسوں کے لیے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہی کہ

الغيم تستصغم الابصارصورين والذنب للطهف لاللغيم في الصغر

تارسے گاہوں کو جو فے نظر آتے ہیں۔ اس س گناہ نگاہ کا ہوند کتارے کا

بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نتائج کو دیکھ کر ہم ٹھنڈے دل سے تمام عصری مشاغلوں سے مجدا ہوکر سوچتے کہ جس نصاب میں در دینیات "کا جھتہ اننا قلیل ہی، اسی سے ایسے عظیم نتائج کیوں پیدا ہونے رہے ، اگرچ ضمنًا اس کی طرف اشارہ کرنا جلا آیا ہوں، نیکن شاید میرے یہ اشار سے کافی نہوں ، نیزئی نے وعدہ بھی کیا تھا کہ خوداس نصاب کی خصوصیتوں کی طرف بھی آخریں توجہ دلاؤں گا۔ گویا اس اتی ہر ہان " کے مقابلہ یں اب جو کچھ کہا جائیگا،

س کی چشیت بر مان تی کی ہوگی.

بات بہ کو تعلیم سی مر نوع انسانی کے اد تقار کی بنیاد تائم ہی، یہ ایک ایسا مسلّر سُلهُ؟ حِس مِين شُك كرك كُنُاكُنُ باتى مَهْ بِين عِن الحرى بِينَام بيصلّ دنماز بِرُّه) حم ر دوزہ رکھ) دیغیرہ احکام کی جگہ بہلا خطاب جس سے نوع انسانی کواس کے آخری بیغام پر

ملى اللهُ عليه وسلم كـ فوريعه سے حق تعالى نے نفاطب فرما يا وہ اخرا<sup>د</sup> ريڑھ) كالفظ تھا، جس ب نے قلم سے سکھایا، اس کی یاد ولاتے ہوئ

علم الانسان مالحد بعلم مكماياس رباع"الانسان كوجي ده نهين جانتا براین اس خلاب ادل " کوخم فرمایا گیا ہری و دیہ دلیل برکر اپنی آخری نشات ادر اُنھان

يں انسانيت کا بنيادي کام" نعليم" ئي ميء اور بحقي يہي دا قعه كہ جيتے جي آخروقت مک جس کسی کو جو کچھ کرنا ہو آلانسان کے سواسب ہی اس کا علم لے کر بیدام و تے ہیں جونہیں ملوم

تقا،اس کاعلم نہیں مال کرنے ، بلکہ ہو کچھ معلوم تھا صرف اسی پر عمل کرکے اپنی آخری سان ا پوری کرتے ہیں شنا دری کاعلم بط کا بچتر انڈے کے اندرسے لاتا ہی، لیکن بوڑھا ہوکر ہی بچتے

جب مرّماً ہی توجو علم کے کر بیدا ہوا تھا ، مر لے کے وقت بھی اس علم میں کوئی اصافہ نہیں ہوتا

ب کاپی حال ہی، کیکن ان میں صرف ایک آدی زادہ ہی کہ بیدا ہوما ہی ہوش د تمیز عقل و خرد سے خالی موکر، لیکن مزنا ہی حکیم وعلامہ فاصل وطبیب مہندس بن کر، مالم بعلم رجو کچھ

ہیں جانتا) یہ انسان کی خصوصیت ٰ ہو کہ زندگی بھرای کو جانتارہتا ہو ، اس کے رب نے اس اُکی نطرت یوں ہی بنائی ہی ، یہی مطلب ہوان لوگوں کا جو سپلی دی کے خطاب اول کے آخری

الفاظ علم الانسان مألم بعيلم (سكهائي انسان كو ده باتين خبيس وه نهيس جانتا) كي ما ديل

یں کہتے ہیں کہ الانسان ایک تعلیمی حقیقت ہو بعنی نظانی ہوئ چیزوں کے جاننے کی صرف اسي مين بي وريزاس كسواول و دماغ نے كر عنت بيدا بونے والے بيدا

ا م ہے ان وی جانتے ہیں ، بین کا جبلی اور فطری علم لے کروہ پیدا ہوے ؛ اس کے سوادیہ

سك اصل يه كرحب لوگول سے مغير كا ولئى يائسلى تعلق ہوتا ہى يا يون كيے كسيفرجب لوگوں ميں بيما ہوتا ہى ، مبينام كى زبان تومیفیری دی سوتی ہی لیکن دہ بھیجا بھی جاتا ہی ان ہی لوگوں کی طرحت جن میں دہ بیندا ہوتا ہی یاجن سے اس كاولمني انسلى تعلق سوّا كر و طاهر كري غير خرورى مرد ايساسينمبر ج مرت ايني قوم كي طرت تعجبا كيا مو اس کے ساتھ تو اتفا تّا بیصورت بیش آجاتی ، کر کمجن ٹوگوں کی طرف وہ صبحاجا نا ہی، ان ہی لوگوں کی نبان اس كے بینام كى زبان ہوتى ہى، ليكن جو" الناس جميعةًا " اور كافت للناس " كى طرف مبعوث مو، ڈنیاک ساری قومیں ساری احتیں اس کی مخاطب موں ، ایسے بغیر کے لیے کیار کیا جاتیا، کیا دنیا کی ساری توموں کی ہر مرزبان میں اس کو بیغام دیاجاتا ،عملی دُشوار یوں کے ساتھ لاکھ لاکھ زبانوں میں اس بیغام کی بعیراس کی کیاعالت بنادیتی، جب ایک ہی زبان والے بیغام کی آاویلوں ادرتفسیروں میں لوگوں نے استے اختلا فات بیداکر دیے ۔ آسان صورت یبی تقی ا در بی کیا بھی گیا کرمن لوگوں میں ده بیدا مواتها ان بی کی زبان اس کے بیغام کی زبان رکمی گئی، ده کلته مجی با فی رہا کسینر اپنی قرم کی زبان کے ساتھ جیجاگیا نکن جن لوگوں کی طرف بھیجاگیا، ان ہیں سے خو داس کی قوم قواس کی زبان سے وا تعف ہی تھی ان کے سوادنیا کی دوسری قوموں کے لیے ابتدائی خطاب ہی میں اشارہ کیا گیا۔ وہ سب کے سد انسان ہیں - بیل اور گھوڑ سے نہیں ہیں اور الانستان کی تو خاصیت ہی یہ ہو کہ جس چزکہ نہیں جانتا ا کاس کے جائے کی جس زبان سے ناوا قف ہواس کے سیکینے کی اس میں قدرتی مطاحیت ہوتی ہوہی مثل اینام کومام ملائے کے سیے کانی ہو، یجه جاتے میں که واقعی دنیا کی عصری جامعات تعلیمی ا دارے نہیں ، بلکه دستکاریوں کے کرگیا دُکارگاه) یا کارغالے ہیں،نیکن ان کو پھرتعجب ہوتا ہو کہ تاریخ اورفلسفہ معاشیات و**نف**یت المسنه ولنگو يجزي كے اساتذه نهيس ،جو فنون كے معلّم بين ، ملكه كيميا اور طبيعيات رسائنس و عکمت) کے معلمین کی بھی موٹر جب خراب ہوتی ہو تو بنانا تو بڑی بات ہر جمعولی کل میرزوں ك اصلاح مجي نهي كرسكنه ، عالم يروفيسر كهرا "اكتار بهامي ، اورجابل شوفرايني فني عهارت كانظهاركرتام و، بجلي كاكوئ تارلوما، اوربرقيات بي كا اُستاد كيوں مذہو، مستري مستري كي ی اس اس اس مربرا مل ایت ای و خلا اس که برمنا اطراح معیقت سے نا دا تغیب کا میتج ہو تىلىم كامون مى جو كيم مى تعلىم دى جاتى بى ان كابالكليتعلق على نظريات ادركليات سے بوتا ہى، الیے نظریات اور کلیات جن کی روشنی میں نظرت کے نوامیں و توانین واضع ہوتے ہیں ، اب یہ ہوسکتا ہو کہ ان ہی قوامین ولوامیں کے علم سے آدمی کسی ایسی چیزکو ایجاد کریے ،جس کا علم پہلے سے اسے حال منتھا، مطلب یہ کوکہ جاسماتی تعلیم ایجاوات و اختراعات کے لیے مقدمہ کا كام دے سكتى ہو يا اوركرناكدان جامعات ميں بھي چيزوں كے بنانے اور دھلالنے كا کام طلبہے کر ایاجا تا ہی ۔ نہ بردا قعہ ی اور نہ مدارس کے نیام کی یہ غرض ہی ۔ تعلیم کی غرض جو ہمیشہ سے تھی، دہی مقصداب بھی ہو۔ پہلے بھی وہی مالم بعیل رجے نہیں جانتا) کے متعلق یعلم رانفیں جانے ، کی صلاحیتوں کی نشو ونمامیں کو مشش کی جاتی تھی ، اور اب بھی جبلت

سے ہیں نے سکنے کا نفط نصدا استعال کیا ہے جس کی دجہ ہے کہ عصر جاخرے محیرالعقول در حقیقت محیرالعقول الحالی الحادات کے الحادات کے الحادات کے العقول اللہ کا موجوا محاقی الحادات کے الحادات کے الحادات کے الحادات کے الحادات کے الحادات المحدود میں محداثی ساحب گرفون ساحب کی میں تر مادہ کری میں المحداث محدود میں محدود میں المحداث محدود سامن کے گروہ میں زیادہ تر دہی المحداث محدود سامن بڑھی تھی سامن بڑھی تھی المداکس سامن بڑھی تھی المداکس کے کہا سیکھا تھا والوق مقد المولم المادات میں کے محدود سامن بڑھی تھی تھی سامن کے کہا سیکھا تھا والوق مقد المولم الماداث کے محدود سامن بڑھی تھی سامنی کردہ ہوں کے المحدود کیا ہے۔

بشری کی اسیعجیب وغریب قدرتی و دبیت کواً بھار نے اور اُ جاگر کرنے میں سارا ز د<sub>ا</sub> مرمنه کیا جا آم می ، خواه وه فنون کاشعبه مو پاسانس رهکمت ) کا -ميرب سائ اس دقت د وسرے علوم وفنون اور ان كى تعليم ونغلم كا مسئلتي ای بلکر بحث کا دائره صرف اسلامی علوم کی حد تک محدود ی العین قرآن د صرف و فقد و عقايد كي تعليم كالليم طريقة كيابي ؟ ياكيابه زماجات - بلاشبه أكران علوم كي تعليم كامقعد ومعلومات کی گرداوری مو، نواس می کوئی شک نہیں کہندوستان کے نصاب فدیم میں دینیات اور انانص اسلام علوم كى علىم يس عفلت بلكه مجران عفلت برتى كى ، ظاہر ك كه يورے نصاب میں جند مختصر نفتی متون کے علادہ جیساکہ عرض کر حیکا موں ، عبدالیں جیسی تفسیہ ا ورمشکوٰۃ جیسے محبوعہ حدمیث، اور بدایہ وشرح وقایہ حبیبی کتابوں سے ان علوم کے ستعلق کیامعلومات فراہم ہوسکتے ہیں ۔کون نہیں جانتا کہ ان علوم ہیں سے میرعلم کی *حا*م<sup>ت</sup> یر کو کمبیں بین میں جلد دن میں اس کی ایک ایک کتاب یا ی جاتی ہو ، تغسیر کا فن جس مِن جرير طبري ، درمنثور ردح المعاتى ، تفسير كبير حبي صخيم كما مِن بهون ، اسى فن یں مرت بحاری جلالین طلبہ کو کیا معلومات عطا کرسکتی ہی ، جس کے الفاظ کہ اجا آ ہم کہ قرانی الفاظ کے مساوی ہیں اور *صدیث* ومتعلقات *صدی*ٹ ورجال ،علی ، سیر م<sup>لے ہو</sup>ل صدیث کے طول دعوض کا کیا تھھکا نہ ہو کتب خانوں *کے کتنب خانے صر*ف ای*ک مکی* متعلقات حديث كى كتابول سے بھر ديے جاسكتے ہيں ايبي حال نقة كا ہى، خو د مرايہ ہى ك معلق لكھتے ہيں كه علامه بريان الدين مرعنياني نے شوجها شرحًا في محوَّمًا نين عبل ات 💎 ونثى جلد ول مي شرح مكمى مر اوراس كانام وسماة كفاية المنتهى نتاح منتا كفاية النيتي بو-ادراس کاخلاصہ برایسی، اوراس علم کے نتاوی محیطوں اور حادیات رانسا کلو پیڈیاز) اور ده هی سر مر مزمبب کی کتامی کمیا حصر د شار مین آسکنی بین ، ظاهر <sub>ک</sub>ی که اسی **حدم**یث و

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

14.6

نق میں مشکوۃ ادر ہمایہ و قابہ کی معلومات کے اعتبارے کیا حیثیت ہو؟ پس اگرتعلیم معلومات کی گردا دری کا نام ہو تؤئین میں مجھتا کہ ان فنون میں سے کسی ایک فن کے لیے بھی طالب علم کی پوری عرد فاکرسکتی ہی، ملکہ ہے تو یہ برکسی ایک فن کی دو تین کتابوں کو درسًا در سایر مصفح ہوئے بحد تک پہنچ جائے گا، بسٹر طبیکہ مہدی سے اس نے پڑھنا شروع کیا ہو۔ لیکن اگر تعلیم کا دہی مقصد ہوس کا کیں نے شروع میں ذکر کیا ، مینی - جانی ہوئی چیزوں کوجاننے کی انسان میں جو قدرتی صلاحیت ہو اس سلاحیت کو اعجادا علیے وطلبویں ایک ایسی استعدا دا و راس کا رائح ملکہ پیدا کیا جائے کقلبی زندگی سے الگ ہونے کے بعدا پنے متعلقہ ننون کے حقائق و مسائل بک اُتاد کی ا مانت کے بغیراس کی رسائ ہونے سکتے ، خو دسوچنے کی اور دوسروں کی سوجی ہوئی باتول ئے مجھنے کی خواہ وہ کسی تھم کی بیجیدہ اور دقیق تعبیری میش کی گئی موں ، تنقید باضیح کوغلط سے جدا كرنے كى صلاحيتوں كو مدرسہ سے كے كر باہر نكلے ، اگر بڑھنے پڑھانے كا ، ببى مطلب بح س معظوں میں یوں کینے کے چزوں کو دکھانے پرزیادہ زوروینامقصور نہوا بک د کیسے کی نوت بڑھائ جائے ، جہاں کب بڑھ سکتی ہو ، تعلیم صرف اس کا نام ہو، اوم دیکھنے *سیرکرنے کا کام تعلیم*ے بعد کیا جائے نؤئیں نہیں سجستا کہ ہمارے بزرگو<del>ں ن</del>ے اسلای علوم کی تعلیم کی جوراه بنائی تھی، اس سے بہتر راه اور کیا ہوسکتی ہی۔ واقعہ یہ بی جیساکہ آپ ٹن چکے کہ موبی تعلیم مدارج کے لحاظ سے دلو ورج رہیں م تھی ،ایک طرورت کا درجہ تھا د دسرا نصل کا ، ضرورت کے درجہ کک مذہب کی فیلم مل کرکے جوتعلیم کوخم کر دینا چاہتے تھے ، ان کی غرض فقط یہ ہوتی تھی کہ اپنی شخصی نملگی می معمولی ندمبی اور دینی صرورتیں جو ان کومیش آئینگی ، ان صرور توں کی حدیک و مین کے مجھنے کی ان میں لیاقت بیدا ہو جائے ،گزرچکا کہ اس کے لیے عرف و نحو کی معمولی **برای** لیم کے بعد فدوری وغیرہ صبی نفتهی تن کی کوئ کتاب بڑھادی جاتی تھی اوریہ آنامختھ

نصاب موتاتها ككومشش كرن والع جامة توجه مهينون مي اس ختم كرسكة ته حضرت مراج عثمان رحمته الله عليه ك ذكريس مولانا فخ الدين زرادي كاوه نول نقل لرحیکا ہوں کہ اُنھوں نے ذمہ داری لی تھی کہ چٹے مہینہیں قدر صروری والے ملم یک المفول بف وعده كيا تصايو راكيا ـ سوال يه كه كيا ذا تي فررو بنجاد ول گا ، اورجو لے میے ندمہ کی اتن تعلیم کافی نہ تھی ، خدا جلنے اس زمانہ میں لوگ *س طرح سو*یتے میں ایس بار بارکہتا چلا آر ہا ہوں ، جن زبانوں کومسلمان بولتے میں ، عوبی کے سوا اور متنی اسلامی زبالی ہیں ، سب میں <del>قران د حدیث</del> کے الفاظ کا مبت بڑا ذخیرہ جمع ہوچکاہی، جسے ادری زبان کے الفاظ کی حیثیت سے لوگ یونہی جانے ہیں ، آئندہ غیرعربی زبان دالوں کو حوکیجه و شواری ره جاتی ہو دہ کچه عربی صیغوں کے مختلف اشکال کی اور كجه عربى جملول كى تركيبول كى ، سرف ونخوكى معمولى تعليم كے بعد خوا ، قرآن سبقًا سبقًا برطها يا جائے مانہ پڑھا ماجلے بحر معدد دے چندا لفاظ کے جنس لغت کی معمولی کتابوں یا کسی فار<sup>ی</sup> ردو کے ترجمہ باتفسیرے بآسانی مل کرلیا جاسکتا ہی، اینے سادہ سیدھ معنی کے حساب سے یقینًا بسولت تام سمحا جاسکتا ہی، ادر میشر یونبی دہ سمجھاگیا ہی، قران کے بعداب رہ گئی قران کی علی شکیل ، بلاشبه اس کا ذخیره در اس صدیث می کتابوں میں ہم لیکن اس ذخیرے سے بیچہ نکالنا، کیا ہر معولی آدمی کا کام موسکتا ہی۔لوگ اتنا نہیں سجھتے کہ فقہ اخرہی نام نس چنرکا ؟

احادیث و آتار کا دئی دنیرہ جسسے ہر ممولی آدمی استفادہ نہیں کرسکتا ، اسی خام مواد سے بحث دننیج ، تونیق د ترجے ، جرح و تعدیل کے بعد آئم مجتہدین نے جن کچنه خام مواد سے بحث دننیج ، تونیق د ترجے ، جرح و تعدیل کے بعد آئم مجتہدین نے جن کچنه نتائج کو پیدا کرکے است کے حوالہ کیا ہم ، کیا فقہ اس کے سوابھی کچھ ادر ہم ؟ وہ امام ابوشیف کی فقہ ہو یا امام شافعی کی ، حال تو یہ کہ فقہ کے سینکڑ وں ابواب کے بلامبالغہ ہزار ہا ہزا کسائل ادران کے متعلقہ مباحث کو عوام کیا طح کرسکتے ہیں۔ ہمند د شنآن میں بچھلے دنوں کل

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عاد مسُلوں كوك من رفع اليدين ، قراة فائخه خلف الامام ، آيين بالجهروالخفارتين تو یہوئے اور ایک شاید سینے پر اتھ نماز میں باندھا جائے یا زیرنان ، نمازے ان جارلوں ار کیاس بس سے حدیث کی کتابیں اُلٹی بلٹی جارہی ہیں ۔ رسالوں پر رسالے کیل رہے این، مناظرے ہورہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن قطعی فیصلہ مبور روزاول کی مالتين جر، خيال توكيحيك الن كوة ، الصوم، الحج ، البيع، الاجارات؛ العصاية الرقف وغِرو وغیرہ میںبوں ابواب میں سے عرف تین جا رسکول میں جب لوگوں کا یہ حال ہو تو کیا ان ہی لوگوں سے یہ نوقع کی جاسکتی ہو کہ زندگی کے ہرشعبہ میں صدمیث و آثار کی کتابوں يه اين سين مي نتائج يه داكر سكتي من مختلف آثار وروايات مي سندًا ومتنَّاج وقيق على مباحث بيداموت بي كياس خام ذخرب سے بخته ندائج كابيداكر الرقف كا كام يوا ایک اوربالفرض کوئی اس کی بمت کریمی گزرے تود وسروں سے نہیں خود اسی کوا ہے آہے یوچینا حاہیے کہ جو وزن امام ابوضیعہ ، مالک وشائعی رحمتہ النڈعلیہم دغیرہ آئمہ کے فیصلوں کا ہم وي درن و ثوق واعتماد كى دى كينيت كياده است فيعلون مي ياسكتام؟

بزرگوں نے انتہائ احتیاط سے کام لے کرسیگر و تصنیفات سے ان چند متون کا انتخاب اس لیے کر دیا ہو کہ ان کے مصنفین کا شار ان لوگوں میں ہوجن کے بیان پر بھروسہ کیا جاتا ہو ، یہی قدورتی ہی ، عوام کوشا ید معلوم نہ ہولیکن خواص توجا میں کہ تقریبًا ایک ہزار سال کا یہ قدیم متند متن متین ہو۔ مشہور امام ابوالحسین بن ابی بر القد دری البغدادی المتونی سلاسے سے بیسیوں کتابوں سے کہا جاتا ہو کہ بالاہ ہزار خودی

ساك كانتخاب فرماياً عهدتصنيف سے آج يك بيريناب يزهائ جارى ہى، قطع نظر د وسری با توں کے اس متم کی کتابوں کا ایک بڑا نفع یر بھی تفاکدایک ایک کتاب سے تین تین چارنسلیں درسی فائدہ اُٹھاسکتی ہیں۔ آج جدید مدارس و کلیات میں نصابی کتابوں کی تبدلی کا جوا بیک عارضہ ہو، اس کا پنتیجہ مور ہا ہم کہ جن کتا **بوں کو بڑھ کر مڑے بھائی نے امتحان می**ں کامیابی ط<sup>یس</sup> کی میند ہی سال کے بعد حیوٹا بھائی جب اسکول میں آتا ہو توان ساری کمآبو اوبے کارپانا ہے جن سے اس کا گھر بھرار سنا ہی ، لیکن اس کا نصاب بدل جکا ہی، ماے بھائی کی پڑھی ہوئ کتابیں سب بے قیمت ہو کی ہیں ، اور تُطف یہ ہی ، حن کتابوں کؤ کال کران کی حبکه د وسری کتابی رکھی جاتی ہیں ، مضامین دمسائل کا طرنق بیان کسی محاظ سے بھی عموًا وه گزشته کتابوں سے بہتر نہیں ہوتا ، اوراب نوحال بہ بوکہ جس کا جی چا ہتا ہی ادھرا ڈھم ہے چندانتنابات کامجموعہ مرتب کرکے نصاب کی کمیٹیوں میں بیش کر دیتاہی۔ پیمرا ندرونی اور بیرونی کوشششوں سے نصاب میں شریک کرا نے میں کامیاب ہوجاتا ہی، اس طریقے سے كتاب بيجينے والے تولاكھوں لاكھ كاسرماية تمريبيث لينتے ہيں اور بترتمتی سنے جن غرميوں كو چند بچوں کے باپ ہونے کا شرف فال ہوا، ہرسال ہر بجیّے کی نئی کتابوں سے سلے ایک کا نی رقم خرچ کرنے پرمجبور ہوتا ہو ، خیرجس زیانہ میں تعلیم کا ہوں کو نیمی تجارت کا ہوں سے بدل یا كيابو،اس زماندين جوكيه بعي مذكيا جائے كم بوليكن بهادا جونظام تعليم تھا، بميشراس كي سخت گرانی کی جاتی تھی کہ جب یک کوئی ہمبرکتا ب ظہوریں نہ آجائے ، نصاب کی مر ۃ جہ کتابوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ، آپ *ٹن چکے کہ ہزاد س*ال نک کی کتاب رقدوری ہمار<sup>ے</sup>

ے قدرت نے اس کتاب کی عظمت منفی سلیا فوں ہیں اتنی براجادی ہو کہ طاش کبری زادہ سے نسیا ہو، ان هذا کھنتھ ہو تاہو ہے بدالعدلی عنسی جس ہوا قواند او خات السند الله واہام الطاعون وطما اس کتاب سے بکت ماصل کرتے ہیں مصائب اورطاعون میں اس کو آزمایا کیا ہو کشف انطون و نج وہر: اورجیزی اس مسلیم نیقل کی کی ہی کم ان کم اتنا توہیں ہی انتاجا ہے کہ صنف کے تقوی اور تقدیم کا اثر بڑھنے والوں کی طومت منتقل ہوتا ہی ہ

ادرس مي اب كس موجود كرى يبي حال مثلا بدايه كابر على مرسياتي عاصب بدايد كى وفات مِساڑے سات سوستے زیادہ زبانہ گزرجیکا،جن سفاعد کو بیش نظر دکھ کریے کتاب مضابیں نركيب كُنُّني ، كا جون كدفعة صفي كي كوئ و وسرى كتاب اب مك اليي تصنيف نبيس موي كداس کی فاغم مقامی کرینگے '' بزرگوں نے اس کواب بک باتی رکھا ہی ، اور میں نہیں بہتا کہ ہمارے بزرگول کے اس طرزعمل میرعبدحا صرے تجارتی کار دبارکوکس بنیا دیر ترجیح وی جاسکتی ہی۔ خرس سندين أبحد كيا، برساتي كيرون كي طرح نصابي كتابون كي بيدائش كاسله ندرب این بے حالی کی وجہ سے فابل مجت ہی، عبکہ غریب ہدوستان کے غریب باشندوں کے لیے ایک ستقل معاشی اور افتصادی سوال بنا ہواہر کاش جہاں اور مسائل پر تو تبہ مبندول مورہی ہر ملک سے بھی خوا ہوں کی نگاہ اس علانیہ لوٹ پر تھی بڑتی ، جوعلم کے طلبہ مر الجران كتب كي طرف سيمسل جارى بى ، محكمة تعيلمات ان كايشتيان بى ، اور محكمه كوزور حکومت کی بندوق اور توب سے مال کر ،ان کتابوں کا خرید نے والا یاروزی سے محردم مو بابغادت كالمجرم تفيرايا جائئ وبالنعل ان چنتنمني اشارول برمجت كوختم كرك بجراص مستله ک طرت متوجه بوتامون بس برکه را جما ، که ضروری نصاب کا تو به حال تھا ، زمب کی تعلیم ذاتی الله عام طور پرکتابوں میں صاحب مدابہ کا وطن مرغنیان ہی تبایاجا تا ہی بحدر اغد کا ایک نصبہ ہے۔ میکن

صاحب عدایرے سم دطن بادشاہ بابرے تزک میں صاحب بدایہ کے کا دُن کا نام " دشدان "بتایا ہی جو مينيان ك تعلقه مس تعابد

يه سرت اليي كاكتاب نسب الرايط ملى والمبيل كمصارف ي جيب كرائي ي اس كمفروعين مولانا <u>برسعنه بنودی کا ایک مختصر سابیش</u> نامر همی مج حولانات مصفرت علامهٔ شیری رحمته احته علیه کا قول براه راست ان بست من كرنقل كيا بحكم فع المعتدر إن مام في عين تاب كصف كيد ارجو سه كما جاسة واس كام كوئيس كرسكامون كن بدايم صيى كماب لكف كاسطالب كي جلت قربر كانهي كمواس كاكوى جراب ميرب ياسهي اي علا مُشْمِري كى جلالت شان مي جو دا تف بين ده ان كاس قول كو زن كو محوس كر سكت بين عائي فاكسارت کی حفرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا ما

فرورت کے لیے اس مدیک کافی ہی، ترت کے ضرورت کے اس نصاب میں فاری مے سواتھوڑی بہت عربی مینی دہی معولی صوف ونخو، اور کھ فقتی مسأل كنعليم ندبب كے يے کانی مجھی جاتی تھی ، آج جس طرح میشرک تک انگریزی زبان اور معمولی حساب دکتاب کی دایت کے بعد لوگ سرکاری محکموں میں دال ہوجاتے ہیں ،اس وقت بھی حکومت کی زبان جو کبائے انگریزی کے فارسی تھی اور نوشت وخواند حساب وکتاب دسیاق و کقربرے ڈھنگ سے واقعت م جائے کے بعد دفتری ملازمتوں میں شرکی موجاتے تھے ، فرق صرف یہ تھا کہ آج الله دسب كي تعليم بحث سے خارج بوا دراس وتت لكھ يراسے لوگوں كے ليے نرسب اور نم ب کے لیے دہی تھوڑی سی بقدر صرورت عربی بھی ضروری تھی ، انتہا یہ رکوانگر زی عمد نک میں ٹیرانے علمی فا زانوں کے بیتے انگریزی کی اعلیٰ تغلیم پانے کے باوجو د گھرمیٰ رسی اور ابتدائ عربی طرورسکھ لیتے تھے مسلم ہمایوں مرزا جو ٹیسکے ایک عالم رئیں کے لڑکے تھے، ان کے والد مرشد آبا دکی نوابی کی طرف سے کلکتہ میں سفیر ستھ، حالانکہ ہمایوں مرزاکی تعلیم بالکلیہ انگریزی ہو، مندوستان ہی نہیں ، ملکہ بورب بک استعلیم کی کمیل سے لیے گئے ابنی خود نوشت سوائح عمری میں مجبین کے حالات میں اپنے مکتبی مولوی صاحب کا ذکر کرتے موئے لکھتے ہیں کہ فارس کے ساتھ ساتھ

و أيخول في ميزان العرف فتم كرائ اور فشعب وتصريف وغيره بإهاى - صلة

قدیم فارسی خوانوں کی کتابوں اورخطوط و مکاتیب بیں اسعار ، عربی زبان کے فقرے ، قرانی

ے آہ پیکمتبی مولوی جس کی تنخواہ میشکل دس پیندرہ سے زیادہ نہوتی تئی ، محلہ یا گا دُں سے رئیں اپنے بچول سے لیے ان کو رکھتے تقے مکین محلہ اور گا اور سک بچہ ان ہی مولوی صاحب سے مفت یا ۲ ر، ہم ردے کراس سے زیادہ فاری کئیے میتے تھے جتنی کہ اسکو در میں اگر در مجی سکھائی نہیں جاتی ، اور فادس تو ان ہی کمتب فالوں میں دہی دو دو آنے چارچار آنے دے کراتی فی صلی جاتی تھی کرم کجوں میں بھی آئی فارس طلبہ کو نہیں آتی حالانکہ پڑھانے والے اسائذہ بلانچ اور دس نہی

اَیشیں وغیرہ جوبائ جاتی ہیں <sup>،</sup> یہ اس کانتجہ تھا ، شاید آخرز ماندیں جب دتی کی حک<sub>و</sub>مت **ک**رور موی، عربی کالزوم جاتار یا ،اورجهان تک میرا خیال بی قاضی ثنارانید یانی متی رحمنه الله علیه نے فارسی میں اپنی فقی کتاب مو مالا برمنہ " اسی دنگ کو دیکھ کر لکھی ، فارسی مکارتے ہیں جی قدوری کے بچھلے دنوں قاضی صاحب کی مالابرمنہ نصاب کی جُزیمتی۔ خبریہ توضروری قلیم کا نصاب تھا لیکن فضل کے درجہ کی فعلیم میں جو بات قدیم بزرگوں کے سلمنے تھی، جیساکٹیں نے عرص کیا ، معلومات کی فرائمی ندیقی ، بلکداس ملکہ اور صلاحیت کا بيداكرنامقصود تفا أجس ك ذريعه سي دمي عمر بحراين معلومات بي اضافه كرسكتا تفا اسي نقطه نظر کوئیش نگاہ رکھتے ہوئے اتفاقًا نہیں بلکہ قصدًا درجہ فضل کی علیم کی بنیاد ان چند اساسى امورير قائم كى تنى تنى ، ہرا كيك يرئيں الگ الگ مختصر الفاظيس كجث كرتا موں : را)مقصود بالذات علوم سے پہلے ا درنسبتًا زیادہ وفت ان علوم پرطلب کا صرف کرایا جانا فقا جغيب مم چاي و درزشي عادم كركة بين ، ايني اصطلاح بي ان لوگون في اس كا ام علوم آلیه رکھا تھا ، نینی ایسے علوم جن کے مسائل اور دعاوی اضح اور صاحت منہوں، ملک ان میں ابہام لیک، بیجیدگی زیادہ ہو،جس کاہر دعویٰ آسانی سے مابت نہوسکتا ہو، بلکہ جو کلیہ بھی بنا پاجائے وہ نوٹ سکتا ہو۔ اعتراض اور جواب کےسلسلہ کی اپنے اندر کا فی گنجائش ر کھتا ہو بمقصد میتھا کہ طلبہ میں خو دسو ہجنے اور تنقید کرنے ، مسائل کے دقیق بہلو وں مک www.KitaboSunnat.com ينيخ كى مثق بيدا بور r) اسی طرح تلاش کر کرکے ایسی کتابیں ان ننون کی رکھی جاتی تھیں جونسبتا ہجائے تفصیل کے مجل ریادہ ہوں، عبارت اتنی سلیس نہ ہوکہ بآسانی مطلب بجھیں آ جائے جبرطرح ا الله است یفوض تھی کے مطلب میں خو دنگری اور خود سوچنے کی صلاحیت کی پر درش کی جائے۔ اسی طرح ان شکل ا در سچیدہ کتا ہوں کے رکھنے کی غرض پیکھی کہ د دسردں کی سوجی ہوئی با توں کے سجھنے

مِنْعَلِيم سے فارغ ہولے بودطلبہ کو دُشواری نہو۔

او يغوركباجائ توتعليم كى غرض مني دو باتين مؤسكتي بين أدمي نودسو يصف لك ا در د دسرون کی سوچی مېرنی با تو*ن کو تمجیسندنگ* ئیس جیساکه پہلے بیان کر آباہوں کہ ابتدا ئ صدیوں میں ہمار سے نصاب ہیں نہ کورہ بالا ورد مقاصد کے خال کرنے کے لیے اگر حیہ منطق کا بھی عنصرشرک تھا الیکن زیادہ تراس زمانہ میں علم کی حیثیت سے میں علم سے یہ کام لیاجا آتا تھا وہ خو ذسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا علم اصول ففہ نزما، اورکتا بوں کے لحاظ سے خو واصول فقہ کی شہر کتاب م<u>زد وی هم</u>ی ، نیز فقه کی کتاب بدایی<sup>ه ب</sup>ا ورنفسیر کی کشاف درس میں ان ہی دو بوں اغراض کے یے رکھی گئی تھیں . بزدوی کی برکتاب "اصول فخر الاسلام" کے نام سے مشہور تھی اس کے مصنعت پانچویں صدی کے مشہورا صولی عالم مخز الاسلام علامہ علی ابوالحس البزروی ہیں ، جہاں کک میراخیال ہی، اصول فقہ کا ایک ایسا متن قصد اُاس سے تیاد کیا تھا جس کی عبالاقوں کا بچھنا گویا او ہے کے جینا جیانا ،ی الکین اگراس لوسے کے چبانے کی قدرت کسی میں پیدا ہوگئی تو میراس کے لیے واقعی جو جیائے کی چنرمی ہیں وہ کچو بھی باقی نہیں رسمیں آپ معلوم ہوتا ہو کہ تعلیم کے لیے تو تحزالاسلام نے برکتاب کھی الیکن دا تعی اصول فقہ کے مسأل کے محصنے اوران پر ماوی مولے کے لیے شایدان ہی کے مشورہ سے نہایسلیس مان وواضح عبارت بیں ان کے حقیقی بھائی جن کا نام ذرکہ تھا ، اس فن ا دراس کے علاوہ دوسرے فنول کیر الیی کتابیں لکھیں کہ ایک طرف فخرالاسلام کوٹوکوں نے ابوالسسر رمشکل عبارتوں کاباپ) ادر ان کے بھائ کانام ابوالیسر دیعنی آسانی وسمولت کاباب، رکھ دیا، مفتاح السعادة میں طاش كبرى زاده فے تكھا ہى،

وللاهمام فحوالاسلام المبزددى اخ فرالاسلام بزددى كايك بحائى شهورى كانام الديكا منهوس بابى البيس لبيس المسيد فأته فعا ينام ان كالبار ل كاساني وسولت كه منظركا كمان محنوالاسلام منتهوس بالحالسي أيا تعام منزوح فرالاسلام ابوالسرك امه معموم من كمان كالعنبية المستموم من مدير وردشوادى -

ازددى كے تين كى كياكيديت بوحفرت مولاناعبدالعلى بحرائعلوم رفمة الله عليه شرح ملم النبو ك ديبابيسي فخزا لاسلام اوران كي اس كتاب كاتذكره فرما ف مح بعد لكهيةيس: فزالاسلام ك عبارة ل ك شال اليي م بي وتلك العبأرات كانها ضحيم كوز لأيها جنان ميكى سفج المرعز دي مون ياا يع بقي الجواهروا ومراق مسلوس البهداالن الو يميزت اصماب الاذهأن الثمامتين جني بيول جهيم موكيي دمن وذكادت وال ان عبارة سيساني مكل كرفي ستيري اوران اخل معاينها وتنع الغائضون فيجادا بالاصداف عن لاليهاوله استى من عن عباوتوں کے دریاؤں می خطالگانے والے بجائے مونی وافق ل فق ل الصدن ان حل كايم العظيم كمرفسيون يتناعت ربيم بي بن كالماري لاستدم على حله الامن نال مصله شرما آنهي اورستي بات كهام ولكدان كى باتين وعظيما ور تعالى الجسم واتى الله دل فلب بثكابي ان كود بي كركتا بودب في خدا كف فطيخ حقته با يامو، ١ درخدلك ياس تقلب مكرد نيامي الم مه مطوعة معر ہی حال اس زمانہ کے درج فضل کی د وسری کتابیں ہوایہ اور کشاف کا ہی - ہوایہ کے متعلق کم جكابون كدسات سازست ساست سو كازمانه گزر جيكا بهر ليكن اس شعر كوشاء اراء فواق اگر قرار دیاجائے ، جیسا کوشہور ہی مأصنفوا فبلهافي الشرعمن كتب ان الحداية كالفرّان قد نسخت ب نے گزشتہ شرائع کی ت بوں کوشوخ کر دیا بهاير كوياس بابيس قزان سيشارج کین اسی قطعه کا د وسراشعر بسلمقالك سن ديغ ومنكن فأحفظ فترتها والنم تنلاد نسطأ

الاستان محقد و الرام معدد و سعه المستان المسلم مقالك من ديع و صن الل ب المسلم مقالك من ديع و صن الل ب المسلم مقالك من ديع و صن الل بسام مقالك من ديم و صن الل بسام مقالك من المستان ا

ورزش اس کی عجیب وغریبهل منتع عبار توں سے ہوجانی ہی، میں نہیں جانتا کہ اس مقصہ ے لیے ہدایہ سے بہتر کتاب ملانوں کے پاس موجود ہی، اسی لیے شاع**ر کا**بیان مبالغہ نہیں ہی ۔۔۔۔ لہ ہدا ہیے پڑھنے والے کجراہی اور غلطار دی کے شکار نہیں ہوسکتے ، فو دہجے سوچنے ادر دوسرے ی کلام کے صبح مطلب کے سمجھنے کا جننا اچھا سلیقہ پرکتاب ہیدا کرسکتی ہو، عام کتابوں میں اس کی نظیر شکل ہی سے ل سکتی ہو دہمی قدیم ہندی نصاب صنل کی تبییری معرکۃ الآرا تربنی کتاب <u>کشات سواس کی ہمیت اسی سے ظاہر ہو کہ مصنف کتاب جار انٹرز مخشری سلما نوں اور </u> علمار کی جماعت میں صرف اعتزالی عقائد ہی نہیں بلکہ ان عقائد میں شدت ادرغلو کی دجہ سے سخت بدنام ہیں ۔ لوگوں کی سوزطنی اس حد تک بڑھی ہوئی ہو کہ گویا شکر ہیں لیپیٹ کر کونین کھلانے کی مبارت مجھا جا ٹاہو کہاں شخص کو خاص طور پر مال ہو، اپنی کتاب میں چىپاچىپاكراينے عفائد فاص كى مت جذب كرنے چلے گئے ہيں۔ زين الدين بن المنبرالاسكندان العلامہ نے اس رازکو فاش بھی کیا ہی۔ بیرو<del>ن ہند ہ</del>ی مینہیں ، بلکہ ابتدار سے ہند وشا<del>ن</del> ہیں المجي ان كي بدنا مي احِيِّ فلص بيمانه پرتھيلي موى تقى ،شايكسي مو تعدير حضرت سلطان المشائخ کے حوالہ سے اس خواب کا ذکر گزرجیکا ہی جس شیخ الاسلام زکر با ملتانی رحمة الترعلیہ کے صاجزادے کو دکھایاگیا کہ جارات صاحب فسل کو فرشتے یا بزنج جنم کی طرف گھیدیے لئے جاریج ہیں . کول رعلیگڈھ) کے مولاناصدرالدین کا بیان مجی بحوالہ سلطان المشاکخ غالبًا اسی موقعہ پر کز را ہی جو مولانا تجم الدین سنامی سے اتھوں نے اسی کشاف کے متعلق نقل کیا تھا۔ لیکن ان بدنامیوں ادر برسر بازار رسوائیوں کے با دجود اس مقصد کے لیے بعنی ایک ایک فقرہ کے مختلف ہولو ول پر ادبی نقطہ نظرے ذہن کومنتقل کرانے کیمثق اگر کوئی مہم ہونیا ناچاہے، توکشان سے مہتراس شت کے لیے یہ دا قد ہر کداسلامی ادبیا کے دنے وہ کیٹ کل ہوئی دوسری کتاب اسکتی تھی خصوصًا اس وقت مک جب کے قاضی <u>ہمیاوی نے رازی</u> او<del>رکٹا کیا خلامہ</del> له یکھنے زماندیں قامنی بیضادی کی بیکتاب تغییر بیناوی کے نام سے مشور ہوئی ورزعو کا کتابوں ہی رباتی برسورہ ام

## تيار مذكياتها، صاحب نقباح السعادة في كثاب كمنعلق لكهابي

لميصنف منتله فبله عروره ١٥ ١٥ ١٥ المانيكوي كتاب است يساتصنينهي وي

اگر جوں جوں ہارے نصاب میں محقولات کی تابوں کا اضافہ ہوتا چلاگیا، ان تمرینی تابوں کی ضرورت کم ہوتی چلی گئی۔ بزدوی تو بالکلیہ خارج ہوگئی ،کشاف کی عبگہ کچھ دن سبیناوی کی گرم

سروی میں جا ہوں ہی ہے۔ بروری کوبا مسیر ماری ہوئی اسے میں عبد بھد دن میں وی مرم بازاری رہی شاہجہاں و عالمگیر م کے عہد تک توبہ صال رہا کہ قران کے ساتھ بعض لوگ پوری

بیضادی کومجی زبانی یاد کر لیبتے تھے، ملاعبدالحکیم سیالکوٹی جن کابیضادی پرمشہور عاشیہ تجی طنطنیا یس بھی طبع ہوگیا ہی، ان کے ایک شاگر دمولانا محد منظم ساکن بند تھے، تذکرہ علمار مہند کے مصنف

نے مکھا ہو کہ

رد قران مجیدی تغییر بیناوی حفظ گرفته " متلا

نگر حب عقلی اور ذمهنی کتابون کابو جو جیسا که گزرجپکا <sup>، پ</sup>نجیسے زمانہ میں مہت زیادہ بڑھ کیا تو <del>رہنیا دی</del> سرحب عقلی اور ذمهنی کتابون کابونچو جیسا کہ گزرجپکا <sup>، پ</sup>نجیسے زمانہ میں مہت زیادہ بڑھ کیا تو <del>رہنیا دی</del>

کے عام مدارس میں صرف ڈیھا کی پارے رہ گئے حتی کر معقولی درس کا شہور فا نوادہ و جعلم حلقوں میں خش ارمی نازلان کرنام سیشنس سے رہے جہ تترین کی میں کا میں کا میں اور اور ہو تاریخ

یں خِراً بادی خاندان کے نام سے شہور ہر ،اس بیں توسینا دی کے صرف سواپارے ہی کو کانی تجماگیا ۱ در لے وسے کرخالص دنیات کی دہی تین کتا ہیں رجبالین قران کے لیے ،مشکوۃ

ربقیم فر ۳۱۷) قامی میشاه ی می تعنیفات کی فهرست می بیم اس کتاب کا نام مخفرانکشان بی یات میں دواسوی کی طبقات سے طاش کبری زادہ نے تغنیر میضا وی کامی نام نفل کیا ہی، دکھیرمغتاح طلیمین ج ایمین میسی یہ بی کرکشا در کے س بیضا وی نے رازی کی تغییر سے بھی چیزیں چنی ہیں اسی سے میں نے ان کی کتا ب کورازی وکشاف کاخلاصہ قرار دیا ہی کچھیے

زمان می کشاف کوچیو اگر لوگوں نے میضاوی می کونصاب میں شریک کرایا۔ سے مولانا محدمنظم سے ایک تعلیم نی کھی تنی دیکن تدکرہ علمار مہدمی میں می کر

١٠ ازتصابيف ادتفسيرقران بووكد وراستيلاسك سكمان سوخترشد "

مولاً كى عُركا فى موى تقى ، طالب على كازمان و عالمكرى عبدس كزرا ، ببادرستاه ك زماني بنه كى تغناكا عبده بسى ان كوملا تغال اسى زمانيس سكول سافسراً عثايا . بتترج پجاب كاكوى قصيه ب رمسلا نول كرول كوملا ياكيا واسى مي ان كى تغيير بسى سوخت موعمى - انائلا و دا فا اليد مل حمد ن - ما

مدیث کے لیے مار وشرح وقایہ فقر کے لیے ہمارے نصابیں اتی رکمیں اور یہی ئیں اے بھی کہنا ہوں کہ درس نظامیہ کی معقولاتی کتابیں جن کا مقصدوبی دماغی تمرن اور ذہبی تشميذ تفاه به ورزشی نصب العين اس زمانه مي بآساني ان علوم و فنون سي حال موسكتا بواد م ہوجا آ ہے، جوعصری جامعات میں پڑھے بڑھائے جاتے ہیں، ایسی صورت میں بآسانی خاص د نیات کی ان تین کتابور کونصاب کا لازمی تجز بناکر بم تعلیمی نظام کی ثنویت کو توڑ سکتے ہیں . اس میں شک نہیں کہ مغربی طرز کی بیے نیورسٹیوں براجف ایسے فنون کی بھی تعلیم ہوتی ہے جن کے متعلق برظاہر میعلوم موتا ہوکہ ان سے طلبہ کی دماغی نرسیت میں زیادہ مددنہیں ال سکتی شلًا تاریخ بی کامضمون برکه اس کی نوعیت قریب قریب افسا<u>نے کی ب</u>ی دیکن ہیں انصاف<del>ے س</del>ے بنانه والبيد تاريخ كى زمانى افسانه كى حشيت ركهتى موتوركمتى مولىكن بدوافقه موكرجي پورپ نے اس کو درسی فن بنادیا ہج اس وقت سے اب اس کی حالمت دوسری ہوگئی ہے <sup>ہم</sup>ال حتیقت کایتہ ملے یار مطے الکن تاریخ کے اساتذہ حقیقت کی مراغ رسانی میں رجن د تیقه بنیوں موشکا فیول سے اس زمانہ میں کام مے رہے ہیں، اور طلبہ کو تحقیقات کے اس *کا* طریقہ کا عادی بناتے ہیں ۔ خلط بیانی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اس کا تمری اثر طلب کے ول و دماغ پرنہیں بڑتا، یقینًا کالحوں میں جرتار یخ پڑھائی جاتی ہو، وہ اب حرف امسانہ یاگزرے <del>ہو</del> دا قعات كافقط دبرانا ننهين مي ، بلكه بإضابط اب وه ايك على فن مي ، اورجب ماريخ بصير اده سجکٹ کو درسے میں بنیا کر قال اقول کی بھول تعبیوں میں ڈال دیا گیا ہے توبقیٹنا اب اس کے باحث سے بھی وہی کام ایا جا سکتا ہی ، جوکسی زماندیں میرزابدرسالدا ورحمدانتہ قاصنی مبارک <u>شرح مواقف کے امور عامہ سے لیا جاتا تغام اور جب تاریخ کا یہ حال ہر تو پھر جو فنون (ا رنس )</u> وانعى عقلى دُنون بين مثلاً منطق . فلسفه ،معاشيات ،عُرامنيات وسياسيات دغيره ياحكميات بأنسنر ) سے دماغی صلاحیتوں کے نشو ونما میں تنی امداد ل کتی ہر دہ ظاہر ہری۔ ب د قو نوں کا ایک گروہ ہمارے اسلامی نصاب پر بھی معترض تھا کہ سار ہے تھ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علوم وفنون جواس میں پڑھا ئے جائے تھے ،ان کا کوئی حال نہیں تھا ،مطلب یہ تھا کہ کسی نیصله کن آخری بات کا بیته ان علوم مین نہیں جلتا ، معمولی معمولی باتیں شلاً یہی کہ علم یاجانے کی عام صفت سرخُف میں پائی جاتی ہو، اس کی حقیقت کیا ہو، آ دمی جانتا تو ضرور ہر ، لیکن یہ جانلا کیاچر ہوا در اس صفت کا حصول ہم ہی کیے موتا ہی سباحث کا ایک طومار سوال وجواب کا ایک طوفان می ، جوکتابون میں موج مارر اسم . لیکن پھر بھی اس وقت تک بہ طے نہ موسکا کہ علم بوكيا چيز؟ يبي حال وجود كابى، وحدت وكثرت كاسى، بلكه براس سُله كابى، جومعقولات کے نام سے پڑھکے جلتے ہیں ربحنسد میں اعتراض ان علوم وفنون پرکیاجار ہا ہوجوعری جاسعات کے نصاب میں دائل ہیں۔ اس میں کوئی شبنہیں کہ اس معیار تر قدیم موں یا جدید بهاری اکثر دمبتر عفلی مپدادار و ن کامین حال می عفل مه تجھلے زیار میں سئلہ کے متعلق آخری فیصلهٔ کب پنچ سکتی م<sub>ن</sub>و: اور نه اس زیار بازمین اس بیجاری کواس راه مین کامیایی کامند د کمیشایی<sup>ب</sup> ہوا ہو: ملکہ جیسے جیسے برمباحث مِڑ عصتے جاتے ہیں ، اسی نسبست سے شکوک وشبھات کے میدان می وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں ، اور توا در بربیجاری تاریخ جب مدرى مباحث كے حكروں يرتعبنى ہى حال يرمورا موكد بريى سلات عى اب نظرى بنتے يعل جامیمین والیے مسائل کمشکسیرامی شاء واقعین کوئی شاء تعالمی یانہیں و حضرت اورنگ زیب جیسے عادل بادشاه واقع میں عادل منے یانہیں ، اکبر کا الحاد کوئی واقعہ تھا یا حرف افسانہ ہی، محد تغلق کے جنون کے قصے واقعی حبون کے قصے ہیں یا بیان کریے وال<sup>ل</sup> ہی کا بی**حبون ہ**ی ، جو باتیں آنکھوں کے سامنے گز رحکی ہیں ، جب درسی سوال وجوا البنہیں شک کی ماریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، توجن امود کا تجربہ نہیں ہوا ہی عرف تحنینوںسے جن کے متعلق داستے قائم کی جاتی ہی ، مثلاً معاشیات ، نغسیات اور المبیات دمابعد لطبیعیا کے سائل کاجوحال ہو ،ان علوم میں کسی آخری فیصلہ کن بات کا چلانا ، کیا آسان ہو؟ حتی کہ كمانش ادر كيميا جيسے علوم جن كا تعلق صرف محسوسات اور كجربيات ہے ہم، كين جن سلمات کوشلیم کرکے ان علوم میں دیواری کھڑی کی جاتی ہیں۔ آنے والے آتے ہیں، اور شک و
ارتیاب کی کلہاڑیوں سے الیی خرب ان کی جڑوں ہر لگاتے ہیں کہ اچانک سارا کمیا کہ ایار آ
ہر جاتا ہی، اور نے سرے سے ابجد منر دع ہوتی ہی، علم سئت کا نقلق توریا ضیات جیسے بینی
علم سے تعالیک مدت مک اس کے سائل کی تشریح زمین کی مرکزیت کو مان کر لوگ کر رہم
سے قد آنے والے آئے اور زمین سے اعظا کراسے آفتاب کے کڑہ پر لے گئے بطلیموسی نظام
کے مقابلین خمی نظام قائم کیا گیا۔ اب کچھ دوں سے جھلے نکنے والے جھانک رہے ہیں۔ ایسا
معلوم ہوتا ہوکہ آفتاب سے بھی مرکزیت کا یہ فخر تجیننے والما ہی سائنس کے تجربات سب مادہ پر
معلوم ہوتا ہوکہ آفتاب سے بھی مرکزیت کا یہ فخر تجیننے والما ہی سائنس کے تجربات سب مادہ پر
متی ہے، لیکن فو و یہ مادّہ سرے سے کوئ حقیقت ہو بھی یا نہیں۔ اب کیا ایسویں صدی کے
مقابلین سے مدرسوں میں اس پر تنقید شروع ہوگئ ہی۔

فلاصه یه برکرهقلی علوم و فنون کی ان بی درماندگیوں کو دیکھ کرسطمیوں کا ایک گروہ ہیں۔
غل مجاتار ہا ہو کہ جب سی چیز کا تم لوگوں کو اپنی ان ناکام کوسٹسٹوں میں پتہ نہیں جلنا تمقار فیصلے کسی زمانہ میں بھی آخری فیصلوں کی صورت اختیار نہیں کرتے ۔ کو پھر ان لا یعنی ہرزہ درائیوں اور یا دہ خوانیوں کا لفع ہی کیا ہی، بنظاہران کی بات دل کولگتی ہیں ہو۔

بین اوروں سے تو مجھے بحث نہیں ،اسلام کے فالص علوم سی قران دورین و فقی تعلیم میں اگراس کی ضرورت ہو کہ بیڑھنے والوں کی نظر میں گہرائی بیدا کی جلئے ، و ماعی صلاحیتوں کو کانی طور پر اُبھار کر ان علوم کے مطالعہ کا موقعہ طلبہ کے لیے فراہم کیا جلئے ۔ تو اس کے لیے ناگز بری کہ د مافوں کو ان درزشی علوم کے اکھاڑوں میں کچھ دن خوب اُبھی طح کھیلنے کا موقعہ و یا جائے ۔ یہ سوال کہ ان علوم کی تعلیم سے طلبہ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، یہ ای محصلے کا موقعہ و یا کھاڑے ہیں آتی، یہ ای مقدم کا سوالی ہو کہ اکھاڑے کی شقیوں اور مشقی کر تبوں کی قیمت خود اکھا ڈے میں آلی لگادی جاتی ہو گی جائے ۔ جاند ماری میں ہزار ہا ہزار روبیہ کی گولہ بار دد کے ذخیرہ میں آگ لگادی جاتی ہو کی جاتی ہو جسے والا کہ ان گولیوں اور موری چیزوں کوکیوں بر باد کیا گیا ،اگر دیوانہ ہو تو بھر

جن در زشوں سے دماغی صلاحیتوں کو اُ بھارا جانا ہی بختین و تدقیق ، تنعید و تنغیری قولو کی بیداری کا کام جن دسی مشغتوں سے لیاجا آباہ اُن کے متعلق بھی یہ پوچینا کہ ور بمش نے والوں کوان درزش گاہوں میں کیا تما ہی، خودہی سوچھے کہ بیکتنا بے معنی مطالبہ ہج. عاند ماری میں بلاشببندو قول سے جو گولیاں چھوڑی جاتی ہیں دہسی مصنوعی د ہوا بافرضی نشانهیں گم ہوجاتی ہیں ہلین ان ہی گم شدہ گولیوں سے نشانہ بازی کی جوجیح مشق رے اندر دالیں آتی ہوکیا اس کی قیمت کا کوئی اندازہ *کرسکت*ا ہی ۔ بجنسه ميى حال ال علوم كالمح ت كيمساكل خواه بذات خود جتنع بعي مشكوك بميمنى مبهم ادرالاتینی موں ، لیکن ان مسائل کی مجٹ وتھنیق سے عور و فکر کا جوملکہ بڑھنے والوں میں بدا موما مى القين كيج كمرف معلومات دين والى كتاب كري هان سے يات ممى نهیں عال ہوسکتی خواہ وہ معلومات جننے بھی تی اور لقینی ہوں ، ملکہ سیجییہ ہوکہ ان معلومات کی صيح قيمت ادران كيلفين آفرينيوں كاصيح انداز وان لوگوں كوشايد مرتبي نہيںسكتا جنبوں في كسى ومنى ترميت سے يہلے ان كامطالع شروع كرديا مو، الامكشاء الله و فليل ماهم. ادر سی وہ راز ہو کہ اسلامی علم کی تعلیم کاجب سے باضابط نظام ہارے بزرگوں نے قائم کیا ، جن فنون کو دہ فنون دانش مندی کہتے تھے ، علوم مقصودہ سے پہلے ادران کے ساتھ ساتھ ان فنون کی تعلیم کسی نہ کسی تکل میں دیتے چلے آئے ، حبیا کہ میں نے عرض کیا يهلي يكام اصول نقه اور لعض فاص كتابول شلاً كتاف وبدايات بياجا تاتها بحربيي ضروت معقولات کی کتابوں سے پوری ہوتی رہی ، ادر آج ہم جن حالات یں گرخاریں ،تعلیمی نظام کی تنویت سے گوناگوں فتنوں کے در دازے ہم پر کھول دیے ہیں ، ہر دن نت نئے فیتنےان ہی دمتقل معلیمی اداروں کی برولت پیداہو ہوکرسرا تصار ہے ہیں ، اسی صورت میں بآسانی عقلیات کے پُرانے ورزشی علوم کی جگہ ہم حبدید علوم وفنون کو مختلف گردیوں میں نعتیم کرکے اپنے نصاب یں اس طریقہ سے شرکی کرسکتے ہیں کہ دینیات کی حد مک دہی

در<del>س نظا</del>میکی تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جزر رکھاجا ئے ، اور ذہنی و دماغی تربیت کے نتے جدبد علوم وفنون کے کسی کروپ کو کا فی تجھاجا ہے۔ البتہ ایک فیص جامعاتی تعلیم کے نصابہ میں باقی رہ جا آما ہر بعینی جوعلوم دننون اس نصاب میں یڑھائے جاتے ہیں ،ان سے تو دماغی ترسبت پر احیا اثریل ما ہی، اور خو د فکری کی استعدا د طلبہ میں اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کا فی طور پر بڑھ جاتی ہی، بلکہ شاید ٹرانے عقلیات سے کچھ زیا دہ ہی اس لیے گونتے کے بھاظ سے سی واقع جقیقت کی یا فت میں تو دو نوں ہی عمر گا نا کام ہیں ، ایکن اتنا فرق ضر<sup>ر</sup> ، حکه قدیم عقلیات کاتعلق زیاده تر زمهنی امور سے تھا ، اورجدید عقلیات میں چول ک*ه بح*ت ینے کے بیے زیادہ تر واقعی حقائق کوموضوع بنا باگیا ہجاس لیے عقلی پروازان علوم میں اتنح ہے لگام نہیں ہوتی، حبّنی کریّر انے عقلیات میں ہرجاتی تقی، ادر بہی مطلق العنانی قدیم عقلیا لے بڑھنے والوں میں گوندا کیے متم کی کم مجتی کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی ، ان کے تدقیقات حدوثہ ہے کچھ اتنازیادہ تجاوز کر جانے میں کامض دفعہ اس پرمنسی آ جاتی ہی بخلاف جدیدعقلیا '' کے کیان کاموضوع بحث خودان کورو کے تھامے چلتا ہی اس لیے وہ زیادہ بیکنے نہیں یا ببر حال حبیها کؤیں نے عرض کیا خو د فکری کی صلاحیتوں کی نشو و نما کی حد تک جذ علوم وفنون كى تعليم كافى بك قديم علوم سے بہتر ہوئىكن نعلىم كامقصد كرچكاموں كرم ن یمی نہیں ہو کہ آ دمی میں خو دسو چنے کی صلاحیت ہیدار ہوجائے بلکاس کا ایک بڑا مقد يهى بوادراس كومونا چاہيے كهم سے پہلے سوچنے والے جوكيد سوچ چكے بي ،ان كى با تول مجھنے کی صلاحیت بھی ہمیں بیدا ہو، اسی ضردرت کے ملیے ہمارے قدیم نصاب میں اسی كتابيي قصداً ركھي جاني تھيں حن كي عبارت نسبتًا زياده کيس و داضح مذموتي تقي ،مقصدي تھا کہ اس مثن کے بعد گزرے ہوئے مصنفوں کی کتاب خواہ کتنی ہی اُلھی ہوئی کیوں نہو ان کی بیجیدگیوں برقابوعال کرے ان کے انکا زیک تباسانی رسائی مال ہوسکے ۔ گرخداجانے اس مزمانے میں درسی کتابوں کی اس خصر مسیت کوزیا دہ اہمیت کیول

انهیں دیگئی بنتی یہ مورما ہوکہ آج سے پہلے لوگوں نے جو کچھ سوچاہی، اگر کی ملیں سے ست عبارت والی کتاب سے ان نک رسائی حال ہوسکتی ہو، تو لوگ اس کو تو بڑھ لیتے ہیں، اسکن کسی مصنف کے بیان ہیں کچھ تھوڑی بہت انجھن اور ژولیدگی و تعقید ہوئی اس مانہ کا تعلیم یافت آ دمی اس کے مطالعہ سے گھر آباہی، وہ علم میں مجی ا دب کی چاشی ڈ ہونڈ نے کاعادی ہوگیا ہی، حالا انکہ تعلیم کے دوسر سے معصد لینی دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاح اس میں اس طریقہ کا در اس بیدا ہوری ہی، تاہم یہ تو کتابوں کا مسئلہ ہوا در اس نامانی اس نعش کا اذا اس میں جب ہرسال ہر جھے بہتے پر نصاب کی کتابیں بدل جاتی ہیں ، تو باسانی اس نعش کا اذا ہوں کی ہوگئی۔

کیں درجیفنل کی ان خصوصیتوں برجیٹ کررہا تھا جنھیں ان غیر عمولی صلاحیتوں کے پیدا کرنے میں دخل تھا ، جو ہند و ستان کے بچیلے زمانہ کے علماریں یائ جاتی تھیں ہفتی اسباج موٹرات تو اس کے نصابی علوم اور نصابی کتابوں کی ہی حصوصیتیں تھیں ، جن کائیں نے ذکر کیا کیکن اسی کے ساتھ بعض ادر شمنی باتیں تھی تھیں ، اب کچھ تھوڑی بہت گفتگو ان پر بھی کو نا

چاہتا ہوں

(۳) چول کدگزشته بالا د دخصوصیتوں کے صاب سے یتمیسری بات ہواس لیے منبر میں بھی میں نے اس کوتیسرے درجر پر دکھا ہی، مطلب یہ ہو کد شاید بیج بیج میں آب نے دیجھا ہم گا کرچرانے زباندمیں اس مفہوم کو اداکرتے ہوئے کوئیں نے فلاں شخص سے پڑھا، عوثا ایسے موقعہ پرکہاجاتا ہے کہ '' فلاں کتاب را ترد فلاں بحث کر دم تحقیق کر دم '' نیس نے شاید مطال شائع

کمتعلق به انفاظ کهیں میرا لاولیا و سے نقل کئے ہیں، که اُنھوں نے شمس الملک صدرجهاں (عهد بلبن) سے)اوب عربی مجت کر و دجہل مقالہ حربری یا دگرفت صلا اور آپ کو بکثرت اس زمان میں یہ محاورہ ملے گا۔ اس مجت کی نوعیت کیا ہوتی تقی سیرالاولیا رمیں شہور استاذ

جن كالبهيے بھى ذكرا چكا بح تعین شمس الدین بن تحیلی رحمته الله عنیه سے ایک موقعه پر ان كا ایک

بيان نقل كيا وجن ب ابن يرعف مح طالقة كوصرت في طاهر فرمات بوع ان علوم كا نام

کے کرجوان کے زمانہ میں مروج تھے بیان کیا ہی

انجر لوازم آن سبقها بودسه از شهمات و ان اسباق ك معلن جن شهات اور تيود كوسائ لا

تيود متحفركر ديم مسته كي خردرت بوتي شي بم ان كرستخفركرت في

فراتے ہیں کہ ان ہی "شبھات و نبود "کو" کیتی می کردیم " اگر چہ یہ چندالفاظ کا مختصر فقرہ ہی

نیکن درس کا جو "طریقے بحث" تھا اس کی گویا پوری تفصیل اس میں مندرج ہوگئی ہی ۔ جامعاتی طریقے تعلیم جس کا نام ئیں لئے در گو ٹیکا درس "رکھا ہی اس نظام کے تحت

تعلیم پانے والوں کو توشایداب مجھایا بھی نہیں جاسکتا کہ یہ 'مشھات و تیو د 'کیا چزیں ہیں ، سے متاب سے متاب ہوئی ہیں جاتا ہے۔

اوران کے استحصار کی کیاصورت ہوتی تنی ، پھران کی تحقیق استاد سے کیسے کی جاتی ہتی جنگین ہمارے درس قدیم کی یہ ناگز برصورت تنی ، طالب اعلم اس طریقہ کا رپڑمل پیرا ہوئے بنی طالب ا

بن بى بنيى سكتا تعابة خصيل اس اجال كى يەسى كە،

اس زمانه می عام طورسے اگرچه میشهور کردیاگیا می ،کد " امتحان" کاطریقیاس ملک میں

بالکل جدیدچیزی، درنه بهاراتعلیمی نظام امتحان سے نا آشنا تھا۔ اس لحاظ سے کو آج کل ا «امتحان کا جومطلب ہو ادرجن خاص عنوابط واصول کے تحت لیا جا آ ابر، کوئی شبہ نہیں اس کا

رواج اس ملک بیں نہیں ہوا ، لیکن پڑھلنے کے بعدیہ جائجنے کے لیے کہ بڑھنے دانوں کو کچھ آیا بھی یانہیں ، کیا ہماری پُرانی تعلیمیں اس کا بہتہ جلانے کا کوئی صحیح ذراید رتھا۔

بخوں کا کمبتی امتحان یا آبخته اسجی تو کمتب خانوں کے اس قدیم طریقہ کے دیکھینے والے ڈینیایں

سله مخدومی نواب منبیار یا بینگ بها دوسے میں نے روایت شمیٰ کرسالار جنگ کے عبدیں جب وارالعام کا ، رسرقام ہوا اور برطرنقر نوامتحان کی بنیا و اس میں قائم کو ٹئی تو پہلے اسحان میں سوالات کے علوعہ برجی کی گفتیم کرنے کے اسمال م سرسالار جنگ شریف لائے سونے سکے طشت میں زروالاس کے خوان ہوش کے پنچے سوالات کے برسچے تھے اور سالار جنگ اپنے ہاقد سے طلبہ کو تعلیم کر ہے تھے ، بچ نکہ ایک ئی جزھی اس ذریعہ سے عوام کو مانوس بنانا مقصور تھا ہو،

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرجود موں گئے ، کم چھوٹے بچوں کو کمنب خانوں میں جو کچھ پڑھایا جا ناتھا، روزانداُ ساداُن سے ر المعلم الموخة بالالتزام شنتا تقا اورجن بون بيخ تعليم من آكے بڑھتے جاتے تھے بحائے روزانہ کے مفتریں ‹ وبار اور اُخریں مفتریں ایک دن حرب آموختہ پڑھنے اور کینے کے لیے مقرد تھا ،عوما یہ دن یوم تبطیل دحمیر، سے پہلے کا ہوتا تھا ، لوگوں نے غور نہیں کیا ، كَ آخريكياچِزهِي ؟ اس بين شك نهين كدايك طرف اس " أموخة " ك اصول كالكافكة ه اً اگرینھا کہ جو کھے بچوں نے بڑھا ہو وہ دن بردن بجنۃ سے بجنتہ تر ہونا چلاجائے ۔اسی کے ماقھ اسادوں کواس کامبی تواندازہ ہوتا تھا کرس بچّے نے کس صدیک اپنے اسباق اور بتائی ہوئی بانوں کوبا در کھام بے ۔ قود مہی مبتائیے کہ استحان کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے۔ یہ آمونسہ کے در بعیر سے " جانج " کا طریقہ تواس دِقت مک اختیار کیاجا یا تھاجب تک بچتیں میں سمجھنے کی پُوری قوت شگفتہ نہیں موتی تھی زیادہ تر کام ان کے حافظ سے لیا جا آتا تھا۔ مكن كمتى تعليم س آك بره كرحب اعلى تعليم ردر وفضل ) من طلبه قدم ركه تھے اس وقت بجائے مانظ کے مقصوداس ہیز کا دیکھنا ہو تا تھا کہ طالب احلم میں خود موجعے کی اوردوسرے مفکرین کی سوچی ہوئی باتوں کے سجھنے کی صلاحیت کس حد کک بڑھ دہی ہی طاہر ہو کہ اس کے لیے مدا موختہ ، والاتیا عدہ قطعًا عیر مغید تھا ، ہی صرورت تھی جس کے میے ہارے بیاں ایک د وسرا قاعدہ مقررتھا، جس کارواج اِ فسوس ہو کہنے نظام تعلیم کے گونگے درس سے تقریبًا اُٹھ چکا ہو، استحان کے نام سے طلب کے جانچنے کا جوطریقہ اب جاری کیا گیا ہی، مکتب خالنے والے" آموختہ" سے زیادہ دہ کوئی چیز نہیں ہی۔ بلکہ استحان کے مسرفانہ مصارف جن پر سرسال سرار با سزار رویے حکومت حرب کرتی ہی ، اور تعلیم یالے والوں کے ليه دماعي كونت كے سوا ہرسال امتحان كامسله ايك ستقل مالى سوال بنا ہوا ہى، اور ملكوں كاتو یں نہیں کہنا ،لیکن ہندوستان جیسے غریب ملک میں یہ واقعہ ہو کہ امتحان کی اس فیس کے لیے طلبهرسال باصابطه دست موال ورازكرن بيعوما مجبور موستة بين يا بجر باپ كومقروض مونايراتا

ہو، یا مان بن کے زیوروں کوگر ور کھ کرامتحان کی فیسیں یو نیور شیوں میں جمع کی جاتی ہیں اور اس کے بعد مجی اس امتحان سے اگر کسی چیز کا کچھ انداز ہوتا ہے ، تو صرف اس کا کہ جو اب دینے والوں کے دماغ میں اپنی پڑھی چیزوں کا کتنا حصہ محفوظ ہی، ووسرے لفظوں میں یوں کہے کہ ، اس طریقت " کتنا یا د ہر ، اس سے زیادہ امتحان کے اس طریقے سے طلبہ کے متعلق مذکمچھ معلوم ہوّا ہو، منمعلوم ہوسکتاہی، دس سوالوں میں سے پانچھسوالوں کے شملق اگر دس میصدی چزر مجاہتی دینے والے کے دماغ میرکسی طرح محفوظ رہ گئی ہیں، یاس کرنے کے بیے اتنی بات کافی ہی، لیکن خودسوچنے یاو وسردل کی باتوں کے سمجھنے کی قابلیت میں اس نےکس حد نک ترقی کی ہو، عام طور رامتحان کے اس مسرفان غربیوں کو نباہ کرنے والے طریقی سے اس کاپتہ چلٹا سخت میں ا ہے، اور اسی کا ینتجہ ہو کہ اختباری سوالات بیں سے سس فیصدی نمبروں سے یاس ہونے کے بھرومہ پرطلبہ کی اکٹریت اپنے اسباق ہے درس کے کمروں سے باسر کوئی تعلق اس دقت مک پیدا کرنانهیں چاہتی، حبب تک کرامتحان کا موہم سر پرندا جلے ، اُسٹادے ککچروں میں دہ ایک ایساد ماغ لے کراتے ہیں جس میں ہونے دالے سبق کے تعلق قطفا کسی تشم کی کوئی جز نہیں ہوتی ، جب مک استاد کھے کہتارہا ہی، بڑے بھلے طریقے سے اس کو یاد داشت کی کا پیوں پر نوٹ کرتے جلہ تے ہیں۔ سب<del>ق</del> ختم ہوا ، اوران کا تعلق بھی اس بق سے اس وقت ے کے لیے ختم موکیا، حب کک که امتحان کی مصیبت ان کو اگر خبخبھوڑے تیاری تخا کے نام سےان کوجو فرصت دی جاتی ہی، فرصت کے ان سی چند د نوں میں کسی نڈسی طرح کھتے کتے تقمہ کی *طرُح حافظ میں* اینے متعلقہ مضامین کے متعلق معلومات بھرتے چلے جاتے ہی<sup>ل ک</sup>و میک اسی طریقے سے جلسے کسی کو تئے ہوتی ہو، جوابی کا بیوں پرجلدی جلدی یہ نگلے ہوئے تھے اگل دیے جاتے ہیں جہاں تک میراتجربہ ہو اُنگلنے کے اس عمل کے ساتھ ہی پیردہ ان طرح کورے اورخالی ہوجاتے ہیں جس طرح پہلے ہتھے ، دماغ میل س<sup>ک</sup> بعداگر کوئ چیزره جاتی ہر تو وه صرف اس نیتجہ کا انتظار حس کی تعقع اندھیرے میں چلائے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موے اس تیرے بعدان کے اندریدام وجاتی ہیں۔ آج ملک پرجس امنخان مریم و عنشیت سے اگر کرور ون نہیں تو لاکھوں رویے جو خرج مورسے ہیں لے دے کراس کی کل حقیقت عام حالات ہیں صرف اسی قدر ہے۔ اب سنے تعلیم کے جن نظام کو آج بدنام کیاجار ہاہی ، که استحان کاکوئی طریقہ اس میں اختیار نہیں کیا جا تا تھا ، اس **می** کیا ہز ماتھا۔ بہسیج ہو کہ دماغوں کو بوکھلادینے والے لفظ امتحان کے نام سے تو کوئی چیز ہمارے میں نہیں مروح تھی ،اسی ندر بو کھلا دینے والالفظ کہ کمز دراعصاب والے کتنے بچے ایسے ہیں ا جوسرسال اسى لفظ كے دباؤ سے مضطرب موكرا ين صحت كھو مشخ يس. يرمبالغنهي ميك كه مر توقوں اورسلولوں کے گروہ میں ایک بڑی تعدا دان تیمت طالب لعلوں کی ہوتی ہوجن کے پیے امتحان ادرا**س ای** ناکامی کی دہشت بسااو قات کسی عولیں مرکش کا مقدمہ بن جاتی ہو۔ گر درس کے جس طریقہ کی تعبیر بجث و تحقیق کے لفظ سے کی جاتی تھی ، آب نے سمجھا ا**س** کاکیامطلب تھا . شایدئیں جو کچھ کہنا جا ہتا ہوں بجائے خود بیان کرنے کے ایک تاریخی واقعہ کو ہیں کردیتا ہوں ، بہی واقعہ آپ کو تبائے گا کہ جس عہد کے متعلق بادر کرایا جار اپنی کہ **کچ**ھ مذہبر قاتھا اس دقت کیا کچھ ندہونا تھا۔ یہ عہد شاہجہاں کے شہور عالم ملاعبدانکیم سیالکوٹی کے درس کا قام ہی۔مولاناآزاد نے ماٹرالگرام میں اسے نقل فرمایاہی ۔ قصه کاخلاصہ یہ بوکہ بلگرام کے رہنے والے ایک سید مراتملیل مختلف حلقبائے درس سے استفادہ کر لے کے بعداً خریں وہ ملّا عبدالحکیم سیالکوٹی کے حلقیس مہنچے ، ملاصا سے بیرصاحب نے عض کیا کہ مجھے کوئ وقت دیا جائے ناکہ جو کتابیں آپ سے پڑھنا چاہتا موں، پڑھ سکوں، ملاعبدالحکیم سے اپنے وقت تامہ کو دیکھ کر کہا کہ ‹‹ از بجوم طلبه گنجائش دفت علیمده نیست بگراً س که ساعت سبق فلان شخص امتیار انتد ۴ مطلب يه تھاكەعلىجەد مېتى بڑھانا تۇتنگى وقت كى وجەسسے دىشۋار سې البىتە فلال طالب العلم ا کی جماعت میں مشریک ہوکرتم مئن سکتے ہو <u>میرصاحب</u> آ چکے تھے اس پر راضی ہو گئے ، مسنیے کی بات اب بہیں سے شردع ہوتی ہو، اس زمانہ کے بے تو شاید یکوئی نئی بات نہ ہوئی اس وقت بہ بات ہی کہ چند ہفتے گزرگئے اور میراسا بیل نے کسی تعم کی بوچھ کچھ ، اعتراض وسوال ملاصا سے اس عصد میں بہا کہ ، وہ عصر صاخر کا گو نگا درس تو تھا نہیں کہ سالہا سال گزر جاتے ہیں، اور شاگر دوں کی زبان سے استاد کے کان میں کوئی لفظ نہیں بہنچتا۔ اُستاد ڈالس بر، تمالہٰ ہوکر سے پرکھڑے ہوئے جب چاپ شاگر دوں نے ان کی تقریر شن لی ، یا کم ان کم شنے والوں کی صورت بنالی، درس شخم ہوگیا۔ حاضری دے کر طلبہ درس کے کم سے باہرزیل گئے۔

یاتواس دقت مور ہائی، نیکن جی عہد کے متعلق کہا جار ہائی کہ شاگرددل کی قابلیت کے جانجنے کاکوئی طریقہ اساتذہ کے پاس نتھا، یہ اسی زبانہ کی بات ہی، کسی قدیم ہمیں، بلکہ ایک نو دار دطالب علم کا یہ ر دیہ کہ اس نے کوئی بات ہمیں پوچمی اُستاد کے لیے ناقابل ششت بن گیا ، حالانکہ احتمال تھا کہ ابھی بنے ہیں، آمستہ آمستہ ماؤس موں گے، ابھی پوچھنے بیں موسکتا ہی کہ مجاب مانع ہو، لکین ملاحد کھیم سے ندر ہاگیا۔ بیرصاحب کو مخاطب کر کے دریافت کیا ،

« متهاگزشت گاہے حرنے ازشا سربر ہزود »

اب میرصاحب کی یہ طالب العلمان اوائتی، ملاصاحب نے متنقل وقت دینے سے انکار
کرتے ہوئے یہ جو کہا تھا کہ ' فلاں کا سبق مُن سکتے ہو " اس '' س سکنے "کے لفظ کو اُ کفول کے
گویا کچڑ لیا تھا ' جو ملآ صاحب کے ذکورہ بالاسوال کے بوابیں بولے ، کہ مجھے قومرف سنے رسی ا کی اجازت ہو اس لیے بولنا اپنے لیے مناسب خیال کیا۔ ملآ صاحب کی تازہ تو تجہ کو دیکھ کر
میرصاحب نے بھر موض کیا کہ اگر فقر کے لیے کوئی منتقل وقت دیاجا تا تو میری بڑی آرز و
بوری ہوتی۔ بگرام سے ایک شخص صرف علم کی خاطر سیالکوٹ آیا تھا۔ ملآ صاحب کو ان کی خرایولئی
اورطلب صادت کے جذب پر رحم آگیا۔ اور بولے کہ " دراي ايام بن العمر والمغرب فرعة ست برائ سبق شامقرر كرديم "

اس زمانہ کے اساتذہ جو سنتے ہیں کہ ہفتہ میں دس گھنٹے اور پندرہ گھنٹے پڑھانا بھی ا پہتے سیے بار سمجھتے ہیں، کیادہ سن رہے ہیں، وقت عصرا درمغرب کے درمیان دیا گیا۔ طرزییان سے معلوم

ہونا ہو کہ ملا صاحب کا یہ وقت اتفاق سے اس زمان میں خالی موگیا تھا۔ ورنز عمومًا اس میں مجید ا

نه کچوشغله پڑھنے پڑھانے کا جاری رہتا تھا جنہ خیر بھی وقت سہی <del>میرسا قب</del> کے لیے مقرر ہو گیا۔ سرچہ شدہ میں سالم سرچہ کی اور میں است

مطلب يبوكر سيصاحب في طاصاحب سي اين سيركا الهاركيا ملاصاحب فيواب

دیا سیدنے اس پر بھرکوئ سوال کیا سوال وجواب کا پسلسلہ آننا دراز ہواکہ مغرب کی نماز کاوقت

« مولوی رعبالکیم) نمازا داکر ده بازمتوجه درس مثد ؛

بحث پهرهپرای اور جاری رسی تاآنکه

<sup>رر</sup>تا نمازعشا گفتگو بحال بور"

عصرے مغرب اورمغرب سے عشاکی نوبت آئ ، ملاصاحب نے اپنے عزیز اور مونہارشاگرو سے اب معذرت کی اور فرمایا کہ

«فردا اول روزبایرآمدورس اے دیگر راموقو ت کرده اول تقیق این مجت می بر دانیم "

ا اور برکی تبعیب کی بات نہیں ہو، کچھ نریادہ دن نہیں گزرہ بیں افودا ہے استاد حضرت و لانا برکات احد مہاری و طنا ٹوکی زلط کو مدتول دکھیتار إا در میرے دفقار درس جو ہند دستان کے طول وعض میں موجد دہوں گے وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ حضرت علاوہ مقررہ ادقات دبینی آفی سے بارہ نکسا در در ور سے جا دیک ہے کے سواعصر کے بدیجی موسال ایسی کما ہیں شکا شنوی مولافار فی المدون اور یہ تواس زماندی بات ہی جب مصرت کی مرزمایدہ کمتر بات مجد دالعث مانی یا طب کی کسی کما ب کا درس دیا کرنے ستے ، اور یہ تواس زماندی بات ہی جب مصرت کی مرزماندہ اسلام جاری دہاتھا ، در ندا ہے ایم شباب میں منا ہے کہ رات کے دیل دیل گیادہ برجے تک بی بڑھائے کا سلسلہ جاری دہاتھا ای محضرت مولانا حسین احد مدنی کمی کھی رات کے گیادہ برجے تک بی بڑھائے ہیں ، د

ینی کل بر بات رہی ، اور بہ بیرصاحب کے ساتھ خاص رہا بت کی گئی کہ کل دومروں کے اسباق کو ملتوی کر کے تمحاری اس بحث کو سطے کروں گا جسب دعدہ دومسرے دن بھر بجٹ کا بازار گرم ہوا سبد حاضر شدوطلبار دیگر نیز حاضر شدندواز چاشت نا استوار ددد بہر ، بحث قائم بود »

مُربات ختم منهري مولانا غلام على آزاد كابيان بوكه

«سدد وزمتواتر برميمنوال كرشت وسلسل بجث انقطاع نديز يرفت « صكاير

تعک کرملا صاحب نے سید سے کہا کہ آخراس سکہ ہیں تمقاری بھی کوئی خاص رائے ہی مولانا اور کہتے ہیں کہ سید صاحب ایک صغران اٹھا کرلائے ، جوان ہی کا لکھا ہوا تھا ، لین افھوں نے اپنے نام کا اظہار نہیں کیا ، اُستاد کے سامنے وہ مخر بر پیش کی کہ اس میں تواس مقام کی مختق یوں کی گئی ہی ، ملاصاحب نے دیکھا اور لپند کیا ۔ البتہ اتنا نقص بتایا کہ عبارت ازاطنہ رطوالت بیجا ، صافی ہی مار صاحب نے دیکھا اور پند کیا ۔ البتہ اتنا نقص بتایا کہ عبارت ازاطنہ رطوالت بیجا ، صافی مار مسال ایک خصوصی وا تعدیم ۔ اس کے اس کے بیش کر سنے یہ بیک قدیم طریقہ تعلیم میں اس کا ایک مشالی نوند لوگوں کے سامنے آ جائے ۔ سیجہ شرواد تھی ، اس کا ایک مشالی نوند لوگوں کے سامنے آجائے ۔ سیجہ شرواد تھی ، اس کا ایک مشالی نوند لوگوں کے سامنے آجائے ۔ سیجہ کے تعدیم طریقہ تعلیم میں اس کے بیش کر سنے یہ بیک قدیم طریقہ تعلیم میں اس کے بیش کر سنے تا ہوائے ۔ سیجہ نور مواد تھی ، اس کا ایک مشالی نوند لوگوں کے سامنے آجائے ۔ سیجہ نور مواد تھی ، اس کا ایک مشالی نوند لوگوں کے سامنے آجائے ۔

ئیں بیکہنا چاہتا ہوں کہ جس امتحان کی لوگوں کو تلاش ہی، اس زمانہ میں اس کاطریفہ
میں تھا، طلبہ کو کتابوں سے انگ کر کے استحان کا ہوں میں سادہ کا بی دے کر اس لیے بٹھا یا
تو نہیں جاتا تھا کہ خام و نیم بخت غیر منہ ضم معلوبات کا جو ذخیرہ کسی نہ کسی طرح دما غوں میں بجر
لیا گیا ہی، اسی کو اگلوالیا جائے۔ بلک طلبہ کا فرض تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہر سبت کے متعلق
وہی طریقہ کا داختیا دکریں ، جس کی طرف حضرت عمس الدین تحییٰ بن تحیٰی کے بیان میں اشادہ کیا
گیا ہی وہی

مرشعات تحقیق می کردیم، و آنچه لوازم ان سبقها بود سازشهات د تیدوستحضری کردیم « علیه ۱۳ اسی کا نام «مطالعه» تھا دسکد کے بیان کرنے میں مصنعنی کتاب نے جوطر بقة مبان اختیار کیا اسی کا نام «مطالعه» تھا دسکہ نظایر غور کرنا ، اس برجو اعتراضات موسکتے موں ان کو پیدا کرنا اسی کا

779

ام سیمات " تھا بیان بی کس عد کک جاسیت اور ما نیست ہو اس کہ جا بیا اس کے بیے جن قیوداور شرائط کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہوان کو پرکھنا کا بی عبارت کے سواخو دُسٹلہ بی جبیدگیاں ہوں ، ان کو خو د لجھا نا ، جو زبیلی سکتے ہوں توان کو اُستاد پر بیش کرنا الغرض نوئے مسئلہ پر ادرجس عبارت کے دریعہ سے سئلہ اداکیا گیا ہی ، اس پراپی اپنی صد تک صادی ہوئے کہ کو کو سٹس کی کا ایک لازی جو تھا کہ اس نو سوائے عربی ہو لانا او اسلطان جس مولئا او اور اندان حید را آبادی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک مختصری سوائے عربی ہو لانا انو ارائد فاللہ حقیقی بھا بخے منفی رکن الدین مرجوم نے یہ لکھتے ہوئے کہ سکام طالب بھی میں مولانا انو ارائد فاللہ مرجوم کے مطالعہ کا کیا طریقہ تھا بخشہ ان کے الفاظ میں یفتل کیا ہی :

ادا شاذ کی قدر دمنزلت معلوم ہوتی تھی کہ جو معفون گھنٹوں میں حل نہرسکا تھا اساذ نے ذراسی دیرمیں کا کہا ۔ یہ میں مولانا افزار انشد خال ہی کا بیان ہو اور اس سے میرے اس قول کی تائید ہوتی ہو کہ درس کے
اس طولیقہ میں استاذ کا بھی امتحان ہوتا رہتا تھا۔ آخر میں مولانا کے الفاظ اس نظرہ پرختم ہوئے بین کے
"ترجب استاذ کے مطلب معلوم ہوتا تھا قوظ مسرت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں ہے۔ بیش قیمت خوانہ
بل گیا یہ ادربة تعاده على ذوق جوطلبين درس كايتحبيب وغريب احول قدرتًا بيداكر ديناتها راس طرنقي پڑھنے کا ینتجہ تھا کہ فاکسار مولانا انوار اللہ فال مرحم کے اس حلقہ میں بطور استفادہ کے جب کھ دن کے لیے مٹرکب ہواجس میں مولانا مرحوم فتو هات کمیوسی سخت و کرخت کتاب کا درس ریا کرتے تھے تو چرت ہوتی تھی ککتنی آسانی کے ساتھ اس عجیب وغریب بیجیدہ کتاب کے مشكلات كوباتول باتول مين وه ياني بناكر تمجها ويت تقيع رحمة الله علىبدد تغتسل و بغفد الله برحال طلبه مطالعه كرتے ہيں يانہيں اساتذہ اس كى يورى نگرانى كرتے بھے كہ وہ اس كام كو كرتے بيں يانهيں وا دراس كا پته "طريقه كجث" سے چل جانا تھا ، يعني سوال وجواب جو اُستادوں سے اورشاگردوں سے ہوتا تھا، اسی سے معلوم ہوجاتا تھا کہ کون طالب العلم تیار ہوکرا تے ہیں ، اور کون بغیر سی تیاری کے مٹھ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میراساعیل نے انبب كوى بات نهيس يوهي توفوراً للم صاحب في لاكا، ادريكوي خاص بات نقى طال العلم اگر چند دن بھی جُب رہا فور ااسالذہ اس کی طرف متوج موجاتے ، اور مجور کرتے کرر وقلع سوال وجواب میں دہ حصِّہ ہے ۔ا**س کا ایک فائدہ دہی تھا کہ خو دنکری کے** ساتھ ساتھ دو<del>ر س</del>ے تصنفین ومفکرین کی با توں کے سمجھنے کا سلیقہ دن بہ دن بہتر ہوما جا آیا تھا۔ اس لیے طلبہ یریخت الكيدكى جاتى تفي كرمطالعه كے دقت و مكى تشركي نوط يا حواشي د غيرو سے فائدہ نه أنظاميں ـ نسی طالبالعلم کے متعلق اگر استاد وں کومحسوس ہوجا تا کہ یہ مطالعہ کے وقت حاشیہ وغیرہ دکھنے كاعا دى بى، تواس سى سخت ئاراضگى كا اظهاركيا جأنا . بقينندالسلف حضرت قارى عبدالرحملُّ ان تی جومولانا مالی کے اُستاد مقع ان کی سوائع عمری میں مکھا ہو کہ اینا قصہ خودیہ بیان فرماتے تھے مد بجین کا زمانه تفاع بی کی ابتدائ کتابیں والدین سے پڑھتے ستے ،ایک دن مطالعہ انجی طرح نہیں کیا تعااس بروالدصاحب نے سبق نہیں بڑھا یا مجھے اتناغم ہوا کہ رات کو کھا نانہیں کھایا ؛ یم کہ رحالیہ بچول کی اتنی نگرانی مطالعہ کے معالمہ میں کی جاتی تھی اس سے تیاس کیا جاسکتا ہو کہ بڑوں کے ساتھ اساتذه كاكبيارنك بهوسكتاتها به

اورد وسرااہم فاکرہ بحث وتھین "کےاس طریقیہ درس کا پیٹھاکہ استادوں کو اپسے شاگرددل کی قابلیت کاپته چلتار شانفا سوالات مین گهرائی شکوک دشههات مین قوت جنبی زیاد ه بڑھتی جاتی تھی سمجھا جا تا تھا کہ اس حد تک وہ علم میں ترقی گرر ہاہے یمیرے نزدیک طلبہ کا اس ذریعیہ امتحان تھی ہو نارہتا تھا۔ گریہ ایساامتحان تھاجس میں طلم کوعلم کے امتحان گا ہوں میں اس نظر سے نہیں دیکھاجا باقعاج**ں ن**ظرسے چوروں **اور ڈاکووں کو لیس** والے دیکھتے ہیں۔اس امتحان کے یے قطعًا کارڈ کی خردت نہ ہوتی تھی۔ مذاص میں سوالات کے فاش ہوجائے کا خطرہ ارباب **جا** کولگا رہتا تھا، خاس امتحان میں سالانہ لا کھوں روم پیے کے وہ مصارف عائد ہوتے تقے جن کا ئیں نے بیلے ذکر کیا ہی، خامتحان کی ڈہشت میں طلبہ اوران کے والدین مبتلا ہوتے تھے گویا تیجہ کا دن منتجہ کا دن نہیں بلکہ طالب علم اور اس کے ماں باپ مبکد شاید سارے خاندان کے یے وہ تیاست کادن ہونا ہی ، نہ طالبالعلوں سے کتابیں چیسیٰ جاتی تھیں ، نہ ان کواس پر مجود کیا جآباتھا کہ جیسے ہند رجلدی جلدی کرکے اپنے کلوں میں چنے کے دانے و باتے ہیں اسی طرح تلمیک ده امتحانی معلومات کوجلدی جلدی دماغوں میں کسی طرح تھونس لیں اور امتحان کا ہوں میں جا کر اُگل دیں اور اس کے بعد بھی بسیا ادقات ہوتا ہی ہو کہ اکثر نا قابل در جابل لڑ کے جنموں نے معلومات کے تکلنے کے اس خاص طریقہ میں مہارت حال کی ہو، وہ اَنُو کامیاب اور عموٌ ما ایچتے نمبروں سے کامیاب ہوجاتے ہیں ، نیکن اچھے اچتے ذہین طباع سوچنے والے جوامتحانی کرتبوں ا دراس کے خاص تدبیروں سے نا واقف ہیں بادجو د قابل ا لائق ہونے کے بسیا اوقات بُری طرح ناکامیوں کاشکار ہوتے رہتے ہیں یہتوں کی محت دل و د باغ پر اینی اس غیرمتوقع ناکامی کانهایت خراب اثریزا تاہمی خصوصًا جب ان فج آنکھوں کے سامنے أبلهال دائمه شربت زگلاب وقندست قوت داناهمه از خون جب گر می بینم اسپ ازی شده مجروح بزیر یا لان طوق زری ہمہ در گردن خر می مینم

کانظارہ بین ہوتا ہے۔ اوریہ ساری خرابی استحان کے اس اس خطائی "طریقہ کانیجہ یو، جوزیادہ اس نیوں کی صدک بھید ہوسکتا ہی ، جن کا دلمغ بجلٹ سوچے اور سیجھنے کے صرف یا دکر نے کی صلاحیت اپنے اندر دکھتا ہی کہتنی عجیب وغریب بات ہو کہ استحان بیاجا تا ہی ، قابلیت کا دمنی کی صلاحیت اپنے اندر دکھتا ہی کہتنی عجیب وغریب بات ہو کہ استحان بیاجا تا ہی کہ مجمع کو اپنی آموخته اور سیمی ہوئی باتوں میں سے کہتنی باتیں یا دبیں بہر صال اب نوج کچھ ہو، حکومت جب سک اپنے روت کو نہ بے گی ، مجبوراً مکل میں نفیلت ، اور بلندی کا معیارا متحان کا بہی آموختا کی طریقہ رہے گا۔ اس کی وجہ سے خون جگر کو قوت بنانے پراگر کوئی مجبور ہوا وزیالان "کے نیچ تازی گھوڑوں کو مجروح ہونا پڑے تو ہو نے دیجے ۔

جس زمانیکا ذکرین کرمها ہوں،اس بین کوئی شبہ نہیں کہ اُساد کے سامنے بجث و تخفیق" کی صلاحیت کوظا ہر کرنے کے لئے طلبہ کو مطالعہ میں کانی محسنت کرنی بڑتی تھی۔ کہ اپنی جماعت میں اتبیاز کا سارا و ارومدار ہی اسی پر تھا ، شبنے محدث ابنی طالب علی کا حال درج کرتے ہوئے ارتمام فرماتے ہیں کہ

درا تنائے مطالعہ کمونت از نیم شب درمی گزشت والدم قدس مرہ مرافریاد میزدہ باباچہ می کئی" بعنی آپ کے دالد کو رحم اَ جاآیا اور کہتے کہ کب تک جاگوگے۔ بینخ فر ملتے کہ والد کی آواز گن کرفی الحال '' درازمی کٹ بدم '' یعنی لیٹ جائے لیکن کیا ہوگا اس کی فکرسو لے کب ویتی تقی 'فرماتے ہمں کہ

و تادروغ نه شودى كفتم كه خفستام چرى فرمايند "

ر پیر \_ رباز برن شستم دستنول می شدم » شیخ ہی نے بیمی لکھا ہوکہ

" چند بار دستار وموی سرآتش چراغ درگرفته باشد و مرا تارسیدن حرارت آن بحجره ولغ خرنه"

بلائب بیان بین کا غیر مولی تھا، اگرچاس زمانہ بیں بیہ شالیں چندان غیر مولی دتھیں ۔

لیکن محنت کا بیار مرت استحان ہی کے چند دنوں بیں اکھا ہو کرنہ بیں بڑتا تھا بلکسال کی ساری داتوں پر بیار بنظاموا رہتا تھا کیوں کہ استحان کا بیسلسلہ تور دزا نہ جاری تھا۔ اس کئی طلبہ کے دل ودماغ پر اچانک استحان کا بوجھ چند محدود دنوں میں جو پڑجاتا ہی اور اس کی دجہ سے صحت د تندرت کی جو نقصان پہنچتا ہی پہنچ سکتا ہی تھیں اس می دجہ سے صحت د تندرت کی کو جو نقصان پہنچتا ہی پاپنچ سکتا ہی تھیں اس سے وہ محفوظ مہتے تھے۔ اب آپ "بحث و تحقیق "کے اس طریقہ کو چاہیں استحان سیم کریں یا نہ کریں، لیکن اس زمانہ میں طلبہ کی قابلیتوں ہیں باہمی تفادت کا اندازہ اسی سے ہوتا تھا۔ مولانا علام علی آزاد

« درطلبطم بعودت طِع وقوت مطالعه ومباحثه اشتهار داشتند»

"مباحثہ" ہے وہی" بحث وتحقیق" کی طرف اشارہ ہوجس میں امتیاز ہید اکرنے کے لئے مطا ابک ناگز برضر ورت تھی حضرت سلطان المشائخ کے تذکرہ میں عمومًا یہ لکھا جآبا ہو کہ طالبعلی کے زمان میں

« بخطاب بجاث ومحفل شكن مخاطب كشت » ملنا تذكرة الادليار

بینی اُستاد وں سے ردوقدح سوال وجواب کرنے ، ادر شبھات و فد شات بیش کرنے میں آپ کو خاص امتیاز حال تھا، اسی لیے آپ کا نام ہی طالبعلموں میں مولوی نظام الدین "بحاث" ہوگیا تھا "محفل شکن" سے شایدمرادیہ ہم کدورس کی محفل میں اسالذہ کو اپنی طرف متوجہ فرمالیتے تھے۔ مکھا ہم، کدان ہی وجوہ سے

برميان منغلمان رطلبه) تيزطبع دوانش مندان كال مشهور كشت

گویا ای بر بحاثی اور مفاشکنی "کے ان التیازات نے آپ کو خصر من طلبا ور فقار درس ہی یں بلکہ ان دانش مندان کامل " بعنی اس زمانے کا اسالیذہ اور اہل علم میں مشہور کردیا تھا کرامنخان اور طلب کی اندرونی لیاقت و قابلیت کے جانجنے کا اس وقت یہی طریقہ تھا۔ اور اب مج گاگر

## بماسوسو

موجا جائے تو اس سے بہترط رفقہ اعلیٰ جاعتوں کے طلبہ کے استحان کا اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ اور سیج پوچھیے تو اُستاد وں کی قابلیت کے جانچنے کا بھی یہ ایک کارگر طریقیہ سوسکتا ہی طلبر تحیب حیاب ردّ و فدح کے بغیر سنتے رہیں اور اُستاد کے جوجی میں آئے ان کے سامنے تقرراً کھ بول کر یا تحریراً کچو مکھواکر علاجائے یہ فودہی سوچیے کہ اس سے کیا اندازہ موسکتا ہو کہ پڑھانے والے کامطالع کتنا وسیع ہو، اس فن کے اندر جے وہ پڑھار ہا ہوکتنی حذاقت اسّاذ کو حال ہی ایسی وجہ ہو کہ مبید حا ضرکے گوئے درس میں بسا او فات اسانڈہ کوسٹسٹن بیروی کرکے تعلیم گاہوں میں تھس جلتے ہیں جو نکہ عمر بھرالیسے شاگرد وں سے معاملہ بڑتا ہی جن کا فرض حر<sup>ن</sup> مُننا ہج،اس لیے ان کی اصل حقیقات جیبی رہتی ہے بخلاف اس زمانہ کے جس میں «مطالعا ور احثه" طالب علم كا خردرى جُز تها - خام ادر كيخ ٱستاد ون كازياده دن مك تعليمي عبده اً برباقی رمهنامشکل مونا نفها جندی دنوں کے بعد جتنے یا نی بیں وہ موتے اس کا لوگوں کو میت حِل جامَاتُهَا - مَلَا عبدالقادر بداؤني نے شِخ عزیزاللہ کے ذکرمس لکھا ہے کہ طلبہ " بار إلى المتحان ميش آهده اسولالألمنع في شيخ كا المخان ليف كي ليه ايسه سوالات كرفي والين بهامی آوردندشیخ مشارالیه دروقت زدی مجھے کے جرابیس برسکتا سکین شیخ مرموف درس کے أفادهماهل ماخت ومتك بادنى دتت بى ان سوالون كواسى وتت صل فراديت. آپ *خیال کر سکتے ہیں جس طریقی*ّہ درس میں سوال دجواب کاحت طلبہ کواتنی **فیاضی سے** دیاجا سکتا ہوکہ تین بن دن بک ایک ہی سُلیس اُسّاد و شاگرد اُلجھے ہوئے ہیں ، جیسا کہ <del>ملّا عبدالحکی</del>م ا د ر سے بیراسایل کے قصر میں آپٹن چکے۔اگرچہ ایسا ہوتا تو مبت کم تھا لیکن اس سے انداز ہ کیا جاسکتا ہو کہ سباحثہ "کے اس طریقہ کو ہمارے نظام تعلیم میں کتنی انجیت **حال تھی۔ا**س زما مذ میں خام کا روں کے لیے یہ نامکن تھا کہ مجازی ڈگریوں یا اسنادکو لے کر تنخواہ کی لائی میں تعلیم جیسے اہم کام کواپنے ہاتھ ہب لیں بالفرض تہور سے کام کے کرکوئی ہمٹ کر ہی لیتا تھا توطلہ اس کوزیادہ دن مک ٹھیرنے نہیں دیتے تھے۔

خلاصه ببنوكه طلبدا دراساتذه وونورسي كامتحان كابعى اوعلى جدوجبدكو تنري تبرتركرن كابعى يه واحدطريقه تفاساتوس اورآ تهوي صدى ين اسلام كمغربي مالك رميني ندلس، مراکش وغیرہ بس تعلیمی انحطاط کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن خلدون نے اپنے مقدم میں

نم داس ملك علالب الم كوياؤك كدان كالمركابشة حصته فتجل لحالى للعلمنهم بعددهاب مجلسول دسي تعليم كلبول بيس عرف سكوت اورخارشي

الكنابرمن اعارهم في ملانعنا لم الس

ساتھ گزدگیا اس اور پرکہ دہ ان کلبوں میں کھینہیں برلئے۔ العلمية سكوتالاينقطون ولايفارضى

وعنائتهم وبالحفظ اكنزمن الحكجة مفاد صنینی سوال وجواب سی کرانے ان کی توجه زیادہ تر

غیر خروری طور پر باد کرنے اور حفظیں حرب ہوتی ہواس فلايجصلون على لحائل من ملكة

كوى نفع ان كوهال نهيس موتا يبي علم ازتعليم مين فورسويين التصرف فى العلمروالتعليم -

سمحن ادرتعرف كى قالميت ادر لمكدأن من بيدانهين وال (مقدم صناح)

اسی بنیاد پراس نے اپنی رائے یفلم بندکی بوکم

وايسرطرق هارهالملكة فتق اس مكدادرقا لبيت كے عال كرنے كا آسان طريق بي بح كم

زبان سوال وجواب اورمناظره كيديملي سأمل سي كحولي اللسان بالمحاورة دالمناظرة في

بنائ ادرى جيزاس ملكه ادرقابليث سے ادى كو قرب كنى المسائل العارب مواللى يقرب

> شانفا ومجصل مرامحا به سنت ې دا درجومعصد ې ده مال موجا کا ې -

به وېې زمانې کوجب عام مشرقی ممالک خصوصًا منه وستان کی تعلیم میں ‹‹ مفاوضه اور محا دره .›

ا بعنی وہی «مباحثه » کاطریعه درسوں می*ں جاری تھا۔ ا<del>بن خلد ون</del> کی شہا د*ت ہ*ی کہ مشر*تی

مانک کے اہل علم کی اعلیٰ قابلیتوں اور علمی ملکات کو دیکھے کر

فیظن کثیر من رحالة اهل لمغرب طلب عم کے بے جولوگ مزی مشرقی مالک کی طرف

الى المنسن في طلب العلم ان عنق لهم التي ان من يدخيال بيدابوكيا وكوشرق كاشدو

ك عقول مغرب والول كى تقلول سے زيادہ كامل مى ادر على الجلنز أكمل من عقول إهل المغرب وانه حراشك نباهة واعظم يكدوه لوگ عظمت دانش مين مغرب دالول سے زياده بهتري كيسالفطن بمعرالاولى وان نفوسهم منحصة بين كمشرق والوس كم نعوس ماطقه مى مغرف الوس الناطقة اكمل بفطئ تهامن نفوس ے زیادہ کا مل میں اور ان دو نوں میں فعص و کما ل کا تفاوت اس برمنی موکه دونوں کی حقیقت میں کمال و اهل المغرب ربعتقل دن التفاوت بيناوسهم فيحفيقة الانسانية الاس نغص کااختلات ی جیسا کہ چاہیئے تھا ابن خلد دن نے اس خوش اعتقادی کی نوتغلیط کی ہو۔ا دروجہ دی <sup>تبا</sup>ی ہو کہ مشرق والوں کی تعلیم کاطریقہ بہتر ہو رطلبہ وہاں گونگے بناکر نہیں رکھے جاتے <sub>ک</sub>اسی لیے علمى ملكه ان ميں زيادہ راسخ اوراستعدا دان كى زيادہ بالغ ہوجاتى ہى، اورمغرب والوں ميں اس کی کمی ہو۔ واقعہ یہ کو تعلیم کا یہ نکمته مسلمانوں کے سلمنے شروع سے تھا، حضرت ع رضی اللہ نعالیٰ عنہ اور <del>ابن عباس</del> کے قرب کا تذکرہ کسی موقعہ پر کیا گیا تھا مِنجملہ ادر باتوں کے ابن عبا کو دوسرے صحابہ کی نوجوان اولاد پر <del>حضرت عمر</del> جو ترجیح دیتے سکتے اس کی ایک وجہ آپ نے یر بھی بیان فرمائ تھی ، جیساکہ <u>بخاری کے حاشیہ میں مصنعت عبدالرزاق سے یہ ا</u>خاذ نقل كياگياپى:-رابن عباس میں ایک بڑی خصوصیت بیری کران کے ان له نسانامسئولا و قلبا پاس ایک پر جھنے والی زبان اور سوچنے والادل می ۔ عقوالا بقینًا اس رواج کا فقدان عصرها ضرکی جامعاتی تعلیم کابڑا نفض ہی، اور میں مجھتا ہوں کہ اسی عص کے احساس کا ینتی ہو کہ کچھ دنوں سے مندوستانی یونیورٹٹیوں یں ٹیوٹوریل کلاسوں کو روج کیا گیاہی کین ا*س بین جوطر* نقی عمل اختیار کیا گیا **ہ**ؤئیں نہیں سمجھتا کہ اس ہے ‹‹مباحثا ا درمطالعه کے فوائد کی ملافی سوسکتی ہے۔

毋

⋪

幺

اعاده بإنكرار المصطالعة "ا ور"مباحثه "كيسوانسيري خصوصيت بهارس قديم ورس كي وه چزہمی جس کی تعبیر کچھلے زمانہ میں دراعادہ ،سے لفظ سے کرتے تھے ،ا دھر کھیے ونوں سے اب اس کا نام مر تکوار " ہوگیا ہی۔ شیخ محدث دمہدی نے اپنے تعلیمی مشاغل کا ذکر فرماتے ہوئے جوبة بكهاسى « احاط ادِّنات ، وتثمول ساعات به مطالعه وتذكار دنجتْ وتكرار مبرحةٍ ازُكتب خوانده باشدٌ ص٣١٣ اخبار اس بین مجث ونکرار » سے ان کا اشارہ درس کی اسی خصوصیت کی طرون ہج یمولانا شبلی نعمانی اپنی تناب الغزالي مين درس تدمم كان طريق عمل كي تشريح ان الفاظي كرتي ين :-٬٬سن ماندین نامور علمار کے اس مول تھا کرجب دہ درس دے چکتے تھے توشاگر دوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ بانی طالب علوں کو دوبارہ درس دیسا تھا ،اوراً شاد کے بتائے ہوئے مفاين كواتِعي طرح ذين نشين كراً اتحاية منصبح بي كوطال مِوّا فقا اس كومعبد كيت تقط اعتلا الغزالي بن بطوط نے بھی اینے سفرنامہیں بغداد کے ایک مدرسہ کا ذکران الفاظیس کرلے بعد يدرسه ستنصريك اميرا لمومنين المستنعربا ينتدا بوجعفر الملى سترالمستنص بدونسيتها الى بن اراد دسین الطاسری امرالموشین کی طرف بر اس امبرالم منين المستنص بالله الى جعفى ؞ رسیس چارون فنهی مکاتب کتعلیم موتی قتی <sup>،</sup> برند ب بن اميرالم منين الطاهرين اميرالم منين لنا وعياالمذلعب الادبعة ككل ملهب إيان فالمحدل کے درس کے لیے ایک غاص ایوان مجدمیں ہی جودر<sup>س</sup> کی حاکمہ دس کی حاکم ہے، جو مکوری کے ایک قبہ میں ایک می ومعضع التسملين وحلوس اللهمات في فشة برشینے ہیں جس پر فوش کھیا رہ ہی اسی رسکو نوقار خنذب على كهى علىدالبسط ويفعل اللهم مِيْمِتنا ہِي سياه كيڙے اور عامه با دھكر مدرس طوس فرام و ما ؟ علىه بالسكينة والوفاد لابسا ثبيا ليصواديما عاده اور کرارکے اس دستورکا تذکرہ ان الفاظیس کیا ہم اوراس کے دائیں ادربائی جانب دومعید بھتے ہی جان وعلى يميدن وبيساد لامعيلان بعيدان

كل ما بملى عليه . رحله ابن بطرط مئة ان

لکچوں کو دسراتے ہی جے اشاذ شاگر دوں کو دیتا ہج۔

برستار شریف جرجانی کے متعلق اسی اعادہ و مگرار کے سلسلیمیں ایک قصتیم شہور ہو حس معلوم ہوتا ہو کہ اس زمانہیں اعادہ اسباق کی کیا صورت تھی کہتے ہیں کہ میرصاحب پڑھنے کے یے تطبی کے مصنف علام قطب الدین رازی کے پاس اس وقت پہنچے حب وہ بیر فرانوت ہو چکے تھے۔ علامہ نے بڑھا ہے کا عذر کیا، اور اپنے ایک شاگر دمبارک شاہ کے یا سم صرفتیج دیا ان كان لدعيد دباكا من صغى كاعلًه يمبارك شاه علا مقطب الدين كعلام تقع الحين سافول حتى كان من ساوفا صلافى كل في سارك شاء كويالا بوما اور برهايا تااير كرمبارك ا العلوم وكان يد عي بمبادك شاك مدس بوكة ادربرعم من فاصل عام طورسان كو وگ مبارک شاہ منطقی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ المنطقي. نفاح ميه ناء نین خداجلنے کیامورت بیش آئ کرمبارک شاہ نے میرصاحب کو اپنے حلقہ درس میں ص بنيضة اورسنني كا جازت دى ـ يوقيفي اور قراة كرنے كى اجازت ندتھى ـ ايك دن مبارك شاه رات کویہ دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کیا کر رہے ہیں ، جُپ چاپ نیکے ، مبرصاحب جمرہ میں رہتے تھے وہاں سے آواز اعادہ کی آرہی تھی۔ بیان کیاجا آب کومیرصاحب کہ رہے تھے ، کتاب کے منف نے تواس مسلک کی بے نقریر کی ، اوراً سناد نے اسی کو یوں بیان کیا۔ اور میں اس سکلر کی ے مسل نون کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا پڑنا و تھا اس کی مثال یہ واتندیسی ہو سلار قطب لدین کے میں میں کوئی عالم مشہونین کا کیکن غلام کواپنے انفوں نے پڑھایا اوراس توجہ سے پڑھا یا کراپنے وقت کے فاصلوں یں اس ملزام کا شمار مواجھرت سلطان جیکے واله سے میں نے مبندوشان کا مصری بی تماری کا ہور کے ایک قاری صاحبے اپنے ہندود نساناً ) غلام شادی نامی کو قران کا اپنا ناری بنادیا کرده شا دی مقری کهلاتے تھے سلطان جی نے بھی بجین میں ان سے بڑھا تھا اور بہتو معولی واقعات ہیں ما بن م کے علام مکرمرا بن عمرکے غلام نافع مدیث کے اساطین میں را درسج تویہ ہوکہ سلمانوں نے موالی کوجب سلطنت وحکومت تک مینجا یا فقہ وحدیث تفسیرے آئمیں غلامول کا ایک معسلہ کا این صورت پی ان کے غلاموں کوخلام کون کیسک ک كمرسل انورس على مكو مردانا ايك لفظ سے خطاب كرنے كاجو عام دستورسى اس كى ابتداء برے خيال ميں اس دنت ہری جب حفرت بلی کرم افتہ وچرسے کسی نے ایک مشلہ ہوجیا ۔ بجائے نو دجواب دیسے کے معفرت نے فوام جس بھری کے الم<sup>ن</sup> اشارہ کو تے ہوئے " سلیا مو نیدنا الحسن " دلیمی حن بھری سے ہوچیو، خرایا ۔ اور کون نہیں جا شاکر حن بھر کا کاتعلق معی سوالی سے تھا۔ دیکھوٹ قب ابی صنیفہ للموفق صلاہ

الفريريول كرتابول بمبارك شاه تعيركة ، اوركان لكاكرغور سيني لك ميرصاحب كي تقريركا انداز اتنا دل جيب تعاكد لكهابح لحقه البعجة والسر ورعجيت دقص الیی مسرت ادرخوشی ان کو موکی کددرمه کے فى الفناء المدس سنة منتاح مشيح ع صحن میں نایعنے لگے ۔ طالبعلی کے زماندیں | ہمارے نظام علیم کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت جو باظا ہر معمولی درس دندریس کامشغلہ معلوم ہوتی ہی الیکن اگرسوچاجائے تو کھنے و در رس منافع کی دہ عال تقی، مطلب یہ بوکر منجملہ اور دستنوروں کے ایک دستوراس زماز میں یہ بھی تھا کہ عمو<sup>م</sup>ا بڑی جماعت کے طلب تعنی او مرکی کتابیں بڑھنے والے فارغ ہونے سے پہلے ، طالب علمی ہی کے د فوں میں اس کی کوششش کرنے تھے کہ اپنی پڑھی ہوئ کتا ہیں نجلی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے رہیں، حصوصًا جولوگ آ گے جل کرمدرسی ا درپڑ مضے پڑھلنے میں زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے رہنے ،حضرت مولاناعبدالحی فرنگی محلی رحمۃ الله علیہ نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری ميں تکھاہي ، وكلمأ فرفت من تحصيل كتاب شرعت ص كتاب كے پڑھنے سے ميں فارغ ہوتا، اس كو فى تلادىسىر نغ المنتى دائسائل سالا پژمانانجی شردع کر دیا۔ کلما کالفظ نتار ہاہو کہ بیکوئی اتفاقی صورت ایک دوکتابوں کے ساتھ میش نہیں آئ تھی، بلکہ ہے كتاب كے ساتھ آپ كايبي وستور تھا جس كاپہلا فائدہ تو يہي تھاجيساكنولانا ہى فرماتے ہيں۔ فحصل لى الاستعلى ادالنام في جميع تمام علوم مي ميري ليانت بخته موتي جل گئي. النتر العلوم بعون الله الحي الفيوم حی وقیوم کی اعانت سے . ا دریہ دا نعیمی ہی کہ علم کوجویو ک مسل تازہ بنا زہ نو بنو صالت میں رکھنے کی کوشٹش کرے گا۔ اس کی قابلیت جتنی بھی بڑھتی چلی جائے کم ہی، خصوصًا تخرب کی بات ہو کسی چیز کے سمجھنے میں آدی سرطے کے وقت اتنی ذمرداری محسوس نہیں کرتاجتنی ذمرداری برط حامے کے وقت

ا خود بخود اس پرعائد ہو جاتی ہی۔خود ہجے لینا، ادر سمجھ کرد وسرے کو مجھا لے کی کوششش کرنا و دنوں میں بڑا فرق ہر ، مولانانے لکھا ہو کہ اس طریقہ کا رکا پنتیجہ تھا کہ مجھے کسی کن بے مجھنے تجھانے میں کوئی دسٹواری مورر لمين تعسر في اى كتاب كان من بېيىسىمو تى يىنى، خواە كونسى يېڭاب موادكىسى قىن كى مۇختى اى فن كان حتى انى درست مالمر کرام شن کی بنیا درالسی کرابوں کوئیں نے بڑھادیا جھیل<sup>ان او</sup> افئ وحض ة الاستأذكشرج الاشالا کے سامنے میں نے نہیں بڑھی تھی شلاطوسی کی شرے اشارا للطوسى والافق المبين وقانق الطب ادرا فق ابن طب مين فانون شيخ ، عروض كارساله ورسائل العروض. مولانا مرحوم نے بے پڑھے جن کتابوں کے پڑھانے کا ذکر کیا ہی، جوان کتابوں کی خصوصیتوں ے: اوا قف ہیں ، و ه کیااند ازه کرسکتے ہیں کہ وه کیا کہ رہے ہیں " الافق المبین "میر ہا قرکے اولی ا ور دسنی زور کا شبر کار ہی، بڑھانے والے کوآسان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلامے آسانوں سے ملانے پڑتے ہیں، یاطوسی کی <del>شرح اشارات</del> توازن د ماغی کاجتنا اچھانمو نہ ہو' ابن مینا ور امام دازی کی بخوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساقہ چکانے میں پیشخص جسا کا سیاب ہواہی، اسی لیے اس کتاب کے پڑھا نے میں ہڑھانے دالوں کو بھی ضرورت ہڑتی ہو کہ لینے ا مساسات کوجادہ اعتدال سے مٹینے نہ دمیں ، ورمذبات ہی ہاتھ سے نبکن جاتی ہی، اس طرح خالو<del>ن</del> <u> گوطب کی کتاب بونسبتگا اسے زیادہ شکل مذہو ناجاہیے ، لیکن قلم تو آبن سینا کا ہی جن حقائق و</u> نكات كى طرف مختفه لفظول مين اشاره كرنائ، ان كاابنى الفاظست اخذكرنا طلبه كوسمجمانا، يسارى باتیں آسان نہیں ہیں ، لیکن یہ اس زماز کے طرز تعلیم کا ثمرہ تھا کہ صلومات کی گر دا وری کے لئا ظ خواہ آپ اس طریقے برحب قدر چاہیے اعتراض کیجیے ،لیکن حس نوت کے دریعہ سے معلومات فراہم کیے جاتے ہیں ، اس توت کی پرورش و برداخت نشو و نماکے لیے درس و تدرکس کا می طریقے جب مغید تھا۔ مشکل ہی سے یہ فوائد کسی اور ذریعہ سے عال موسکتے ہیں -غورتو کیمیے مطالعہ ، مباحَّتُه ، اعادہ اور فراغنت سے سیمے مدارسلیمی پڑھنے۔

ساتھ ہی بڑھی ہوئی کتابوں کو بڑھاتے چلے عانے ان تام ذرائع سے دماغوں کوجب مانجا جا ان میں جلا بپیا کی جائے توایے دماغوں کی صلاحیتوں میں جتنا بھی اضافہ ہو، غور و مکر کا مادہ جننا بھی بڑھتا چلاجائے۔ احساسات بین زاکت ، شعور کی بیداری میں جننا بھی اضافہ مو ماچلا بلئے د ، غیر سوقع نہیں موسکتا ئیں نے جیساکہ عض کیا کہ جن لوگوں کا آئندہ بھی ارا دہ ہوتا کہ ہم زندگی تعلیم و تدریس میں بسرکریںگے . وہ اس چونفی بات کی خاص طور پر کو ششش کرتے تھے ، چند ٹکموں کے لیے ٹیوٹن کے نام سے دربدراس زماندمیں سائکلوں پرعصری جامعات کے طلباجو مارے مارے پھرلے ہیں، ان کے سامنے یہ ولی جذبہ نہ تھا۔ بلکہ نحلی جماعت کے طلب کی نوشا مدکرے کچھ اپنی طرف سے بڑھنے والوں کی امداد کرکے بڑھانے کے اس عنتم موقعہ كويبداكرنا جابينے تھے، جوں كەخودىثون ہے پڑھاتے تھے۔اس بيے ان كا صال ٹيون دالے یٹ در مُلیدکا نہ تھاکہ صرف تنخواہ واحب کرنے کے لیے وقت پرحاصری دے دی مجھارہ اُدھر سے بچوں کو اُلٹ بلٹ کر بنادیا، وقت گزرگیا، سائکل لی، ا درا س در داز ہے اُٹھ کر ر دسری د پورهی پر پہنیچے ،علم کی فاطر نہ سہی ، پیپیوں ہی کی خاطر . رضاً ٌر نہ سہی جبراً ہی ہی مگر میر وا قعه برکه چن طلبه کوان غیر ذمه دارانه ثیوشنون کاموقعه طالب بلمی کی زندگی میں بل جا نا ہر باک ہمہ لا ہر وائ ان کی قابلیت اور علمی مثق ان طلبہ سے غمر ما بہتر ہوتی ہی ، جواس متم کی ٹیوشن پر مجبورنہیں ہوتے ہیں ، اسی سے اند**ا زہ ک**یا جاسکتا ہر کہ جس زمانہیں اوپر کی جماعت والے طلب خود اپنے شوق سے بچلی جماعتوں کے طلبہ کو را ھایا کرتے تھے ،اس طرزعمل سے ان کی لیا تنو امل كتنادضا فدموّ ما موكا به

طالیاتعلی ہی کے زمانہ سے درس دینے کا و دق بعضوں پر تواتنا غالب ہو اتھا کہ بعض اوقات اسی کتاب کو حقد ختم ہو کا تھا کہ بعض اوقات اسی کتاب کو جھے وہ ابھی پڑھ ہی رہے ہیں،لین اس کی جو علدیا جو حقد ختم ہو کا ہی، دوسرے طلبہ کو وہی پڑھی ہو کی جلدیا پڑھا ہوا حقتہ پڑھانا بھی شروع کر دیتے تھے بمولانا فلام علی آزاد نے اپینے اُستاد میر طفیل محدکے ترجمہ میں لکھا ہو کہ

اکٹراں بودکہ سرکتا ہے کہ خود می خواند ند بہ طامذہ خود درس می گفتند" صنف افزائکرام خیال کرنے کی بات ہو کہ جس کتاب کو ابھی ایک شخف پڑھ ہی رہا ہو اسی کو اس نے پڑھا انٹر وع کر دیا ہی ۔ جو تعلیم اس استعداد کو طلب ہیں بیدا کرتی تفی "آج اسی کو مورد صطفین اور محل مزارشنا محصیرا یا جار الم ہم مولانا آزاد نے اسی دافتہ کے بعد بالکل سے لکھا ہم کہ

٠٠ توت طبع اقدس ازين جافهم توان كرد !"

بلاشبہ یہ مولی استعداد کا نتیجہ نہیں ہوسکتا تھا۔ یہ میں سوچنا چاہیے کہ نچلی جماعت ہی کے طلبہ مہی اکثر اس رمانہ کا جیسا کہ دستور تھا مطالعہ اور مباحثہ کے بغیر توکوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، یعینی ناخو د پڑھنے دالے طلبہ سے جولوگ پڑھا کرتے تھے، وہ ان سے ردوقد ح بس کمی کیا کرتے ہوں گے لیکن ان کوراضی رکھتے ہوئے پڑھا تے چلا جانا کوئی آسان بات نہیں کہا کہا کہ تا ہوائی مرحوم نے تواس کا ذکر بھی کیا ہو کہ اس طریقہ سے جس زمانہ میں طلبہ کوئیں بڑھا یا کرتا تھا

دضیت براسی طلب العلم - نفع المنی مقد این درس سے می طلب کوفش رکھتا تھا۔

مولاناعبد لمی مرحوم کے مشہور شاگر درشید مولانا محترسین الرا بادی جن کا ذکر ابتداء کتاب میں بھی کہیں کیا ہوان کے حالات میں بھی لکھا ہم کہ مولانا عبد لمحی صاحب نے تمام اسباق آپ کے بیروکر دیئے

تھے سوار آخری کتابوں کے باتی سب آب رسین شاگرد ) پڑھاتے تھے۔ صلا

اس عجیب وغریب دستورے طلب کی استنداد کے بڑھانے اور جبکانے ہیں جور دملتی مقی ، دہ تو خیر بجائے خودتی ، اگر عور کیا جائے تو اس فریعہ سے تعلی مصارف کا بار کمتنا ہا کا ہوتا تعلی نے اس بار کو حکومت آٹھاتی ہو ، یا عام پبلک ، میرا مطلب بر ہم کہ کسی شہرا در قصیبہ بین دنل مین مدرسین مختلف علوم دفنون کے ماہرین جمع ہوجاتے ہے ، اور درس بینا شروع کرتے ہے ۔ ان مدرسین کے ضروریات زندگی کی کفالت عوام حکومت کے حروریات زندگی کی کفالت عوام حکومت کے بعد عام مسلمان ان مدرسین کی امدا د مختلف ہی کہ کہ تھی ۔ حکومت کے بعد عام مسلمان ان مدرسین کی امدا د مختلف ہی کہ کہ تھی ۔ حکومت کے بعد عام مسلمان ان مدرسین کی امدا د مختلف

ہارے زمانہ میں تعلیم کا جونظم اسکولوں اور کا لجوں کی شکل میں قائم کیا گیا ہوجن میں او پر سے پنچے تک ہر جماعت کے بوطھ اسانے والمسائے تنواہ وار مدرمین ہیں بھو گا بس بیس کیپری کیپری روپ سے کم جن کی تنخوا ہیں ہنیں ہوئیں۔اگراس کومیٹی نظر رکھ کر اس بجیت کا حساب لگایا جائے۔ جو ذکورہ بالاطریقے کا داور سسٹم سے قدر تا ہیدا ہوتی تھی، تو یہ مبالغہ نہیں ہو کہ اس بجیت کا تخمیمہ

لاكهون لاكه كبينج سكتابري

بڑھی ہوگ کتا بوں کو پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھاتے جے جانے سے جوتعلیمی فع

پڑھانے والے طلبہ کو <del>سنجی</del>ے تھے مزید برآن ایک بڑا عظیم معاشی فائدہ اس دستور کا پہلی تھا۔ "" کی اسلام

پُرانی تاریخوں میں مندوشان کے متعلق سشرقی اورمغربی مونفین کی جواس شم کی ربوری بائی جاتی ہیں۔ العثی میں شقلندی نے دلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

فيدالف مددسنه واحد فاللشافعية مندوسان كيارتس دليس اس وت اكي برارية

و باقهها للحنفية حن من شانعيون كايك ادرا في سيخنيون كم تعريق عام الم

یا اورنگ زیب کے زمانہ کے شہور مغربی سیاح ہملٹن کا بیان ہوکہ

وشہر طلتھ میں مختلف علم وفن کے جارسو مدر سے تھے ائد (مندوستان عالمگیر کے عہد میں ۔ نواب مرنایا جنگ ) ریا

خیال میں بیفلط بیا نی ادر شاید دو مسروں کو دھوکہ دینا ہوگا اگر « مدارس "کے لفظ کو پاکر کوئی بہ دعویٰ کرسے کہ اسلامی عہد میں بھی ان مدارس کی نوعیت دسی تھی ، جو آج عصری جامعات و

ر موی رست یہ حال ہم ہے ہیں بن من سامی کا دیا ہے ہے۔ کلیات ، مدارس ا در اسکو لوں کی ہو جن کے لیے الگ الگ جیموٹی بڑی عمارتیں بنائ جاتی

ہیں،میل د تو در میں کے رہے گھیرے جاتے ہیں۔اوران میں درسگاہوں اور قیام گاہوں'

. بازی گاہوں وغیرہ کے نام سے ہال رقا عات ) کمرے حجرات ا درمیدان کوٹس وغیرہ لاکھو .

بگهرُ در دن روپے کے مصارف سے تیار کیے جاتے ہیں ، نیچے سے لے کرا ویزنک ہر جیوٹی ت

بڑی کت ہوں کے پڑھانے کے لیے باضا بطر مرکاری تخواہ بیانے والے مدرسین نوکر ہیں۔ ادر تدریس ہی نہیں ، امتحان ، امتحان کے سوالات ،امتحانات کی نگرانی، جوابی میاضوں کی

جانا ہی ۔ یہی وجہ ہم کہ سالانہ حکومت بھی تعلیم کی مد پر کر در دن رد بے صرف کرتی ہی، لیکن اس کے بعد بھی جب یک میں جیس ردیے ماہوار خرج کرنے کی صلاحیت کسی میں نہو، عام حالات میں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وه عصرى تعليم ت نفع نهين المصاسكنا ہى-صِياً كُي<u>س نے موضِ ك</u>يا لفظ «مدرسه» كا ناجاً زنفع ہوگا اگران <u>تص</u>لے و نوں ميں هختيم کا یہی نقشہ بنا کرمیٹی کیا جائے یعلم ودین کی خدمت پرحکونتیں اس ہیں شک نہیں کہ اسلامی ہ میں میں اپنے خزانوں سے مین فرار رقم صرف کرتی تھیں، فیرو رتعنی کے عہدیں لکھا ہو کہ فیروز کے زمانہ میں علمار دسٹنائخ کی تخواہوں اور وكانت الوطائف فيعمد لاللعلماء وظائف پرتین ملبن ادر تبد لاکھ بنی جیتیس لاکھ نیکے والمشائح ثلثه ملامن وسنهائة الف تنكدرا صلا نزبة الخواطر <u> خبروز تغلق کا زمانه اور دخیتیس لاکھ تنکہ ، رویے گرانی اور جبرد</u>ن کی ارزانی کے اس زمانہیں خیال نوکیجے کے موجو دہ زمانہ کے حساب ہے ہیر قم کتنی ہوجاتی ہو۔ اس سے میں معموم ہوتا ہو کہ علم وفن کی قدروانیاں جومفلوں کے زماندمیں بہت نمایاں معلوم ہوتی ہیں ، یہ کچھ مغلوں ہی کے عبدی خصوصیت ندهی بلکه انتدار سے اسلامی سلاطین کو علم و معرفت کے ساتھ میں شغف رہا، کو، ادر آخروتت یک به ذوق ان کاباقی ریا که صومت آصفیه کا وه زمانه جب اور نگ آصفی میرنواب نامراند دله بهادر مرحوم دمغفور جلوه فرماتھی، چند دلعل جیسے وزرا مکی وزارت تھی، ہرطرف کک میں ابتری پھیلی ہوئی تھی خزانہ خالی تھا ، نیکن اسی زمانہ کے مورّخ صاحب گلزار آصفیہ آدی ہی « دربلده حيد رآباداز قدر داني حدنورير نور ونواب ناصرالدولم مرحوم ) قرمب كيسد علما دوفضلاو ارباب علوم عفلي ونقلي بدرما إس بيش قرار بقد م تقد برطازم مستند؟ وسي كازار أصغير

ادل و آخری یہ و او مثالیں ہیں نے صرف اس لیے پٹی کر دیں ٹاکہ معلوم ہو کہ علم کی سریریتی ادل و آخری یہ و او مثالیں ہیں نے صرف اس لیے پٹی کر دیں ٹاکہ معلوم ہو کہ علم کی سریریتی شامان اسلام کا ہمیند وشان میں ایک قدیم وطیرہ تھا یفضیل اگر دیکھنامنظور ہو تو ہمارے مرحوم دوست مولانا ابوالحسٰات ندوی بہاری کی کتاب "ہمند دشان کی اسلامی درسگاہیں "امامی میں دیکھ سکتے ہیں جس میں انھوں نے دار انخلافہ دلی کے سوا ہر سرصوبہ کے مدارس

او تعلیم کا ہوں کو جہاں کے ان کے اسکان میں تھاجمع کرنے کی کوششش کی ہی اگر چیاضا

کی اس میں بہت کچر گنجائش ہی ، ڈھونڈھنے سے توبیاں کس سراغ ملتا ہو کہ ہند دستان میں ایسے مدرسے بھی قائم کئے گئے تھے جن میں طلبہ کے قیام وطعام کا بھی نظم تھا، باضا بطر سرکاری امتحانات بھی بوتے تھے ، اوران ہی مدارس کے طلبہ کو سرکاری ملازمتیں بھی دی جاتی تھیں ، بیجا بورکی مشہور تاریخ بستان السلاطین میں محدعادل شاہ کے تذکرہ میں لکھا ہو کہ «درآ نار شریف دو مدس تعین نودہ کہ درس حدیث دفقہ دعلم ایمان بریاد آرند"

اسی کے بعداس مدرسہ کے «طعام خانہ "کاذکرصاحب کتاب ابراہیم زبیری نے جوکیا ہواک کے سننے کے بعد توشایداس زمانہ کے فردوسی آقامت خانوں کے وارڈنس کے منھیں بھی پانی بھر آئے گا۔ وہ لکھتے ہیں:

دشاگردان اازسفره آثار آش ونان بوقت صحیم بیانی د مزعفر د بوقت شام نان گذم د کهپرسی » کبھی کمبی نہیں روزانه دن کے کھانے میں طلبہ کو ہر یائی و مزعفر کی بلیشیں بغیرکسی معاوضہ کے آج بھی دُنیا کے کسی بور ڈنگ ہوس میں میسر آتی ہیں ، اور کھلنے پینے ہی کی حد تک نہیں مزیر پرتھا «ونی اسم کی ہون و بدوں ایں د ماسوااس کے) کتابہائے فارسی دع بی بدد می نمائند ؛

 کھانے اور کتابوں کے سوالیک ہون رج تقریباساڑھے جار روپیمانگریزی کے مساوی تھلم بھی غالبًا کیڑوں جوتوں و دیگر ضروریات کے بیے طلبہ کو ملتاتھا ا دریہ تو صرف ایک اٹار شریف کے مرسکا ذکر تھا، غالباکوئ عارت تھی،جس میں نبرکات رکھے جاتے ہوں گے ،اسی عارت یں یہ مدرسہ تھا۔ زبیری نے لکھا ہو کہ جامع مجدیں بھی چندمکاتب قائم تھے، ان کے الفاظیمی ۱۰ درسجدجام و و ملا مکنب داراطفال ، و د و مکتب تحصیل علوم و بی و یک مکتب علم فارسی مقرر واشته" ان سب مدارس ومکاتب پی بھی ان کا بیان ہو کہ طلبہ کو ہریانی و مزعفر کھیجڑی ونان گذم ادر ہ<sup>یں</sup> ملاکرتے تھے ا درغالبا مندوستان میں بچاپور ہی کے مدارس ایسے تھے جن کے مقلق الزبری نے لکھا ہو کہ « امتحان بتاریخ سلخ ذیج می شد ۷ یعنی ہجری سال کے اختتام پر سالانہ استحان تھی طلبہ کا ہوتا تھا، دوسری جگہ تصریح بھی کی ہو۔ «برسال امتحان می شد» امتحان کے مذکرہ میں اس کی تفصیل نہیں بتائی ہو کہ تحریری موناتھا یا تقریری لیکن یا تھے ہیں کہ « دازانعام بهون سرفرازمی فرمو دند » غالبًا پاس والے طلبہ کو انعام دیاجاً ما موگا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ، یہ بھی ان می کابیا ٬ د د کے که درال د طلب ) بوشیا دا زعلم ی شد بعبمده تمده د بهتر بونکر و ملازم می درشتند؛ بتان سلامین اس یں کوئ شبہیں کہ الزبیری صاحب بستان السلاطین کا یہ بیان اگر صحیح ہوتو تعلیم کے ر بقیصفی ۲۳ ) بعن سنستدین خار دبین ائدب طولون فراین روای قطرالندی کوخلیفه معتقد کے پاس رخصت کیا اوا کی باپ نے جہزیں اتنی چزیں دی تمین جس کی نظرنہیں دیمی گئی جوچزی پھی کی تھیں ان میں ہزاد گھنڈیاں جاہرات کی تیس علادہ اس ك دس صند وقول من مي وابرات تقع اور مؤام استفاق الله الله الله المرس سيال سكراد بها كوى اورج زيكن اتنا سلام ہوتا ہوکہ سونے کے ساتھ بن کا تعلق تھا بھی کون کہسکتا ہوکہ مصری بہت کا دن کیا ہوتا تھا بہتسری مدی تجری کا قصہ ری سے معلوم ہواکہ مصری بہت کے دفظ کا رواج مہت قدم زمانہ سے ہے، بہ ظاہراسلام سے بہلے ۱۱ عسری نظام کی گونة مجلک اس بین ضرور محسوس موقی ہوا دراس زماندیں جزئیات سے کلیات کے پیدا کرنے کا جو تحقیقاتی قاعدہ ہم چلہ بنے والا جاہے ، تواس کی بنیا دبنا کرا یک بڑی عمارت کھڑی کرسکتا ہم کہ سکتا ہم کہ مندوستان کے نظام تعلیم میں لاجنگ بورڈ نگ، امتحان کا باصا بطر نظم حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہی ۔ اور موجودہ زمانہ کے نعلیمی اواروں کو حکومت نے کئے او کرمازی ایس کھرک بانی "کی جوشین بنا رکھا ہم تو ہیکوئنی بات نہیں ہم یہ ا

ا جیساکس نے عض کیا بجابید کے ان مدسول کو دورہ انسان کا کیات دجا سات کا قائم مقام قرار دیا موجودہ اسانہ ئى تىمىقاتى درىسىرى والى شاءى تومۇمكنى جو كىكن حقىقت سى بىبات سېت بىيدىم داگرچىر كىجانورى عكومت كامغرنى باشدوں سے و تعلق موگیاتھا حصوصًا پڑنگرنے گوابندر برقبصنہ کرکے : جابور کی عکومت پراہے جوا ٹرات قالم کر لیے تے اوراس کی وجہ سے مغربی اقوائم میں جول کی ایک راہ مکھ لگئی تھی واگراس کو پٹی نظر رکھاجائے قوموسکتا ہوکہ اس می إيجه يورب كأشى سنائ باتول كونجي وخل موا إراميم زميري بي في اپني كتاب مي لكها بي كسبجا يوري وربادس ارام عاداتُ ی کے زمانہ سے پورمین ڈاکٹر ' حنِ ہونے کی میٹیٹ سے بھس کئے تھے ۔ فرلوب نامی ڈاکٹر کا تواکیک دلجیسے تطبیقہ نقل كي بي خلاصه يه بكرا براسم عادل شاه كو بمبكند روالا بيورا المرزين بوكبا . خالبًا - جن فن جدلا اور فوامبر كهترين رب عالا نکماس زخم کے اپرلٹین سے داقف متھالیکن بادشاہ پڑیل جراح کیا بنتجہ بالعکس نکلا، حالت زیادہ خراب آپ ا سوكني بكررهم دل ابرايهم نے فرلوب و بلاكر مجما ياكرميرے مرنے سے بيسے بچا يو رحيو زو و ، در نرميرے بعد تجھے لوگ ارداز ا رابیم کا نتقال ہوگیا ۔ ذرکوب نہ جاسکا خواص خاں نے ناک اور کچلالب اس کاعصیبی کاٹ دیا۔ گرفرلوب نے گھر پیچ کم ا ہے ایک غلام کی ناک درلب کوکاٹ کر بھرا ہے چہرہ پر جبیاں کر میا ، اور اس کا یعس کا میاب ہوا۔ زمبری ف لکھا ہر که « دمه برشد» فربوب اجها هوگیا جس سے معلوم موتا ہج کہ جرامی کے فن میں ان لوگوں کو اس زمانہ سے کمال حال تھا امکونا کم ر " مازما نے درشہر بیجابور رج کمت ومعالجت گذرایند حکیم ہے بدل بود " صفی<sup>ری</sup> با دشاہ کے قبل کرنے والے عیسان <sup>و</sup>اکٹر كازنده ره جانا حرف بني ولب تراشي برخناء تكرنا ، اوزغلام كے ساتھ اس بے دردى كے ساتھ فرلوب كابيش أنا اس بر بھی سکوست بچاپوری ماموشی بلا دجہ دھتی،آپ کواسی کتاب سے معلوم ہوگا کہ بچاپوری حکوست گودا کی مغربی قرت سے ڈرتی تنی مطافیدوا بیوں کے جہاڑلوٹ کر تو داہندر میں قیر کیا جاتا تھا اور حکومت سنت سماجت کے سواان ڈاکوول کا کچونیس كرسكتى هى حضرت سلطان عالمگر دنية الته عليه ب بجابور كي حكومت كوكيور فتم كيا ؟ لمبكد دكن كي سار كا كمز درهبو في هيو في راج وهانیون پرممله کاکیا مقصه تها ایک گروه برجوا وزنگ زمیش پزربان طعن دراز کرر با برصالان کسیح به برکه سمندرگی عرب مغربی بیرے اورخشکی میں مرتبط ان ہی مکومتوں کی کمزوریوں سے نفع اُ نظاکر ایٹ آپ کو ایک بڑے بڑے اور سے تھے بچہ التيديوك يروك على المسلان كوج عرفات تع و حكومت نهيل بحقيق تعي فكيد مسل إيرانيول كالانتاب هاموا تقاعبدول بردبي قابض تعيد رنيع الدين شيرازى كحواله سع جويجابود حكومت ي 🔻 رباتي برصفيه ٢٠٠

لیکن آگراس پرغور کیاجائے کہ آٹار شریف کے مدرسیں کل دورس تھے۔ اسی طرح جائے مبید کے مدرس سی بھی ایک دو اُستاد وں سے زیادہ ایسے آدمی نظر نہیں آتے ہیں جو حکومت سے تخواہ پانے ہوں ، نیز طعام دقیام کا نظم ان مدرسوں ہیں بھی حکومت کی جائیں جو حکومت سے تخواہ پانے ہوں ، نیز طعام دقیام کا نظم ان مدرسوں ہیں بھی حکومت کی جائے ہے تھا پڑھنے والوں پرفیس کا وہ بار نہیں ڈالاجا تا تھا، جس کے بوجھ سے آج ہندوشان کی کم فرق جی جائی ہی جائے ہی صلفوں میں جی چے لکار بر پا ہی۔ استحان اگر لیا جی جا تا تھا، تو اس کی فیر نہیں لی جائے تھی ، بلکہ اگر الزبیری کے بیان میں اپنی طرف سے یہ الفاظ نہ بڑھلئے جائیں کہ کا میاب ہو ہے والوں کو انعام ملتا تھا تو جو کچھ اُنھوں نے لکھا ہی ، وہ صرف ہیں ؟ : م

رىقىيەسى مەسب جلىل برسرفرازنغا نقل كيا يى

ربندہ آپنی داندازا بل شیراز کرمولد و مشار ماست دہ خرارا بل ستھاق آمدہ باہمیت و اسباب فحبل بازگشت و منظ مرد چنی داندازا بل شیراز کرمولد و مشار ماست دہ اندازا بل سیے کہ دک کی ان حکومتوں کے سی سے جائے کہ دک کی ان حکومتوں کے بیال ایون کے نظامت میراز شہر ہو دس نہاوا گرفتے ہوئی اور مبت سے دے کروائیں ہوتے ہیں ایون کے نظام میر الزبری کے ایسی صورت میں ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے خود باس کے دکئی ستی سلمانوں کو کیا فائد ہ مینجتا ہوگا، طاہم میر الزبری کے اور بگ زیرے کا دور بات کے دکھومت سے کہا تا ہوئی کا دور بات ہی ہمد کیسے جائز ہوسکتا ہے اور بگ دریے کے جواب میں مکھا تھا ۔

در الخِيثُ أَنفتند دوست وراست مست ارا از شهر شاو ملک شامر و کارے نیست و مقد دنگ و تنال نداریم گراین کا فرفاجر حربی شقی که در شان او صاوق است سه حرم مین جیسے می تو پیکشتنی، در بغل شاجا گرفته و در بناه شا آمده فسادات و خرابیم اکنداسلامیان بلاد و غربا مک دریار از مین جا با و هلی از ایدائش ریخ کش م

ہے۔ ظاہر بحکہ اس سے سیواجی مراد ہی، آخیں عالمگیر کے الفاظ ہیں:

" اماطت دسانا) واستیصال نیخ ضاد برماکنشونوکی داحب و تحقیم" مطلب یه بوکر میشیت اقتدارا علی سند سونے کے سس نوں کواس م مرسی میں چھوڑ دینا میرے لیے کسی میشیت ہے جائز نہیں ہو۔ قالیسے دکن اورنگ زیر شکی روانگی ک نصب العین کے بت تنقی ، اسٹی فرمان میں صراحةً اس کا ذخیاران الفاظ میں کیا آئیا ، ک

« از سقط الواس دوطن مالوت) آمدن جزايي نيست كه آن حربي رسيواجي را بدست آريم جبانيال وا اذا ذميش رايم چې كه او درېناه خواست او دازشا مي طبيم "

ا الما الما الما الما فورس ... " مهى كديدست آند مهى ساطنت مرديم دراه خولش گيريم " بستان اسلاطين مكامه ا الكن اس مولى شرط كي تيل پر مي جو حكومتيس آناده مذهبي اگران كوابيند كيه كاخميازه هيكتنا پراتواس مسسوركس كام و

دم ازانعام بون مرفرازمی فرمودند؛

جوایک عام بیان ہو، کامیاب اور ناکام پرامتحان دینے والے کی طوف اس انعام کونسوب کیاگیاہی، خلاصدیہ ہو کہ اس تیم کے مدارس بھی ہندوستان میں ضرور تھے ، لیکن ان ہی چندسکاری مرسوں پرتعلیم کا دار مدار تھا ، یہ قطعًا غلط ہو۔

ادرمیراذاتی خیال تو بوکه <del>مهندوستان بین ب</del>یض بادشاموں یاامیروں کی طرف مدرمه کی تعمیر کا انتساب جو تاریخوں میں کیا جاتا ہو، عمو ًا ان مدارس کی زیادہ ترغرض تعمیری ذوق کی مسکین تھی جہاں اس ذوق کے تقاضے کو لوگ محل سراؤں، کوشکوں، قلعوں وغیرہ کی تعمیر سے

مطئن کرتے تھے وہیں کسی مقام کی دل کشی چاہتی تھی کہ یہاں عارت ہو ، عارت بنادی طاق تھی ، بن جلنے کے بعد اگر نقلیم د تدریس کے لیے کسی کو اس میں بٹھادیا گیا، تو وہی عارت تدرسہ

کے نام سے مشہور ہوجاتی تھی۔ مشلاً ولی ہیں ہم دیکھتے ہیں سیری کے بنداب پر یادوش ڈالاب) علائی پرجو مدارس منتے ، ان کے متعلق میرا بھی گمان ہر، کسی ندی کو ردک کر بند بنانے کا عام

رواج بهندوستان می نظاء سلمنے ایسامعلوم بوتا ہو کہ مندر چھلک رہا ہی، عبدعثمانی عثمان

ساگرا در حایت ساگرا در نظام ساگر کاجن لوگوں نے معائنہ کیا ہے دہ ہجھ سکتے ہیں کہ ان کے بند

د کقه ) پر جیهاخته دل چام آه که که کی عارت موتی د دل کی اسی خوامش کی کیل کی جاتی تھی، جو استحیل کی قدرت رکھتے تھے، در نہ آب ہی بتائیے کی بدرسوں میں ایک داو مدرس سے زیادہ

کسی زمانیس ندموں کیاموجودہ زمانہ کے محافاس مدرسہ کہلانے کے ستی موسکتے ہیں اور دلی

کے ان مرسوں کا یہی حال تھا۔

''ہند دستان کے اسلامی مدارس '' کے مصنف جواس میں شک نہیں ہو، اس وضوع

كے محقق بي وہ اسلامي عهد ك ايك مدرسكا ذكر كرتے ہوئ كھتے بيں كم

رتمام ہندوشان میں اس سے زیادہ عظیم الثان اور دسیع سلسلہ عمارت درسگاہ کے لیے کھی

كسى دُور مين نهين بناء " كتاب ندكور صلا

راعظیم اشان وسیع تمبعی اکسی سے الفا طاکومیٹ نظریہ بھیے اور شنبے جس مدرسہ سے زیا دع خلیم الشان سیع بھی نہ ماخیں اس ملک میں مد*رسہنیں بنا*، وس کا طول وعوض کتنا تھا۔ برالفاظ *اُنہوں*نے بیدر کی اسلامی حکومت کے مشہور وزبرخوا جرعاد الدین محمود کیلانی المعرون بمحود کا وال مسے الله لكه بين اكواس مدرسه كى عادت كا أبك حصة منهدم موجيكا بى، خصوصًا أبك برا ابنا إسكا کرتیکا <sub>ک</sub>و لیکن با دجوداس کے دوسرامین راینی اصلی حالت بیں موجود ہی،ا درمدرسر کی عام حالت بھی دستبرد زانہ سے معنوٰ کا رہ کئی ہی ۔ خاکسا دحب اس مشہور مدرسہ بیں نناشا کی کی میٹیت ہے داخل ہوا، تو دیر مک متحبر بھاکہ کہا ہی ہندوستان کا سے بڑا وسیع مدرسہ تھا ۔ جال گذراہ او ٹا برلینے سائتہوں سے بولائھی کہ غالبًا مدرسہ کا صرفت دروازہ اور دروا زہ کی عمارت رہ گئی برلیکن غالبًا جواصل مدرسه تضا، وہ وہران ہوکرشہرکے دوسرے مکانوں ہس شریک ہوگیا ۔ ليكن بعدكو ما ركجز ن ببرجب يڑھا كەشترتًا غربًا بچيترا در شالًا جنديًا بجبيْنُ كُر بس صل عمارت ہي تيارېونى تمى، تىب مجھے اينا خيال بدلنا بڑا ۔ اورېپى توجيىم پيس آئى كە اصلى تقصود نوخواجها كاابراني طرزكان دومينارول كابنا نأتقاه جواس ميں شك منس لينے حس وخوبي لمبندي رنگ ہراعتبارسے ہنڈ تتان کے بیناروں میں اپنی آپ نظیرہی یمبلوں روسے بیدر کی طرف آنے والوں کی حب ان مینا روں پرنظر ٹرنی ہوگی ، اس کوہتا نی سحرا ہیں اجا نک اس کے سامنے آجا نا یغنیناً عجب کیف وسر ورکوپیدا کرتا ہوگا، ا دراسی زما نہ ہے ہیں اس نتیج رمینجا هون کدان عار**تو**ن کی تعمیر مولمیمی اغزاهن سے ریا دہ دہی ذو ق تعمیر کی سکیر بخشی تنصر **"** ئە اب توميناد كا زنگ بىت يكوا (گيا، يخ المهجمال جمال با فى بويىيىكداد نېلا نىگ بى معلوم بودكەبىدىكەك بے سے ذرات میں می ہوئی مٹی جریائی جائی ہوا اور و سے کے زیک نے مٹی کوشرخ ریگ ہے دیا ہو اسی ریگا ں سے مرکب کرسے نبلکوں رنگ سداکیا جا انتقاا ورسد جادوں طرف جیپاں کر دیا گیا تھا، جبک اس میں ابنی صد فی گر د ں کی تھی کیا اولوالعزمیاں تھیں ؟ بیدر میں اس سم کی زهمین عمارتوں سے بنا سے کا عام رواج تھا قبلہ میں ہی زهمین محل اس صنعت کا مو خری ورنانصان کی بات ہی ہوگاس زانے بڑے سے بڑے مدسہ کی عارت طول وعوضی با برجہ د حاصرے معرفی اسکولوں کی عارق سے بھی برابر نہی اگران بیجاروں کی عوض بھی مدرسہ کی تعبیر سے سی سے سی بازیمن کی کمی تھی یا سامان تعمیر کی تعبیر سے سی سے سی بازیمن کی کھی یا سامان تعمیر کی قلت بھی۔ گری وی ہوگا کوجس زان میں سنگ دخشت کی چار دیواریوں میں سفید کردیا گیاہ، برائم ی اور العن بارکی تعلیم کی اس قت تک ناق بل تصور ہو حب نک کو کی کہ کے متعمل عمارت کے ذریعہ سے اس کی تعلیم کی او فلا ہر نہ کیا جائے۔ اس زانہ کو اُن گذرے دنوں پر انہاس ہی کرنا علما ہی ، جب علم آزاد تھا۔ اس انہبل بے جوڑ ضرورت کی زنجیری اس کے یا کو سی من فرالی گئی تھیں۔

خودمولانا المحان ندوی مرحم نے اپنی اس کتاب میں "مدرسہ "کالفظ حس میں استعمال کیا ہو وہ اس معنی سے بالکان جُدا ہوس کی طرف ہا را عادی ذہن مدرسہ کے لفظ کے استعمال کیا ہو وہ اس معنی سے بالکان جُدا ہوس کی ایک بھی مثال ان کا یہ بیان ہوسکتا ہو۔ انہوں کے ساتھ ہی مثال ان کا یہ بیان ہوسکتا ہو۔ انہوں نے صور کہ بہار کے مدارس کے عنواں کے نیچے مجملہ و کرمقا مات کے ایک تعلیمگاہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہو

" كيلاني مولوي احسن معاحب طفي كامولد وكسن (كتاب اسلامي در كاين)

یگیان وی گیانی کو جس کی طرف خاکسارا پنے نام کی اضافت کرتا ہی فقیر کا مولد و مشار ہما کہا ہی کا کو سے جس کی آبادی جس کی آبادی جس کی آبادی جس کی آبادی و اسلی زیدی سا وات کی تر ایک جو چند صد بورسے اس کا دُر ایس آباد ہیں ۔ مولانا تھو آحسن گیلانی جمۃ استنظیم خاکسا دے جوا مجمی چونکہ برمیرے گھر کی بات ہواس لیے" معاحب البیت اوری ہما فیہ سے دوسے میں تبا سکتا ہوں کہ اس کی اس کے اس کا کو سمیں تبا سکتا ہوں کہ داس کی اس کا کو سمیں تقریباً کہ داس کی اس کا کو سمیں تقریباً الی مرح م نے اس کا کو سمیں تقریباً الی ترح م نے اس کا کو سمیں تقریباً الی مرح م نے اس کا کو سمیں تقریباً الی ترح م نے اس کا کو سمیں تقریباً الی ترح م نے اس کا کو سمیں تقریباً الی ترح م نے اس کا کو سمیں تقریباً الی ترح م نے اس کا کو سمی تقریباً الی ترح دوسے علی تو او مولانا سے پڑھنے کے دوسے علی تو کہ اس حد رکا بالی تک کے طلبہ کی ایک ایک خاصی تقداد مولانا سے پڑھنے کے لیے اس گاؤ کو ا

مِن آئی ۔ شرارہ صلع کے ایک بزرگ مولانا عبداللّٰہ نیجا بی وطنّا، گیلانی نزیلًا تو پڑھنے سے لیے کئے ۱ دراسی گائوں میں متوطن موکر لینے وعظ قلقین ارشا دو بدایت، درس وزند رئیس، افتار فصنیف کاسلسلۇمىعت صدى كۆرىب برا برجادى دكھا ، وېپ كى خاك بىي آسو د ەبھىپ ا ودا بكەرى لبابهارك معض بيل القِدرعل، مثلًا مولانا رقبيج الدين مرحوم رمين شكرانوان ،مولانا عبدالعفوّ ے مولانا حیدانشرنے ہا ر کے اصلاع پٹر ور گیرخصوصاً صلی مونگیرس جو کام انجام دیا وہ یا دگا رہیگا، خدا جانے کتے مسلمانوں کے تھرسے مت تکلوائے اور تنراب واٹا ٹری سے لوگوں کو ٹاکٹ کیا ۔ آخر میں تواکب کے دست حق برست مصلع موجمیر سکے ایک راج آن مرحامسلمان مجی ہو گئے جن کا خاران جمری سب وویزن سکے سلمان ڈیمیٹول میں مجدامتداس وقت امتیا زر کھتا ہے۔ عقیدہ محدیرع بیس آپ کی ابھی کتاب ہے ۔اس کے سوااً دومیں نمبی چند رسالہے ہیں ۔ تع شکرانوا ن منبع فینه کامتهودگاؤں ہی، مولانا اس اطراحت کے سیسے بڑھے سلمان رئیس تھے ، لاکھوں رہ کی جا کہا دیے مالک تنقے ہلیکن علم کا نشد آخر وقت کے سوار رالی نادر مفطوطات کا ربک قیمتی کتب خاند آپ نے سشكرانوال مين مهياكيا، تغيير جريرطرى كاكا مل نسخة تمين حلدون مين آب كياس موجود بخاء اب جينب جانے کے بعد نواس کی ایم پیٹ نڈ رہی ہیکن طباعث سے پہلے اس کتاب کے گُل ٹمین نسیعے ساری دیا یں یائے جانے تھے جن میں ایک نسخ شکرانواں کا تھا۔ ہزار ا ہزار دو فرخ کرکے ایس نے اس کی فل پریٹ مُنوره كَ كُرَّب خانه سے حاصل كي تھي آپ كئت خانه ميں حافظ آبن قيم اورا بن تيميہ كي تصنيفات كاللي دخره حتنا يراجمع موكيام، شايد مندوتان مي توكسي اتنا براسرايدنه موكا ـ حافظ ابن عبدالبرمدت كي کتابی استند کار اور متبید آپ سے بیاں موجو بیں ممثی ابن حرم جیسی ایاب کتاب کی چودہ حلدیں آپ کے ہاں میں سنے دہلی تعیں - طباعت سے پہلے ان کا دیکھنا ہی میرسے سیلے باعث مخری المینہ کامشہور تشرقى كت خانه فداعبش لاقبررى كم تعلق مولانا كم صاحرا دس برا درمحرم مولانا عبالمتين في سي بیان کیاکہ مولوی خداعجش خاب آورمولانا رفیع الدمن ان کے والدکے درمیان گھرے تعلقات تھے، ناور كتابون كے ذون ميں اضافرا دران كى نشال دسى وغيروسى بهت زيا و مشوره ان كے والدى نے خدانخش خان کو دبا ورمنهٔ ظاهر مرکه خان صاحب نوا کے دس آدمی تھے۔ اس لانبریری کی نا ریخ میل من حفیقت کوظا سرکرنا چاہیے کہ اس کی ناور محفوطات کے تیجیے ایک من کاعلی مشورہ بھی جھیا ہوا تھا۔ والشراعلم یہ لهال كك صبيح بحكم شرح عون للعبو دجوغاية المقصود كاخلاصه بحرمولا التمسر لحق قربا نوى في اس كى البقياب *حولا نارفیع فشکرانوی کی منثر ج* ابو دا ؤ دیسے بہت نبغ<sup>ی</sup>ا تھا یا اسکین انسوس کرخ<sub>ی</sub> دمول<sup>ن</sup> با شکرا فری کی نشرج صا کع كرادى كُني بايوكن مولانا رفيع في شرانوان من ايك عربي يسي هي قائم كيا عنا اردا بن عليه كي ما وال محدث مے کھا جزاداس میں طبع میں موسے ملکن بریس علی نرسکا ایک نومسلم عالم کرمولا نانے مدکردیا جوگیانی

ى سے تعلق رکھتے تھے ۔ ﴿ ربتيہ ما شير بِصَعْم ٣٥٠)

رمعنان پوری مولاناتھیم عبالسّلام بھا گلپوری مولا ناھیم دائم ملّی ٹونکی مولا ناآمعیل مصان پور غیر دور مندوح اور کی سر سر میں سے میں مثر

دغیریم بسیوں مشامیر گیلانی کی اس درس کا ہ سے اسے ۔

نیکن تعلیم و تدریس کا برسارا کار و بار مهان انجام دیا گییا وه صریف برگد کاایک طحیل سریر بر

عربین دخت تھا جس کی ایک طرف متوسط درجہ کی ایک میجدا درا یک طرف مولانامردم کا ایک خام چیوٹا ساچند حجروں کا ایک مکان تھا، اسی مکان کے سامنے کویلو کا ایک چیمبر

ہ ایک عام میں ہو ہات پر براہ ہوا کتا۔ ہرگد کے درخت کے نیچے جند بخت وہ بھی کھیلے ہوئے۔ امینٹ کے در پایوں پر براہ ہوا کتا۔ ہرگد کے درخت کے نیچے جند بخت وہ بھی کھیلے ہوئے

بغیرکسی فرنس و فروش کے پڑے رہنے تھے ، مولانا درخت کی چھا اوں میں طلبہ کو پڑھا یا کرتے

ہے، برسان یا سردی کے رسم میں یہ مدرسہ کو لمو کے اسی سا نبان میں ختقل ہوتا تھاجس کاکُل فرنچرہے دے کرؤاد چوکیاں تھیں مطلبہ کچھ تواسی خام مکان کے مجرد ں میں رہتے یا سجد

میں اور دنیا دہ تر گاؤں کے ارہابِ تروت نے مکانوں میں ان کوجگہ بھی ل جاتی تھی اور کھانے کانظم بھی ہوجا اتھا یس اس مدرسہ کی کل کائنات برگد کی چھاؤں اور مولانا کا دہنام

مكان تها ـ اسى كومدرسه خيال كيميه ، يا مولانا كامطب اس كوفرار دسيجيه ، يا ديوانخانه ياطلبه

كا اقامت خان ركيونكدوى مع كي تحار نگ وخشت سے آب نے ديجا اس لفظ" مدرسة كو

د مبتدها شیمینی ۱۳۵۳ رمغان پوربها دمین تمییول کی شهورستی یو، ابنی رُمیبول میں آپ بھی سننے آپ بهت سی کتا بوں کے مصنعت ہیں پشک الامعات ، مغیدا لاحات ، مرغوب لقلوب دغیرہ ۔ آمزی کتاب طب یونانی کے

نقط نظرے اغذید یا ماکولات وسطرو بات کی بہترین کتاب ہو آپ کا تذکرہ تذکرہ علماء مال سے مالیہ میں می کئی کا آ (ماشیصغ نم نم اللہ معسرت الات ذمولا) برکان احد فوکل کے والداجد بدارے دست مالے مقع ، فوکسیس نواب

( ما شیش معنی نمل کے حصفرت الات اومولانا بر کات احمد تو ملی کے والد ما جربہار کے دہنے والے مصلے ، فوالک بین مواب [ سے طبیب خاص تھے ، بیرسے یا یہ کے بزرگ تھے رستر بہتر سال کی عمر میں فات ہوئی ، آخ عمر کک نظور کو تو ل فلی

نا زوں کا یوسیالتزام باتی رہا بیتہ دراشراق ، چاشت کے سوائقی جھٹرت صاحی ایدا دانشہ جہا جرکی جمۃ استُرعلیہ سے فلافت بھی لیتی ۔

عله بهاد کم مشهور درسد عزیز بیاد رصغری و تف بهشیث آب می کی کوسستون کا کار نا مرم -

سلی اُب فیقرکامسکن مین مکان بر گرحهاس کی صورت بدل گئی بو بجلائے خام سے پیختہ وگومنزل ہوگیا ہو ، ناصیبہ پر تھواب الدوابیت والارث وگیلانی " دس کا تا ریخی نام لکھا ہوا بلیگا ۔ کچہ الی خوایا تی تصور آسنتے داتی دستھیں ہ

ا کوئی ننان ہو؟ لیکن اس سے ہٹ کراگر دیکھیے تو کو ٹی شبہ بہنیں کر اُس زمانہ میں جو کچھ طریعا یاجا آ عَمَّا بِرَكَدِي كَ يَهِا وُن مِن ان مب كَي تُعَالُثُ مِعَيُّ اك كَمِنْ يَحِيَّمُ مِن بِازَعَهِ ، <del>شرح بِنْمَ</del> فَي كم الانت المبین ، شفار ، اشارات کے اساق معی مونے تھے اور ہرایہ ، بیضا دی ، تلویح ،مسلّم ئے بیے بھی گا وُں کی اتنی زمین کا فی تھی ۔ا ور برگد کے اسی درخت کے رہا یہ میں اگر کو لی دیکھیا جلے تومرحا کے اسلامی امٹیٹ صعریٰ و قت اسٹیٹ اسے مدرسے نزیر اورشکرانوں کے استمنی کتب خاند کو بھی دیکھ سکتا ہے،جس کی معمن نا درکتا ہوں کی نظیر شاید اس دفت تھی د ہبیرہ انٹیصنفہ،۳۵۲ سر بحر بخت بر نام رکھا گیا تھا، قرآن میں *سے داصوامع ، بیج کے سائفہ "مواب<sup>4</sup> کا ذکر بھی جن*د مفاءات پرکیا گیا برجس سے معلوم ہوتا ہو گرشا پر نراہی مارتوں کی ایک قسم خامس میمبی مقی ، کیا شیغان اور کفر سے حب وشقا بلٹی تجویزیں اس میں موجی جاتی تھیں ۔ ا دیکھ اسی طرف ایرکڑ اپر۔ پرایٹ جن بگ بندیں بنچی کان کے لیے داست اور ہدامیت کے بعرجنیں ارشاد و رہائی کی عزورت بران کے لیے ارشاد ان بی تحریروں کی طرب خسوب کرسے بچھارا دہ تھا جوشا یدارا دہ سے آگے نر بڑھھے کہ وقت گذرگی قبرجہا کک رہی می عزرائیل کی میٹے ا طلوع ہورین کچر غربکم الا مانی دآ ر زوژ ن نے تم کو دصو کے میں ڈال د تا جس حسرت نصیب کا بدائیا مری اس مجمّ سوااورکیا کمدسکتام ککمشاید دوسروس کو کفرستان مبند سے اس طول وحوص میں محاریب بنانے کی تونیق موک اسلام اس مکسمیں نرغمیں بوران یا در یوں سے عبرت محیر ہونا جلہ سے جو نداس مک کی زبان سے ہمائش<sup>ت</sup> سے وافق جیں نہاں کا موسم ان کے موافق کولیکن حب توم کے بزرگوں ہے اس کواس کک سے چیاچیا پر آباد کردیا نفا اب اسی قوم سے فرزندوں کا کیا فرض ہی ؟ جو ہدا بیٹ یا فشین ا ن سے ادشا دکی صرو رت مجی جین مزورت ېريميكن كرورون كى تعداد جوان لوگوں كى برجنىس جايت كى كونى كرن يمبى إيمة منيس كى بريميا وه تى زورنى يغد د نفط مواب كاش جدات بن ماهم بداكرت ١١٠ (*حا شِيْصِغِي* نوا) له الک لا ولدُسلما ن خاتون بي نِصِغرَ کي مرحومه نے مبس سے کيس لا کھ رو { کي ٽيمني حالم او وٽو<sup>ن</sup> ک ہی یہ اس کی طرف افثارہ کی مولانا ہملیل رمضان بوری مروم جومساۃ کے اس ہیٹے کے منبو تھے اُن ہی کے ایا سے اس لیک ل خاتون نے اس و نف کے نبست بڑے مقتہ کوا کے سادی تعلیم کا سے کیے تھی کوہ یا جواب م*ەرمىغ برىسىك ئامېسىيە بىيادىس قائم يى، بىياركى حكىمىت سنے" جامعەع بىيە كالك لىلىام اس صور پىس جو* قائم کیا بوجس کے عجب تمانی، وسطانی فوقانی مل مب داسکول، کے سواکلیات سنوسطہ دانٹر میڈیٹ کارنجی مُك كے طول وعوض من مجیلے ہوئے میں اور مدرسے تشمیس انہدی و مدرسیونزیہ غالبًا میں وونوں مدسے کلیٹہ عاليه داعلیٰ كالج) کی حیثیت رسکھنے ہیں، عالی جناب مبدعبدالعزیر مساحب صدر المهام عدالعت وا موریز ہیں مگرا أصغيرب حكومت بهارك وزيتم تم تق تواكي كميثى الله جامع عربيه كالصاب بوايا مخاجس كالك رکن به ف کسادهی تحامولا ناسیسیان ندوی اس کمیٹی سے صدر سقے ۱۲

ماہے مندوستان میں نہیں مل سمتی . بلکہ موسکتا ہو کہ <del>خدانجش</del> خاں کی شہورِ عالم مشرقی لائبرری کی ترتیب مس بھی دیکھنے والوں کواس دماغ کی راہنما ٹی محسوس بیونکتی ہوجو بڑکے اسی درخت کے ينچے سنوارا گیا تھا، منٹ نوشہیں جو کچونکھا گیا ہو، اگروہ صیحے ہو توان نتائج کا کیا انحار کیا صاکم م جوبقینیًا استیلیم گاہ کے نتائج تحصی*س کے لیے ن*کھی اینٹ پرانیٹ رکھی *گئی،اورن*اس کی لڈنگ کے لیے بھیک کا ہمتھ بلک کے سلسنے درا ذکیا گیا۔ بولوی ابوانحنات مرحوم نے <del>گیلانی کی جس</del> درسگاہ کا تذکرہ کیا ہو اس میں نوبراہ را تعلیم پانے کا موقع مجھے زیل سکا ،لیکن و<del>ا دالعلوم و پون</del>ید کی حا حزی سے پہلے سات آ کھ سال کے بات خوداس نقیرکوجس مررسمیں پڑھنے کا ذاتی تجربہ حاصل ہوا ہو علم حدیث سے سوا شُدبُدکی حوکیعنیست بھی لینے اندریا تا ہوں وہ زیا وہ تزاسی مدرسہ کی فیلیم کانتیجہ ہے،میری مراد سدى الاستا دحضرت مولا ناسيد بي<del>كات آحد لونكى نزيلًا وبهارى</del> وطنًا رُحمة السُّعليه كيُعليم كاه سے رجس سے صرف مندوستان اوراس کے ختلف صوبوں بیجاب ہوتی، ہمار، بنگال، د کن دعیرہ سی کے طلبہ کی اکٹ مفول تعدا د فارغ ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں علم دیں کہ ضرمت بیں مروث می نہیں ہے بلکہ ہرزانہیں بیرون ہندشلاً افغانستان ، بخارا زاشقن كو قند اسم رقند، هرات ، نرمذ ك طلبه تح يحصيل علم مين مصروف ريسنغ تنفي اور فانخه فزاع ما هم لینے اپنے ملکوں کو والیں ہوئے کم دہیش چالیس سال تک تعلیم تعلم کالیلسلمان ہی خصوصیتول کے ساتھ عباری رام گریمکا نی حیثیت سے اس تعلیم گاہ کی نوعیت کیا بھی ؟ مولا نا برکات احمد مردوم کا شاریوں تو توبک کے امرار میں تھا، والی لمک کے طبیب خاص تھے ہعفول تنحوا و کےعلاوہ گاؤں بھی جاگبرمیں تھا ،فیس اور دواکی بھی آ برنیاں تھیں برشے صاحب، نزوت ،باہیے۔ والم علی خان کے صاحبزادے تھے،اس بیےان کا ذاتی مکان کیا سارا محلہ تفاجس میں ال ننے کے لوگ بھرے ہوئے تھے، سیکن با بس ممدانشد کا بہ بندہ علم کے اس دربا کو بس انگرم بھے ر لرمند دسیرون مندمیں حاری کیے ہوئے تھا،میں اس کا پنٹم دیدگواہ ہوں کہ وہ صرف ظلم دیوارہ

ا در کوملوے چیرکا ، یک سه دره دالان تخاجس کا طول شاید باره لونخدا درعوص غالبًا با پنج التم ے زیادہ نرتھا۔ جامم کا ایک فرش مجھار بہتا ، جھوٹے چھوٹے پائے کی ایک میزاکستا ذم حوسے ساسے رہنی حبس پرطالب علم کتاب رکھ کران کے سامنے پٹیصتے اورطلبہ کے بیے بھی حمولی کڑی کی دستی تیا نیاں تقس جن پروہ امین کتا بی*ں کھ کوسبت منا کرتے تھے ، پی*ٹیب بھی اس دارالعلوم کی اوراس کے فرنیجرِسازوسا مان کی نجها ںسے پڑھ پڑھ کرا بک طرف لوگ ہنڈستان کے شرو میں میں رہے تنے اور دوسری طرف تجارا کا بل سمرقند لینے لینے اوطان کی طرف جا ہے تھے یٹی کے اسی دالان میں بخاری ترمزی مرایہ الوت کے اسبان کھی ہونے تھے اور حداث قاصنی مبارک ہمس باز غرصد را جیسی مقولات کی عام درسی کتابوں کے سوائٹر ح تجرید ترشی ع حواشي دوا تي وصدر معاصر شغار واشارات ،الانق المبين جيسي كامين نبس دار كي اصطلاح بیں قدماکی کنا ہیں کہتے تھے ، ان کا درس بھی اس خصوصیت کے ساتھ جاری تحاكماب دنیا کے طول دعوض میں ان كتابوں لكے پڑھنے والے اس علمی خاندان كے سوا ادرکهیں م*ره بنیں سکتے تنھے*، بلکہ بسااو قات اسی والان میرنغیسی وش<del>رح اسباب</del> قانون شنے طب کی کتابو**ں ک**ا درس دن کو ہوتا تھا اور رات کوحضرت <del>آ سا ذ</del> اسی میں مبی کے کھی طلبہ کو<sup>طب</sup> کے نسخے بھی لکھولتے تنے ،کبھی کبھی اس میں نصوب کی کتابیں بھی پڑھا نی جاتی تھیں اور ورس كا كامختم بوجانا نفاه نوحنيه طلبه كي خواب گاه كائهي كام اسي دالان سے لياجا ما تھا۔ يہ کانوں کی سنی ہوئی ہنیں، برسوں آنکھوں کی دکھی ہوئی بات ہے۔ میں شاید دوز کل گیا، به کهنا چا ہتا تھاکہ" مدرسہ" کا لفظ حب ہاری کتا بو س میں بولاجا آ ہر ترخواہ مخواہ اس سے سنعلق میں فرصل کرلینا کہ وہ کو بی عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی انند اینتوں ا در تفیروں کامجموعہ ہوگا،خو دمھی دھوکہ کھانا ہوا ور دوسروں کو کھبی دھوکہ دینا ہو ۔اب دہ فلط تعلیمی نظریہ تھا باصیح ، لیکن تعلیم نعلم کے لیے بجائے تبدد بند کے حتی الرسع ہا رہے بزرگوں کے سامنے ا تنا عت تعلیم میں اہم صرورت کے بلیے اطلاق اور عمومتیت ہی کے

اصول کوئین نظر رکھا جا گا تھا ، صاحب برآبہ سنے مسئل رہوا پر بحبث کرتے ہوئے ایک ہوتع پر لکھا ہے کہ جن چیزوں میں منافع کے وجوہ اور بہلوزیا وہ ہونگے ، یہ اسلام کا اصول ہے کہ السبیل فی منتلھ اکہ طلاق ہا بلغ ایسی چیزوں میں جماں بک یمن ہو، اطلاق اور عومیت کو پین السبیل فی منتلھ اکہ طلاق ہا بلغ ایسی چیزوں میں جماں بک یمن ہو، اطلاق اور عومیت کو پین الموجو ہا لندی الاحد شباح الید دون رکھا جا تا ہے کیو کہ آدمی ان کا ضدت سے محتاج ہونے ان میں التحد شبی ہدا کی جائے۔ التحد شبید میں جدال میں جدال میں جدال میں التحد شبید کے بیدا کی جائے۔

یرا بنا اپنا خان ہو کہ منرورت بھی کسی جبری شدت سے محسوس کی جائے اور کوئی اطلاق کو بیکن با وجود اس کے کوئی اس بین تفنیق "اور تنگی کے اصول کو پندکرتا ہوا ورکوئی اطلاق کو جب تک ڈائر کٹر کا محکمہ قائم نہوئے ، حب تک اس محکمہ کے مصادت کے لیے سالا شالا کھوں رو لو کی منظوری منصا در ہوئے ، حب تک عادت نہ تباد ہوئے ، حب تک اتنی دقم کا نہ بندو ہوئے کہ باطنا بطر معقول تنی اس می مدین کے تقررکا امکان پیدا ہوجائے جب تک پڑھنے والے جب تک پڑھنے والے بیا ہوجائے جب تک پڑھنے والے بیا ہوجائے والی نصابی کن بول میں ہوئے ہوں کے باب کی اتنی آ مدتی مزہولے جس سے ہرسال بدل جائے والی نصابی کن بول بیمتی کابوں ، کھیل کو د کے تمین آلات د بیٹ ، رکمیٹ ، فٹ بالی تیمتی یونیفادم ، نیز ابوارقیام المحام کے مصادف ، اوراسکوئی وکا لج کے مطالبات وغیرہ وغیرہ کی کئیل کے لیے کا فی نہول وقت کے تنفیدی کا فی نہول کے دوئی کئیل کے لیے کا فی نہول وقت کے تنفیدی کا لفظ کوئی زبان پر نہیں لاسکتا۔

اشاعت تعلیم کے حامیوں کا ایک اصول پر ہی،اوراسی کے مقابلہ میں تعلیم ہی کا ایک دستور وہ بھی تفاید اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہے کا ایک دستور وہ بھی تفاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے بیائی کسی گھنے درخت کی چھائی اور آئی کی کچی بوار م کا احاطہ کا نی سجھا جا تا تھا، مدسسے بھی بنتے تقعے توجماں ہم مجمود گاواں کے زمگین مینا دوں وا اور بالا کے بند میری اور حوض علائی کی شالخ ما توں کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہنڈ تنان کی تعلیمی تاریخ میں بیھی پڑھتے ہیں کم

لاعلاه الدین لار**ی به اگره ا**کده بدرس شغول شدند و مدرسه از خس ساختند ( بدا و نی م<sup>ساسی</sup>) به ملا علارا لدین لاری و بسی بیس ، جن کا شرع عضا مُدنسفی بیشهورها شیه م آگره میں از کج

## 400

ررے «ررخس کے نام ہے شہور تھا نیکن خس سے کیا و چس مرا دیج جس سے خس خانہ و برفاب<sup>ہ</sup> والى لذت كرميون مين حاصل كى جاتى بى، اور غالب بى كے بغيرووزه ركھنے برآماده منسى بونا تفايظ المرم كذش كوآج حسمعني ميسم استعمال كررسيمين ويهنذ فتستان كي ايك حب ويد اصطلاح ہی،جس کی ابندارالبری جمدے ہوئی، ورمذخس کے وسی کا منسور عنی گھاس معبوم م کے ہں" فروغ شعد اخس کے لغن ہی *"کے مصرع*یں <del>غالب ہی نے جس مغی ہیں اس کو استعا</del> ك اسي مدرخيس معنى كلماس ميوس كامدرسة أكرة من مولا نافي بنايا كقاء الغرمن وبي اصول کەمس چىز كى صرورت تىبنى زيا دە ہوگى اس حدتك اس كوفنو دوشرا ئىطكى يا بنديون ت آزاد رکھناچا ہے۔اصل کام کومیٹ نظرر کھنے ہوئے اس کے غرصروری لوا دم کی پابندیوں کو اله أين اكبري مين العلفسل في منافستان كي ما في كرت محوث آخريس لكمامي" ازكمي آب سرده وا فزوني كرمي و یمیا بی اَنگور و خربزه و گسترونی و نشر طنز گاه کارا گالان بو دا محار اگالان سے عالبًا با برکی طرف اشاره می حس تزك بين بزبزه نے انگور نے برت نے "كے الفاظ سے مبدرتان كو طنز گاہ بنا إنفاء ابولفنل نے انگھا آئ كم اس طنرے ازالہ کے لیے بھی اور تزکستانی امراء کے سلئے ہند وسّان کی گرمی 'افابلِ برداشت بنی حلی ایک تنی اگیتی خدا دند داکبر، بمه را جاره گراید ا بولفضل کے کمبتی خدا دند کی جاره گری بی کا بینخره ہے کریا تی کو "بشوره مردکردن روانی گرفت وازشالی کوه دیهاله، برف آوردن کرومر دانست" کویامنداستان کے کام مر ، چوٹوں بڑوں کی رمائی عدداکبری ہی سے برن کے بونے لگی، اسی کے بعد خس کا نصر میں اکھا ہوکر 'یینے بود یو پایس نحک آن راخس **گ**وین**د بغرمائش گمیتی خدیو داکبررا زاں نےمس**ت خابنیا ساختن رواح می<sup>نت</sup> وچے تاب فٹا نندزمنانے دیگرور تابتاں پیدآیا عصر سے معلوم ہواکٹس اوٹس کی ٹیوں کارواج اکم ے زمانہ سے اس مک میں شروع ہوا کیا شہر کاکبرکی ذالم منٹ اورطباعی میں اور بچ یوچھیے کہ بگا رشے والی پرطبیت اسی لیے تو زیادہ مجراتی ہوکداسلام ہے ایسے قبتی سرایر کوجیدداتی عداونوں سے بت برنشار کردیاگیا۔ ، در مندی اسلام سے حکرمیاب کاری زخم نگایا گیا کہ بابین بمہ جارہ گری آج کا اس کی کسکسے مسوس ہوری ہوجس کی ایجا دیر خیال آیا کہ حجاج بن یوسف حب بن امید کی طرمت سے کو د کاگورز ہوکر آیا ، تو طائف جو جاج کا دطن تھا اس کے سرو موٹم کی عادت نے کو فدکو مجاج کے لیے منم بار یا یکھا کر فریب قریب خرط نہ کے حجاج نے بھی مبز بیدی شانٹوں سے ایک پینر بنا ٹی تھی ۔ ابن عباکہ کم روا ہے کرمیون میں نی تبسمن خلات ای صفصات . بدی شاخوں سے بنائے ہوئے ایک تبرس دیتا عقال شاخوں کو پیاڑ پھاڈ کریچ ہر ہ<sup>یں</sup> 

یکه (پرصفی ۲۰ ۳)

سلانوں نے لینے لیے کمبی صروری قرار نسیں دیا۔ ایک ایک شہر میں ہزار سزاراور پان پان سو مات *ما*ت مو درموں کی گنجائش کیاان یا بندیوں سے نتکے بغیر*یدا ہوسکتی ہ*ے۔ آج حب تعلیم تعلم کی ونیا کونجی ساموکاره کا با زار بنا دیا گیا <sub>ک</sub>وننی نمیشکلوں کے قلم نیسچنے وا**بوں، بھانت بھانت ،طرح طرح کی دواتوں کے بنالے دالوں، کنا بوں** کے فرخت کرنے والوں ،الغرض انسا نوں کا ایک ہجوم ہرجو مختلف تصبیبوں میں علم کے طالبوں اور علم ہے خا دموں کونشا نہ بناکران پر ٹوٹ پڑا ہ *۔ حکومت کی نیٹ*ت بناہی میں **لوٹ مجی ہ**و کی ہر کھے فریب سے کچھ بحوں کی خام عقلی ا در کچھ کومنی جبرسے کا م لے کرطا لب العلموں سے رو پی وصول کرنے کی نت نئی بچیدہ زکیبیں بنا نئ گئی ہیں علم کے دائرہ ہیں قدم رکھنا مشرط ہوکہ والووُل كاجورُو كليس برك مختلف مورُّول يربيُّها بوابح كيمواس طرح لبث يُرْ أبح كه ان -جان تیمطرانی مشکل ہوجاتی ہو جو بی اور سائیکلوں کے پیچیے کتابوں ، کا بیوں سلیٹوں اور ضا جلف كن كن جيزون كايت ره باند مصر عزيب طالب العلم اسكول كي طرف بعا كا حيلا جار إي یہ وہ نقشہ جو اس نظام ملیم نے بین کیا ہو جواب کے سلسنے ہوئیکن میری ہندستان تھا، ہی ملك اس كايبي آسان ، يبي زمين تفي حب مين ليبي فرائص كومفت انجام ين والع جمال اوبركي جاعتوں کے وہ طلبہ نظر آنے تخفے جو آج ٹیوٹن زوگی کے عارضہ میں مبللا ہو کر در در کی تھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ علم ان سے روپیر مانگتا ہو، اتنا روپیر مانگتا ہوجوماں باب فراہم ہنیں ارسکتے اور ساری دموائیاں وہ اسی مطالبہ کے انھوں آج پر دانشت کرہے ہیں ۔ لیکن خیراگرطلبهٔ مفت پڑھانے تھے تو تغلیم تعلّم کی د نباکے آدمی ہی تھے نیز ٹڑھا الشِيمِسْفُوه ٩ ص) شله حصرت مولانا محد فاسم رحمة الشرعليه دالا تعلوم دايوبند كالودعوي تحاكرتشريعي توانمين ي كي *ھنگس*انسیں بھکے کھونی توانین ہیں بھی قدرت کی کا رفر ائیاں امی اصول کے تحست طاہرموتی ہیں ، امنول ف شال دی بوکر موایا نی کا چز کر برخص محاح براس میے برحکہ برجیز رید سرآتی ہیں بسکین الماس، یا توت بعل و زمردگی کموئی حقیقی مزودت اومی کونمیں ہر ، نتیجہ یہ برکر اہنسیں اتنا یا باب کردیاگیا کہ باد شاموں اور نوا ہوںکے وا عام لوگون كوان كا د كيف كهي تصيب منسي موتا ١٢.

ک اس شن سے ان کاعلم تا زہ ہو تا تھا۔ اسی ذر بعبہ سے بتدائی ان کی شہرت وظلمت کا آوازہ المندی حاصل کا تھا گر تعجب تواس پر ہوتا ہو کہ اتفاقاً اِسے وسکے نہیں تقریباً ہر معتد بہ اللہ معتد بہ الکار مفت بڑھانے والوں کا ایک بڑا طبقہ آخر دفت تک اس فک میں ان لوگوں کا پایاجا آا تھا جن کا سما شی شغل درس و تدریس نہ تھا۔ وہ حکومت کے بڑے بڑے موسے محمدوں پر مامور ہوتے تھے، یا تجارت کرتے تھے، ذراعت کرنے سنے میں کہ کرنے کے ساتھ روزا نہ بالا لنزام بڑھانے کا کا میں بھی آخرہ م کے انجام دیتے دہتے تھے، عمد بلبن کے ساتھ روزا نہ بالا لنزام بڑھانے کا کام جی آخرہ م کے انجام دیتے دہتے تھے، عمد بلبن کے ستو فی المالک ورصدر کا شمس الملک جن کے متعلق تاج ریزہ کے تصیدہ کامشہور مطلع ہی۔

صدرا اکنوں بکام دلے دستاں شدی مستوفی مالک ہندوستاں مشدی کین مُسنتے ہیں کہ مستوفی مالک ہندوستاں مشدی کیا کہ مستوفی مالک ہندوستان کی مستوفی مالک ہندوستان کی مستوفی مالک ہندوستان کیا تھا، اُس کا سے بڑا امتیازی وصف کیا تھا۔

۴ كثرعلمائت شهر شاگرداد بوده م مشه اخبار الاخبار .

جن میں ایک حضرت سلطان المثائخ نظام الاولیا، فدمس سرہ العزیز بھی ہیں ، حربی کے عالیس مقالے جوسلطان جی نے زبانی یا دیکھے تھے ایُسی زمانہ کی بات ہوجب شمس الملک سے آب پڑھنے تھے۔

درباراکبری کے مکیم و عالم لما فتے المترشرانی کے متعلق تو پہلے بھی گذرجیائی کہ
ایک طرف وہ خل امپ ٹرکا بحب رمواز نہ تیارکے باوشاہ سے خوشنودی حاصل کرتے تھی
او ڈرمل کی وزارت کے نئر کی خالب سے او راسی کے ساتھ صرف اعلیٰ جاعت کے ہی
طلبہ کو نہیں بلکہ ملّا بدائر تی کا بیان گذر حبکا کہ بانچ پانچ مچو چھی برس کہ سکے بچوں کو قاعدہ اور
ہجانوسی می سکھانے سے او نعلیم و تدریس کے اس شغلہ کے ساتھ لیے آپ کو مقید کردکھا تھا۔
ہوانوسی می سکھانے سے او نعلیم و تدریس کے اس شغلہ کے ساتھ لیے آپ کو مقید کردکھا تھا۔
ہوانوسی می بانوں کا بیٹیجہ تھا کہ خواہ م ناما ہر معاشی پیٹیکسی کا بچھی ہو ایکن لینے یاس جو

جڑک قسم کاعلمی کمال رکھنا تھا ہمو گا بغیرکسی معا وضہ کے استعام کو دوسروں تک بینچا ما گویا ایناا کانسانی بكراگردېنى كلم بواتو مذہبى فرص خيال كرتائتما بېنى وجربوكداس زما ندكے قاضى (جع) يىفتى، صربالصة وغیرہ کے عہدوں پرجولوگ مرفراز سینے نتھے ،حیز کرعلما ہی کے ساتھ بیٹھ دیسے محضوص تھے ،اس ببےعلاوہ لبنے سرکاری فرائفن سے عمویًا سرکاری حکام کے اس طبقہ کا سکان یادیوان خانہ یا چلّہ كى سجدوغىرە ايكىستىنل درىس گاە كىچىنىت ئىبى كىتى تقى، لىكەجمان تك بىس خيال كراپون تاریخ ں کی پڑھنے سے بھی انرول پریڑنا ہر کہ کوئی قاضی ہوہفتی ہو، صدرالصدوریاصر جا ہو،او ملی کا کام نہ کرتا ہو، قریب قربیب بہ بات ناقابلِ فہم تھی،اس طرح نا قابل فہم جیسےاس ز ما نیم کونی پینیس ہجے سکتا کہ ضلع کا کوئی جج بھی ہو ،اور بجی ں کو پینے مکان پرمفت پڑھا یا تھی ہوسرکا ری اوقات میں مل کی کورٹ کی حجی کا کام تھی انجام دیبا ہو، اورگھر پہنچ کرطلبہ کے صلا میں مٹھے کرکتا ہیں بڑھانا ہو۔ در اصل ایک رواج تھا جو فرہنا فرن سے سلما یو رہیں جارح تھا،اور ببرداج اس د تت تک باتی رہاجب تک کہ عدالتوں اورسرکاری محکموں پر سجا بی، اے اورایم، اے ۔ ایل ایل بی ۔ سول مروس وغیرہ کی ڈگری داروں کے بیچار تمولوںوں كاقبضه تمقاءا درمكالے كعلمى ربورط كانقلالى تائج سے ببلے رب حالتے ہيں ك <u> ہندوستان میں اسلامی حکومت کا حراغ اگر چیکو ٹیکا تھا، نیکن سرکاری عبد دن برمولولو</u> ہی کا تقرر مو تا تھا ،مورو ثی روایا ت ہی کا بیا تر تھا کہ انگر مزی حکومت کے زمانہ مس تھیا<sup>ں</sup> غرب مولولوں نے سلف کے اس طریقیہ کوختی الوسع ماتی رکھنے کی کوششش کی ، کلکت کو دا دالسلطنت بناکرانگریز د ں نے **کا کور**ی سے مولا نانجم الدین کا *کوروی کو*طلب کیا اور "اقصنی القضاة "کا عهده یعنی کلکته کے حیصی حبیش کا عهده آپ کودیاگیا، گربا وجو داس کے ان کے حالات میں لکھنے ہیں در

منصب اتضى انتفاة كلكة مناز بود معمد ابتدويس افاده طلب علوم بغايب مى كوستيد

اسی کلکته میں آودھ کی انجہانی حکومت کی طرف سیمنٹہ سٹینی فاضل خان ملّا<sup>م</sup> -----مناحبین خال انگریزی در با رمین فیر بختی کسکن اس مفاوت کے ساتھ ساتھ بهطا لدكننب والمنساء وطلبعلوم ي گذوانيد عكومت مرشداً بأ دك غيرا درنا مُسالسلطنت كلكته من شاه ُ الفت حبين فراد ظيم ال تھے ان کاکام پرتھاکہ نظامت وحکومت <del>مرشدا ا</del>، کے پوٹیکل امود کا تصفیہ گور نوخرل کلکن*ے سے کرا*ئیں بمین گورنر *جنرلو*ں لار<mark>ڈ اللینیبرا، لارڈ کارڈ نگ</mark> اوّل، لارڈ منٹواول <sup>کے</sup> زمانہ مسلسل اس عهده برممتا زرب ، شخواه کئی سرا رماموار متی خی نوابوں کی شان وشوکت، تزک احتشام سے کلکتمیں زندگی گذارتے تھے ان کے بیٹے مسر جایوں مرزا برحم اپنی خود نوشت سوانخ عمری میں لکھتے ہیں میں اس زیانہ کے امراد کی جو تعلیمی شان تھی چونکہ اس کی میر ايحشې د پيفورې مير ايني الفاظ ميفت ل كرتابول : -" آفتاب ا دھزىكلا كاۋى پرسوا رموعات، بيمرگاۋى تىزگىرىك آئى، گاۋى سے اور كرلىگ مے کرمیں جاکر یوٹاک بدلتے اوٹوسست کے کرومیں آکرائی سندیرگا وکیر لگا کرہنتے ، آدى يجوان حقد لاكرنگا لەلتىغىن لوگ آناشروع موستے" يرلوگ كون بير، كيامصاحبور اوراحباب كالمجمع مراد بر؟ جايور مردا لكهية بير : -والدمرحوم كويرهان كابهت شون عقاا ورلوگ بهت اصرادسے ان كے حلفهُ روس بي نشرك اله تغضل حسین خاں اُس زمانے ان مولوہ ہیں ہیں جنموں نے علوم ع بیرکی تھیل ماحسن فرنگی محلی مولوی دچیه مونوی همدعلی صندس وغیره *ست کوسک"* ز اِن انگریزی ونونانی والمطینی نیکومی دانسست<sup>» انک</sup>ھا ب*ک* کھکنترمرا ہو نے پورپ سے ماصلوں سے بونا نی اور لائینی زبان سیمھی اور ان زبانوں بران کو آئنی قدرت حاصل ہوگئی بھی کہ نے تکلف ان کی کہ بوں کامطا لو کرنے گئے ، اُنہوں نے مغربی زبان کی معلومات کومیش نظرد کھ کر ستعددت بین فن بسیئت اورجبرومفا بلدیس لکمی بهن جوانسوس کراس بنیس نتیس، وانشداعکم طبع بھی بونی ہن ہنیں ۔ ماموعثا نہے ایک منا ذمولوی عثان حیفری بیان کرتے ہی کران کے وطن محیلی تناوشلے ہوئی بر تعفین حسین خان کی کنا ہوں کے قلمی تست**غ** موجود میں **تیکن جن صاحب کے** یاس ہیں وہ دومبروں کو

ہوتے ..... دس بھے تک دو ڈھائی گھنٹے دس وندریس کی صحبت رہتی ، اس کے بعد
برخاست ہو کم ہو تا ملایہ سلام کرکے رخصت ہو جائے ۔ رص ہو ہ
یر ملی ہوئی رسی کی آخری ڈیٹھن تھی جوا بندائے عمدا نگریزی تک باقی تھی ۔
تفرکر معلمائے ہند کے مصنف رضان علی نے لیے اُستا دمو لا نا عبدالشکو جھیلی شہری کے
حال میں لکھا ہو کہ "ہموا دہ برمنا صب جلیلوا زمر کا دائگریزی عزفا تبیا زوا شند" لیکن اسی کے ساتھ تھ تا م عمر بدرس علوم مرت فرمو دند" دص م 19 ہ جہاں جہاں تبادلہ ہوتا، طلبہ کا مجمع بھی ان کے ساتھ جاتا ،
مولوی رضان علی بھی اس کسلمیں ان کے ساتھ تھے تیو زمہوں و غاذی پورا و رضوا جانے کہا ں
کہاں رہے مصرف بہی شیس کہ بہ لوگ لغیرکسی معاوضہ کے پڑھایا کرتے تھے ، کم کہ ب او خات

کہاں رہے مصرف بین مہیں کہ بدلول بعیرتسی معاوصہ کے پڑھایا کرتے سے، بلد مبااونات اپنی دست دگنجائش کی حذک طلبہ کے قبام وطعام کانظم بھی ان کی واتی آمدنی سے کیا جاتا

تقامفتی صدرالدین داوی جواب تخلص آزرده کی وجه سے مفتی آزرده کے نام سے شہوری

ان کے متعلق مکھا ہی :-

" ا زمرکا داگرنری بهده صددالعدوری وافتاً ، د لمی سرلبندی داشت "

گربا وجوداس مبیل عهده ک

"مردم ازبلاد وامصار مبیده از دمستغیدی خدند بوجک خرتِ درس بزنصانیف کم توجه دا" اس گخرتِ درس سے ساتھ حال یر تفاکه

اکترطلبه مدرسه دا دالبغاء که زبر جامع مسجده بلی بودطعام دلماس می دا د اص ۹۳)

اورمین دوسروں کی کیاکہوں ،جیسا کہ میں عرض کرجیا ہوں ،خور ہا سے استا وحضرت مولا اسید

که مولوی رحمان علی کے نام کاعجب تطیفہ کو اس نام کی وجسے ہمیشہان کی کتاب تذکرہ علیا، ہندیے دیکھنے اسے گر نرکرتا را اس بھر بڑگئی، پڑسنے سے معلوم ہوا کہ آدی تو عالم ہیں، بھران کا یہ نام الساکبوں تفار اس کا خطرہ برا بردل میں لگا رہنا، اسی کتاب سے معلوم ہواکہ ان کا معلیٰ نام عبدالشکور تفا امیکن ربوان کی ہندور باست میں جب مازم ہوئے تو دلی عہد دیداد نے کہاکم مبدلشکور کا نقط میری زبان پر نہ چڑھی گا اس نے ان کا نام رحمان علی رکھ دیا، بجد دا مولوی صاحب قبول کرایا۔ . برکات احمر بهذا الله علیه والی ملک کے طبیب خاص تھے۔ دولت و نزوت عزت عظمت سے لحاظسة آب كاشادامبرون ميس تقادليكن سارى عمران كى طلبك يرصف يرها فيس كذرى جس كاصلة وكسى سے كياليتے شايدى كوئى زانا ايساگذرنا تحاكرات كے بهاں سے يندره بيسطال العلمون كوكها مانيس ملتائقاً حب ان سے يرها كراتھا كم سى كا زما نرتھا اس وقت ابدا زه بهنین موتا تفادسکن جب علی زندگی مین قدم رکھا اوراب ان کی اس عجیہ فیجیب فخلصانة فرباببون كاخبال أتابئ توهنثون سوجيا مون كمياالمي وه كياتما شاتحا آج يكي عال بوكاساتذه كوتنخوابين ديجاتي بين، الاوُنس ملتي بين، امتحاني آمدنيان بوتي مينب يكهمورالم بكبكن عموكاس كي بعد بهى اجير علون كا عام طبقه صبح و شام اسي فكرس رباع لەحمال ئاسىلم**ىپ دوررەسكتى بېن** دور رېپ ، پڑھا<u>نے سے م</u>تنا بھاگ سكتے ہو ن*كا*گيس. ع بي مارس تقليل المعاسّ اساتذه كوترتنا يدايك حد تك موذ و رهي مجها حاسكنا ركدان كى لىل تنخوا سو بى مصرحاصرى كراك زندگى كے اندراس كى توقع بيجا بوگى كەطلىم كى وه امدادكيوں ہميں كرسنے جيسے ان كے اسلات كاحال تھا ہميكن مغربي طرز كى درس كا ہوں کے علموں کو تومعفول مشا**ہرے ملتے ہیں - ہزار مزار ، باڑہ باڑ**ہ سو ماہوا ریک بہ کالجوں<del>ے</del> أتفارے بیں کبن ان کے دسترخوانوں یا میزوں پرمح کھج کسی طالب للم کودیکھا گباہی؟ تغلیم کا بیشهری معاسل کاوی واحد ذریعه برکسکین اس پرتھبی امکانی حد ناک علم سے گریز، فرصت کے اوقات زیادہ تر کلبوں اور نزمت گاہوں کی گلینیوں میں گزرتے ہیں ' یر برعام حال اس دو رمین اُن لوگون کا جن کا کارو بار ہی پڑھنا بڑھا نا ہو۔ بلاشبه چوبین گفنٹوں میں شرخص کاجی چا ہما ہرکہ کچھ تفریحی شغلوں میں قت گذاریں جسمانی صحت کے لیے بھی اس کی صرورت ہوا ور د ماغی سکون کے لیے بھی ہم جن بزرگوں کا کا ذکر کررہے ہیں ان کی زندگی بھی نفر تھی و انسباطی مشاغل سے خالی نرتھی سکین کس شان ے ساتھ جھنزت مولانا فضل حق خیر بادی مرحدم فتنة المندے منگا مرسی الگریزوں نے

بازام غدر خبین عبور دریائے شور کی مزادی اوراسی اسروفید کی حالت میں آپ کا انتقال جزیرهٔ -----انڈان میں موا، ابتدا میں انگریزی حکومت کے طازم بھی تھے ہیکن جبیباکہ اس زمانہ کا دستور تھا المازمت كے سائفرى ويس تدريس كا فقته جارى رستا تقارمولا المى لينے وفت كے مشاہرار الب درس میں نے بھے بلکے ورقم کیم کے ملقوں میں خبرآبادی خاندان کے نام سے جھیلیمی اسکول موسوم ہر سے یو چھے نواس اسکول کو فروغ مے کرا کیا فاص طرز تعلیم کااس کونا مندہ بنادینا اس سے زیا دومو ترحصہ کب ہی کا ہوگو آب کے یدربزرگوا درولا مانصل ام صاحب مرقاۃ المطق جود تی میں صد<del>رالصدو</del>ر <u>تھے اور ح</u>سب دستوردرس بھی دیتے تھے ،اس طرح مولانا نصا<sup>حق</sup> کے مساحزا دے مولا نا عبالحق خیراً ہا دی ان حضرات کو بھی خیراً مادی طریقے رتعلیم کی ترویج میں خصوصی دخل بر، سکن اس مسلوس جیسا کمیں نے عرض کیا واسطة العقداور درة الناج كامقام بولانا ففنل حق مى كوحاصل بى معفولات كى بليم لينے والدمولا نافعنل الم سے يالى تقی اور حدیث کی سندهنرت شاه عبلا<mark>فا در مح</mark>دث داردی سے حاصل کی تھی، اسپری فرنگ سے پہلے با وخو دامارت و دولت کے زندگی تھرورس دینے رہے ، چونکہ امیراد می تھے ایک وقت خاص تفریح کابھی مفرد نھا مولانا کوشطر نج کا سنوق نھیا، سیا دابھیتی بھی اورشطر نج کی باز ہونی تھی، نسکین تفزیح کے اس قت بیس میں مُنتے ہیں ، اور سنتے کیا ہیں ، دیکھیے تذکرہ علما ، مبند کے مصنف مولوی *رحان علی* خود اپنی آنک**ھوں ک**ی ڈیمی ہو لیُتطریج کی امتحلیس کی نضویم ان الفاظير بيش كريتي بر

بال دوازد، مدوشمت وجمار جرى مُولف يجيدان بمفام لكعنو بخيش ربيده ، ديدكروين حفيمشي وشطرنجازي لميذ، راسبن افق المبين ميداد دمطالب كتب واباحس بياني دانين

نه خطرع بازی کے متعلق اس میں فنگ بنیس کر حنی فرمب کی دو سے لئے جو کچر بھی آب جا ہو آوا دو بیجیے جمیکن بسرحال اگر اہم شاخی رحمۃ الشرعلیہ جیسے الم م تقی نے اس حنی نتوے سے اختلات کیا ہو ادر بھینے کیا ہو آوکیا اس کی شناعت ہی باقی رہتی ہوجرمتفقہ جوائم کی ہوجنی عالم کو بھی تھم لگاتے ہوئے الم م شاخمی جیسے الم کا خیال کرنا ہی بڑا ہج اورموافا سے صل کی توجیہ کے لیے شاید یہ عذر نافائل استاع نہیس فراد پاسکتا۔

## می مود - انگراه علمار منده ص ۱۶۵)

اب الهيس وهونده جراغ رخ زيباك كر

دافنات کہاں تک بیان کروں نظا کروا شاہ کی صدیعی ہو، ہیں یہ بیان کرراتھا کہ علاوہ ان لوگوں کے جن کا کام ہی تعلیم و ندرسی تھا اور جن کی امدا دخکومت یا بلک کی طرن سے ہوئی تھی تعلیم کارو بار کے ان جلانے والوں کے سواجو ایک حد تک معاوہ ند کے ساتھ کام کرتے تھے ملک میں ایک بڑا گردہ اُن لوگوں کا تھا جو لے کر بہنیں بلکہ بسااد فا روا بنی طرن سے چھودے کر لوگوں کو بڑھا باکر اٹھا اور پیطبقان طلبہ کے سواتھا، جو خود تو بڑی ہیں ۔ دابتی طرف سے پڑھا کر سے تھے ، اور چھوٹی پڑھی ہوئی کتا ہیں دو سروں کو بڑھا تے تھے ، اور لیے اور معاوضہ کے مفت انجام باتا رہتا تھا لیکن آج جب اور انعلیم کا میک بڑا حصر بیک تقدم بھی اُن تھا نے کے لیے تیا دنہ ہیں کیا اس نقتے کو بھرکوئی قائم کر سکتا ہے ۔

ایک بات تی جوبل بڑی تھی، ورمز درطبی کا جذبان ان بی کب سنیں رہا ہی بہ زراز دمین ہی کا توقعہ جا جا ہے جا جا جا کہ جا ہے جا جا ہے جا جا تھا ہے کہ بہلی صدی ہجری میں واقعہ حرقہ اور دشت کر باک فاجات کو تا دیخ کے اور ان پہنچ میں جو فورس بنیا ہے ہو جا کہ وائر وں بیں ہی ایک اوراق پہنچ میں جو فورس کا بھی تھا جو اسی ذریعہ سے دولت بیدا کر رہا تھا گر تعجب نواسی پر ہوتا ہو کہ جن علوم وفون کی تعمیت اس زما خمیں بایٹ کل لر رہی تھی مولا نا آزاد بگرامی نے شنج ابوالمعالی نامی کے تذکرہ میں لکھا ہو کہ بہنچ میں تھا ہوا کہ امراء در بارے کے تذکرہ میں لکھا ہو کہ بہنچ میں ان ہی کی تلاوت کیجیے مولانا آزاد سکھنے میں کہ شنج ابوالمعالی کا جمد تھا شاہم کا کہ درمضان کا جمد تھا شاہم کا نے فرمائٹ کی کہ درمضان کے متعلق جو آئی ہیں ہیں ان ہی کی تلاوت کیجیے مولانا آزاد سکھنے ہیں کہ شنج ابوالمعالی نے ۔

اشهارً رَمَصَاً أَنَ اللهِ مَ أُنُولَ فِيهِ الْقُرْلِ ن شروع كردله ع بآوا زول فريب خواندكه بادشاه را رشقة دست واد، استدعا اعاده منود لوست ثانى در قرأت وكرخواند رئيني دومرى

قرأت میں دی آیتیں سائمیں) با دشاہ خیلے مخطوعاً گشت؟ پھرکیا ہوا، صرفت شمس القراء کا خطاب دے کر با وشاہ نے فادی صاحب کو گھ

رواندکردیا، یاکوئی چرای یاسگریٹ کی دبیتحفیمی دے کرفضی خم کرویاگیا۔ انتدا شدکیادن

تھے، چندآیتیں پڑھ کرئنانے والے نے شنائی ہیں، اسی ہندوشان کا واقعہ جہال آپ

مم می موج دیس که

م توریر ماصل از توابع بگرام کردتی نام حسب الات ما شخ به طریق مدومهاش مرحمت وزمود " د آفرالکرام ص ۱۷)

اود هرکا ایک سیرحاصل گاؤں جاگیرمیں مل گیا، چندائیوں کے مُنانے کا مصلہ

تھا، آج تنظبی دمیخ قرالمعانی دمطول کے بڑھنے والوں اور بڑھانے والوں کا جوحال می ہو، سکن اس سرزمین میں ان ہی کتابوں کے مدرسین کے تعلق کوئی باور کرسکتا ہوکہ

" بزرشحیب ه مشد"

ینظرہ لَا عبدُ کی کیم سیالکوٹی کے ترجم میں مولانا آزاد نے لکھا ہے، دلی شاہ جمال کی تی تی مولانا ارقام فرماتے ہیں کہ

« سرگاه وار دهمور (شاه جال) ی گردید بر دعایت نفود نامعد د دخصوص گشت

دُواد بزرسنجيده شد ومبالغ مم سنگ مم كرفت

ایک دفوہمین دود نعم ملاصاحب زرکے ساتھ تولے گئے اور اپنے ہموز فی سم ایک دوانہ ہوئے ہی ہمی ہمیں ملکہ

چندفزیه برسم سیورغال رجاگیر، انعام ست د - (ص ۲۰۵)

جع کیا جائے نوارقسم کے وا فعات سے دفتر تیارکیا جا سکتاہی۔

لیکن با دجود اس کے محیر محمی ایک طبقه علما رفضالا ، وطلبا ، کا اسی سندن آن می

ان ہی درخیر زربار، روسنج دنوں میں تھاجس کے استغنا اورتعفت کاکنگرہ اتنا لبند بھا کہ مغل میا مُرکے سلطین کی بھی و ہاں رسائی نہ تھی، مناظرہ کی شہور درسی کتاب رہنید ہے کے صنعت

بنج عبد الرشيدة بورى رحمة المترعلية بن، لامحرد صاحب مس أرغد كردين درس بن زماندان

کابھی وہی ہم، جب تخت تیموری پرشاہ تھاں جیسا دہن پرورمعارت بڑوہ بادشاہ حلوہ فرہاہم،

ندر دا نیوں کا ننہرومُن کرافطا را رض سے علما ،نصلا دشاہی در ہار کی طرف کھینچے چلے اگریے تھے میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس کے ایک کا میں میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس

بنجاب سے لَمَا عبدُ عَلِم آنے ہیں اور بزر سنجیدہ ہو کر روانہ ہونے ہیں، بورب سے ملاجمود جونبو اُستے ہیں اور باد شاہ کے مقربین خاص میں داخل ہو جانے ہیں اہنی مولو یوں میں ایک

له لاصاحب کے ایک ہموطن عالم حدائق الخنید کے معنعت اپنی کتا ہیں لکھتے ہیں:۔

جها نگراشا بجهان بادنناه کے در باریس آپ کی ٹبری عزت و توفیر تھی اور آپ شمنزاد گارے استار مختے

جنائج شاہماں اوشامنے کرو دفعہ میزان میں الوایا اور سروفع جھی ہزار روبید دیا ،آپ کوسالکوٹ میں سوالگھ رو لِ کی جاگیر کی ہو کی تھی جوآب کی اولا سے پاس نسلاً بعد اس مرح درمی ۔ آخر میں تھٹے تھٹے اب سرکا را تکشید

ك عدرس ببب انفظاع فاندال كے إلكل ضبط بردى - (حدائق ،ص هام)

بولوی مَّلاسعداملَّه نامی چو<del>مِن</del>یوٹ بنجابے سہنے والے تھے، بالآخراسی زیانہ ہیں وزارت عظی کے عمدہ یک بہنچ جانے ہیں۔

اسى باداتاه كك شيخ عبدالرشيد جربورى كے علم فضل، تقوى وز بدكا جرجا بہنيا ، حروانا آزادارقام فرماتے ہیں بہ

"صاحب قرآن شاه جال براستاع اوصاف قدب خواب لا قات كردم خد منیں جاتے ہیں بلکہ إوثاه خودخوام بل ملاقات كرنا ہو، بلائستا كرن ان كے ساتھ ؟ « منشور هلب معیوب بیکه از لازمان اوب وای فرسنناد»

ا وب واں ملازم م جوعلم دین کی قدروقمیت کا جوہری تھا، فرمانِ شاہی اسی کے حوالے ہوتا ہے المرشنية من كرشيخ عبدالرشد ني كياكها -

\* شیخ اباکرد دانکارکیا، دفدم از تمیج عزلت میرون نه گذاشت رص سهم)

جس دربارمیں ابک ایک آیت کی آلادت کے صلیمیں سلّم سلّم سیرح صل گاؤں جاگیری مِل رى تعبس، جب وه خود كلار إنها كياكيا توقعات أس كى دات سے قائم كيے عاسكتے تھے، بیکن گنع عزامت کی صلاوت سیحس کا ایانی ذوق چاشنی گیرموجیکا گفا اُس نے دکھا دیا کہ <del>خاہجاں جیبے</del> درا زکمندولے با دخاہوں کی رسائی بھی ان بلندآ شیا نوں تک ہنیں ہے نے برسم کی غیراتمی شاخوں کو کامٹ کرالاانٹری لمبندنزین شاخ پرا پناٹھ کانہ بنالیا ہم عالاً کمای<sup>سی</sup> ہندوستان میں علم اور دین کی خدمت کو باشندوں کی ایک بڑی کثرت ا وان بین، بھکٹنا کے ہتحقاق کا ایک فدرتی ذریویفنین کردمی بھی،اس ملک بیں جیسا کہ کہا جا آر صحواتی اوشکی آشرموں یا د وسرے الفاظ میں تعلیم گاہوں کے اساتذہ اور طلبہ دونوں کی شه بهاں اس کا وکرشایہ امن سب نہو، کرمنڈ ستان کے متعلق عام طریقے سے جویہ مشہور پر کہ ربٹی مئی ہوگ جنگلوں می آسترم بناکردست سخد، اوردبرتعلیم تعلم درس و تدریس کاسلسله جاری تقاران آسترمون کا جنفت کنابون م الكينجا مأ الراس من كونى شرمنس كه وه بغل مرست ولا ويزملوم مواي ومها بعارت ك تصص من كم مثلن

الما حبدا لقادر بدا کوئی نے او نیری جواس کرا ب کے ترجیسے لیے اکبر کی طرف سے مامور تھی رہیفہ رصف ۱۷۱)

أُرُرِسِركا دربيه صرف بمبيك، او لقمهُ گذائي بنامواتها، اگرواقعي مندي اسلام في مندي نون وتهديم ے عناصر حذب کیے سکتے جو باکہ کھنے والوں کا ایک گروہ کمار کا <sub>ک</sub>ی توجس جیرکو ہزار ہاسال سے اس لك ميں بجائے ذلن والانت كے عووشرف كا ذربع بھمرا يا جا جكاتھا۔ اسى كے اختيار كرنے ميں ان بزرگوں كوكونسى چيزردكسكتى تى دكيكن كسى موقعه يرشنى مبارك محدث رحمة الشرعليه كا ذكر كذرميكا ى ناتەكى ىندىت نى خىراكردىن برگرادياى شاگردمال سى طلع بوتابى گھرسے مرغوب كمانا تادرك الا الرك عن المرك كى شدنس جوزمين يركرا بوانفا، وه يركم كالماك كوسامة سے اُکھوا ویتا ہے کہ اَشراف نعنس والے کھانے کا کھانا اوروں سے لیے جا اُرْبِ ہوتو ہم انگین دین و علم ك خادس كي بيداس كالكانا جائز نهيس موسكتار ا الله التعلیم کا افر تفاکر حب میرمبارک کے بہی شاگر دمینی م<mark>طفیل محد مگرامی نے</mark> درس وتدريس، افا ده واستفاده يرقدم ركها تزمول نا غلام على آزادكو جومطفيل محدك شاكردوب میں میں ان کے تعفف واستغنا سے جونخر بات م<u>ہوئے تنے</u> ان میں سے ایک تجربہ کی**نعمی**ل میں کی کرمن دنوں میں مطنیل محمد لمگرام میں میڑھا یا کرتے تھے، طرح طرح کے طلبختلف علاقوں ہے ان کے باس اگریڑھاکرتے تھے ات بی طالب العلم و میں سے ایک طالب العلم کے متعلق <mark>اگرام</mark> ك منارون في ميرصاحب كك منلف طورير بإطلاعبس بينياً من كدا ب كافلان طالبلم بالسه بهال عمرًا جاندي فروخت كرف كيابي لا إكرّابي ميرصاحب كابيان بحكه بيغيرس گرمجھ کمنی رہن خبس بیکن بیں نے اس طالب اسلم سے کہی بنیس پوٹھا کہ نصہ کیا ہو، کیھودن بع جب وہ طالب بعلم خصست ہونے لگا تہ دست بستہ <u>جے سے ک</u>ئے لگا۔ "من كيها سازم استاذمن دركوه موالك مى باشد عمل قمرى دجا ندى بنلف كاطريق مرا تعليم كرده است وفرمود كربعه مبغت سال وكرعل شمسي دموا بنانے كاطريق بمعلم م كاخم طالب ہلم نے کہا برسات سال کی مدت میں نے آپ کی خدمت میں گذادی اوراب مبر مج لینا مثا ذکے اس علتمی سکھنے کے لیے جار اور اس نے کہا:۔

"حق استا ذی شا خیلے "ابت شده خدمت من می*ن کداین عل وایا دی دیم"* ین تعلیم کے صلوبی اس نے خواہش طاہر کی کرچا ندی بنائے کا ببطر لقیہ مجھ سے سیھے ہمبر صاب كتينا بين" برحيد مراتب سالغه طي كروآسنيس افشا زم" أس في تنديد اصرار ك سائع جا إكر مير ماحب بیحیزاس *سے سیکے لیں لیکن دہ کسی طرح* اس پر داختی نرموئے ، میرصاحب کا بیان ہے کہ اس کو شاید شبه به اکداس کے قول **مرجھے** اعما دہنیں <sub>ک</sub>واسی لیے انکار کر راج ہوں، یہ خیال کرے " خاکسترے از کا غذہجیدہ ہا وردہ" خاک کی ایک حیثگی اُس نے تھھلی موٹی را نگ پرمرصا حب کے سامنے 'الیٰ' فیالعز رنقرہ رہیت' گرخوات بن جماڑی جاکی تھی' وہ پھراس نسخہ کے لینے کے لیے نهبین خرصانی گئی، مالیوس مواا در" رضست شد باز نباید" دم ۴۰ ۱۵) ادردوسرو ل كوكيول ديكيين خوومولانا غلام على آزاد للكرامى كاكياحال تفاء مطفيل عمدنے سرمبارک محدث سے اگراس اٹر کولینے اندونتعل کیا تھا، تو کوئی دھے تھی کے مطفیل جمدے یہ جومزایا -ن کے شاگردوں کمفقل نہ ہو اؤمولا اغلام علی مانز الکرام میں لیے منعلق لکھتے ہیں ،۔ "ا ذاں روزے کہ اصبط خلام بآت ان مبیت استراث شدھے گا تکی ا درسوم بنائے روم کا جے وشف کے بعد کھتے ہیں کرج چیزا دہھی موئی رہتی تھی جراسود کے مس نے اس کو اسرکردیا، ا جازے والیں کے بعدا ورنگ آباد وکن میں قبام اختبار کرایا تھا۔ یاصف جاہ اول کے صاحبرا نواب نامر حنگ شهید کاعهد نشاه انحد مشر ملطنت آصفیه یون نواس و نت نجی سندوستان کی سے بڑی ریامت ہے لیک<del>ن احرجاک</del> شہید کے زما نہیں تواصفی بڑم کے بیجے جنوبی سند کا اکثر حصّد راحلِ سمند رَ تک خِرِورُ آصفیه میں داخل تھا ، مولا آغلام علی سی نے حصٰرِت آصف جآہ اوّل کے نذکرہ میں ان کے مغبوضا ت کے منعلق لکھا ہے۔ "اذكار دريك نريا كانصلك مدرر إمشر ددفيصة تصوت واشست حص رفستاله وليان ر بیم طلب موسکتا برکرموجوده وسعت کے لحاظ سے مکومت آصف کا زفرنقریا دوا تھا اتنی

انظیم حکومت کے علق العنان بارشاہ نواب ناصر جنگ شبید اپنے والدم حوم کے بعد میوٹ سنے ، امولانا آزاد فرماتے ہیں کہ

" إنواب نظام الدوله المرجبك شهيم المستنف المعت جاه د بالى الطفات السفيد، الطبيعية التفاق افتاد"

اس بحیب راجا "کی نوعیت کیا تھی خو دان کا تحاط قلم اس کی تفسیرکرا ہو۔

" موافقة كر الاترازان منفهورنه إشدد مبت بهم داد"

ایستقل والی لک کبیرے ایسی موافقت میسراتی بجس سے زیادہ موافعت نا قابلِ تصنور ای کیکن اس موافقت سے ہنڈستان کے اس مولوی نے کیا نفخ اٹھا یاخود ہی لکھتے ہیں:۔

ی لیکن اس موافقنت سے مہند کتنان کے اس مولوی نے کیا تقع اٹھا یا خود ہی لکھتے ہیں:۔ چوں لواب نظام الدولہ (نا مرجنگ، بعدید رزآصف جاہ اول، بڑسندایالت دکن شسسے معن

ياران دلالت كردندكه حالا برمزنبكه خواجيد مبراست اختيار بايدكرد ونت راغنيت إكمشمرد"

ہرمرتبیں بقینًا "فرار عظمیٰ مجی داخل ہو جا ہتے تو ممالک اَصفید کی مداللہ آک لکتی تھی، اورجن گوناگوں فا بلینوں کے سرایہ دار تھے مجن وخوبی وہ اس نصب مبلیل کے فرائص تھی انجام سے

سکتے تھے، گردلالت کرنے والوں کواپنی دلالت اور راہنا ٹی میں سخنت بایوسی ہوئی جب وہی مولوی جوآج دنیا کی حقیرترین سبتی ہواسی کی زبان سے من سبے سختے ۔

ق بیت میرید. آزاد شده ام، بنده مخلوق نمی نوانم شد<sup>س</sup>

حالا نکرمورو تی جا ندا دجو مگرام میں تھی جیسا کہ معلوم ہوتا ہو کہ اور عد کی حکومت اس سے دوسر کے اماب استحقاق کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی محرد م کرچکی تھی جس کا مفصل تصر گذر دیکا ، تلانی اتقا کہ میں دور میں اور نہ کا مجمد علی میں اور نور میں بھر کا سریقیں سالگ میں میں

ی بہترین صورت سامنے آگئی تھی ، عمر بھی ساری فازو نعمت میں گذری تھی ، عالمگیری ہسبہ ر میرع الجلیل نے رحوان کے تعیق نا ناتھے اُن ہی کے آخوش میں پرورش یا ٹی تنی لیکن بایس بم فرالے میں کہیں نے لوگوں سے کہا : ۔۔

دنیا نهرطالونت می نا نمرغر فدازان حل ل سنهٔ یاده ۴ میاکی هالت طالوت کی نه خبیسی و که حقوقواس کا

اس کمبورے توالی علم واقعت ہی ہم کیکن کا واقعوں کے لیے اقلما جاگا ہے گیرفران میں اس مشد کا کرا ہو۔ ھالوت ادا کا پن فوج کو کمبر والت کر داشتہ میں متراث مگی گزش ہے کو کئی یا لئا کہ سفر سے زیاد و نہ ہے۔ محمد کا دلائل سے مذرن منتوع و منفو کہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

طال ي اس سے زبادہ حرام - اوران كما مواشور ما يا حس كا حرام داس شعرفرموده خودخوا بدر سده درال وبادكه شايى ببركدا نجشند مطلب بسيكه بحبن نيامي بربعبك ينتك كوبادناسي نك عطا غنمت ست كه مادابيس بالخشند موری بواس میں میں غنیمت بوکس لینے آپ کونے دیا جارا ہو الله الله سویف کی بات برکه امیر گھرانے کے آ دمی ہیں انا کے رائد بھاڑت ہو میں فائع محاری میسی اسم خدمت خودهجی انجام دے چکے تنقے ، دولت ونروت سب لے جکی <sub>ک</sub>ے اوراس کیے بجلے لگرام دوطن صلی کے حجا نسے لوٹ کر سندر سورت سے سیدھے اور بگ آبا دیلے آئے خود فر<sup>ہا</sup> ن من ان انجا (مودت بندر*ے) سوے ب*ریار دک*ن کشید وار وخج*ته نبیا داود بگ آباد گردیڈور کمتیہ شاہ آبا سافر نتشنیدی فدس سیر وگویشهٔ انزواگرفت رص ۱۶ مآمش جهان نک مجھے علم ہوای خانفاہ کے گونشہ انزوا سے آپ کا جنازہ خلد آباد کی بہاڑی کے بہنیا یا گیا،جمال اس دفت بک آسوده بس <u>.</u> اودان تصول کوکونی کهان تک بران کرسکتامی حضرت مولانا بر کانت آخر دختا اندعلیه کے ساتھ ایک دفعہ بصورت بیش آئی کہ نواب مرحوم کی میتی سیم اوران میں ان بن ہوگئی ہے۔ نے جوابرات کا ایک صنہ وقحہ مولا ماکے حوالہ کربا کرآ ہے اس کولے کرلینے ولمن بہ آسطے جائیے اوراس سے چندگاؤں خرید لیجیے میں اپنی زندگی آب ہی کے ساتھ گذار کر مرحالو بھی مبگم اس قت مِلال مِن عَنِين، مولانانے شدبداصرارے بعدصند دفتے بینے کونو نے لیا لیکن کِم کاغصرب کیے دھیا ہوا المه آج كل اب يرضافتاه بن يحكى كے ام سے مشہود ہى، اب اس كدى كاكوئى دارت باتى نبس را م حكومت نظام كے محكمة ور مذہبی کی طراحی میں سی بخب برفضا مظام کا ایک بہتے ہوئے بالے کے اویرخا نقا م کی عمامت سی ہوئی کو میلوا اك منركال كرفانقاه تك لائي كئي يحواكم بند ديوار سي جادر بن كرفانقا مسك وص مي سلسل كرتى رتي **ېي، ميکينے کاسيان موناېي اس خانفاه ميں کيتے ہيں کہ ايک بل<sup>ا عظ</sup>ېم الشان کتنب خانه نفا اليکن دستبردنیا :** 

تغین مولانا کی نظرے گذری ہو ای تنی ۱۰ -

نے اس کو تباہ کردیا بچھ کتامیں باتی رہ گئی میں ، خانقا ہے ساتھ ایک ما گیری ہے۔ امور مذہبی کا محکمہ جا گیر کی آمدنی سے ملین سلسلہ کوجاری کرنا چاہتا ہے۔ والدّنّهٔ بو نقد کما عصب ویو جنی ۔ مولانا آزاد ، رحوم کا نبام اس خانقا میں زیادہ تران کتابوں ہی کی وجہ سے تھا، میں نے سام کر کست خاند کی ایک ملک کتاب جہزادوں کی نفدادیں توسجھا بھاکران کو ہجرت کے فہم سے باز دکھا، اورصد بجیجس حال ہیں دیاگیا تھا واہب کردیاگیا حالا کہ جاں نک میراخیال ہوبائج ہجو لا کھ رو کوسے کم کا وہ سرایہ نہ تھا، چا ہتے تو اس کولے کر بہارے رئیسوں ہیں جا کر شریک ہو جائے لیکن غیمت است کہ ادا ہیں ہا بخشدہ کوجولوگ فیست باردہ بھیں رکھیے تھے ان کے لیے تو اس سے خطرات کا بھی اختال ہنیں، یہ کیوں تھا کہ باتھا ہؤگوں کا ہندی اسلام کے متعلق کچھ بی خیال ہو اکسی کو اس میں عجمیت اور آنا ارین خطرات کا بھی اختال تو ہی ہجکہ زنگی آتی ہوکوئ اس میں ہندویت اور ہو دھیت کے جوائیم پانا ہے لیکن اپنا خیال تو ہی ہجکہ زنگی کے اور شعبوں کے متعلق خوام کے جوائیم پانا ہے کہ اس وقت ان سے بحث نہیں ہیکن علم و کے اور شعبوں کے متعلق خوام کا جو خاکہ کھجور سے تنوں پر کھڑی سجد میں نیا یا گیا دین کی خدمت کے ایک استوار وقع کم نظام کا جو خاکہ کھجور سے تنوں پر کھڑی سجد میں نیا یا گیا دین کی خدمت کے ایک استوار وقع کھی نظام کا جو خاکہ کھجور سے تنوں پر کھڑی سے دمیں نیا یا گیا تھا ، اس وقت تا کہ جب نگ میں سال نے بات کے دیا ہو متاکہ کے دیا ہیں مناوب ہندیں ہوئے نقطے میں اسی خوام کی دا منہ کی در منہ کی در منہ کی دا منہ کی در منہ کی کی در منہ ک

\*\*\*

اگرخور کیا جامے تو ان میں مجمی اسی خاکہ کی جھلک کے مدد آب کو ان شاء استدا ور کھے نظرنہ آئیگا۔ میرامطلب بیر کو کھی ائر کام کوا یک طرف استحضرت سلی استدعلیہ ہوئم نے اگر دیکھم دیا تھا ان دھاکٹ بیا تون من افطاد الا مرض نبین کے انظارے لوگ تھا ہے پاس دین سیکھنے کے بینفقہوں فی الدین فاستوصوا بھھ بیے آئینگے، تو ان کے ماتھ مجلائی کاملوک کیجیو۔ خیرا، دمشکرہ

علم كے طلبہ ك متعلق مسلمانوں كے قلوب بين يؤقيدہ جھايا گيا تھا۔ ان الملا تكر لتضع اجنحتها مرضى فرخة علم ك طلب كرنے والوں كے ليے پر جهائے لطا لب العدار دمشكوۃ) بين اكران كورامنى وكھاجائے۔

اوراس بنیاد برسجدنبوی میں جو صفہ (چبوترہ چیمبروں کے نتیجے اس لیے قائم کیا تھا کہ با ہرسے دلوگ طلب علم کے لیے آئیں، اُنہنیں اسی میں گھرا یا جائے اور بیلم دی جائے ۔ اس صفہ کے دہے والو کی خرگیری سلمانوں کے سپردمنی، کم دمین اسلام کی اس مہلی تعلیم گاہ میں مختلف او قات کے الدار طلبر کی نعدا دستراتی کب پہنچ جاتی تھی، کچھ تولکڑا اے بگل سے لاکرا دراُس کو بیچ کرا ساکام حلا تھے ہجیباکہ تخاری میں بوکہ دن کوصفہ والے لکڑیا ہاں چننے تنے اور رات کو پڑھنے تھے لگر ا**صحاب** نژوت ورسعت کی طرف سے باشارۂ نبوت ان کی امدادیھی ہوتی تھی، <del>انتخصرت</del> الشرعليه ولم براه راست ان لوگو سے کھائے پینے کے مسئلہ کی گرانی فرما باکستے تھے کوئی خراب چیزاگران کے بیے بھیخانز حضوراس ترخص کا المهار فربائے ، مدرسہ کے بعض متا رطابیتاً اسماد بن جبل منی الله تعالیٰ عنه کوم فرر کیا گیا مفاکر جوا ما دان طلبہ کے لیے کمیں سے آمے ہی کی حفا مجى كريں اورطلبہ مرتقسيم تھي كريں ، بير سارى باتميں صحاح كى كتا بوں ميں آپ كويل طامنى كى ايك طرف عام سلمانوں کو نوان طلبہ کے *ساتھ استیصا دخیرکا چکم تھا ،*گر دوسر*ی طر*ف ہم دکھنے ہیں کہ اس صفّے کے ایک طالب اسلم کا انتقال ہوتا ہوتا ہوتا کے وقت کمرسے ایک انٹرنی کلنی کو نمیرکی ز بان سے کید من الناد (آگ میں داغنے کاایک آلہ) کی آواز من کوجمع تقراً اٹھنا ہو کتے ہیں۔ ایم

رندایی اور طالب الم کی کمرس و واشرفیاں بآ مدموسی کیتان من الناس و کی میں و لفت کو دو النہ کا کہ کا دار لیان بوت سے بھرش گئی جس کا مطلب ہی تھا کہ مسلمانوں کو تو ہی چاہیے کہ علم کے ان پیاسوں کے ساتھ اپنی استطاعت کی حد تک بنگی کا بڑا ہو کی، اسکین خود طلبہ کو چاہیے کہ اپنی بنگاہ بندر کھیں یطلب علم کو زر طلبی کا ذریعہ نہ بنالیں، اور جواب اکر بھا، اس کے متعلق فرایا گیا۔ کر اس کی میآ مدنی آخرت میں کینڈ من النار بن جائیگ یعنی اسی دو پر سے جنم میں وہ وا خاجا کی گا۔ اس کے است می کے احکام کا ایک سلسلہ ہو، تو فائی مدرست آدمی کو کہا گیا کو کر بھیک اس کے اسلام کے اس کے اس کے احکام کا ایک سلسلہ ہو، تو فائی تدرست آدمی کو کہا گیا کہ وروں کے ساتھ کہ وروں کر ہی باز کر کر ہے کہا کہ اس کے است ہوں کو بی ایک میں خور توں سے کہا گیا کہ اس کو بیا ہے کہ ان اور سے جوں کریں، لیکن طلبہ کو جا ہے کہ حتی الوسع منت پذیری سے بی کے سکتے ہوں کریں، لیکن طلبہ کو جا ہے کہ حتی الوسع منت پذیری سے بی کے سکتے ہوں کریں، لیکن طلبہ کو جا ہے کہ حتی الوسع منت پذیری سے بی کے سکتے ہوں کریں، لیکن طلبہ کو جا ہے کہ حتی الوسع منت پذیری سے بی کے سکتے ہوں وروں کی اس آ یت کی ہی تیفسیزی۔

رَلَفُقُرُ الذَين أُحِصُرُ ا فِي سَبِيلِ اللهِ (مدة دخِرات كا المعَنان) ان فقرول كوج الشكراه و لا يُسَتَطِيعُ في صَرَبا في الأحرضِ يُحِسُبُهُم مِن الحَيْرِ في مَن المعقف من المعقف المعترفة من الم

سے لیٹ کہنیں انگنے ۔

جیب اکرمعلوم برکراس آیت کا تعلق مسجد نبوی کی استی کیم گاہ (صفّہ) کے طلب سے بھی ہو، آیت بالا میں ایک طرف تومسلما نوں کو کہا گیا ہوکران کے سلوک کے ستی طلب بھی ہیں جو تھیں ا علم کے مشغلہ کی وجہ سے گھر گئے ہیں اوروں کی طرح تلاش معامن میں گھوم تھی نہیں سکتے ہیک ووسری طرف ان طلبہ کے جوصفات بیان کیے گئے ہیں کہ تعفق استغنار کا افلا زان سے الیا ہو

کرجو حال سے اوا نفٹ ہی تھے کہ بہلوگ نوخوش حال نونگر عنی ہیں ،اوراگر کسی سے کھے کہنے کی مجى صرورت ہوتو پینج جھا ڈکران کے پیچھے نربرم ائیں کہ گو ہاں کو کمبل اڑھا رہے ہیں پالحاف بن كرهيا جاناچاستين، جيب عام با زاري بعك منگوں گلاگروں كاحال مى، قرآن اور تينيسر صلى الشعلبه وسلم، کی استعلیم کے وہ تتائج ہیں کہ سرز ما نہیں سرطک کے مسلمانوں ،اور وہاں کی کوئٹو الويم ياتيس كه طلبطم كسائف استبصار خيرا ورس سلوك كوابنا ايك مزبى فرمين خيال كرت ى، مبالغەنىيى بېرگەلانھون لاڭھەر دىيەسالانە خكومنون كى طرف سىيىمى اورعام سلمانون كى طرمت سے مجمعی میں خرج ہوتے تھے کر اِ وجوداس کے ایک گروہ ان میں ایسا ہو تا تھا ہو بادخوا صرورت وحاجت کے اسی تعصف وراستغنا وکواینا مثنار بنائے ہوئے رہتا تھا، اور جوابیا نہیں کرتے تنے سوسائٹی میں ہمیشہ مُری نظروں سے دیکھیے جانے بنتے یہ <del>فوائدالفو</del>ا دیم<del>ر اطان</del> المشاكنخ رحمة التدعليه كي محلس كاليك واقعه درج بح كحضرت والاست ملين كسبله ايك طالب العلم حاضر موا محضرت نے دریا فت فرایا،ان دنورکس فکرمیں ہو۔بولا " بدرمرك آمدومشعرى كنم المرا نانے وفرلسفتے حاصل آمد"

بِمُن كُرِسَلْطَان جَى خَامُوسُ ہُو گئے مِتعلم بھی انھر کر حلا گیا چھرت والا تب اہل محلب كى طرف مخاطب ہوئے اور بیٹھریڑھا .

دروصف حال بس مراویت چوں بخوامیش رمید خوامیت مطلب یہ بوکہ حال اپنا حب بیان کرتے ہی تو لوگ لینے کو کھرے سکہ کی صورت ہیں بہیں کرتے ہیں المیکن حب نفسانی خوامیٹوں کا غلبہ ہوتا ہو تو وہی آدمی صرف ایک مسخوا میں کررہ جانا ہو اس کے بعدار مثنا د ہواکہ

شعرچیزے بطیعت ست اچ ں مدح می کنند د برہرکتے می برند بحنت بے ذوق است '' مقصد مبارک بہ تفاکد نناع می ابک بڑا کمال ہے الکین اس کمال کوامیروں اور با دشاہوں کی **تربین** میں حبب استعمال کیا جائے تو اس سے شاع کی کمتنی ہے ذوقی کا امذازہ ہوتا ہے ہیں حال علم کا طالب علم کے کیا کہنے ہمین حب اس کو نانے وفراغنے ماصل آر کا ذریع بنانے کے بیے در بدرآ دمی مارا پھرے تو اس کی کور ذوتی میں بھی کیا شبہ بر چھڑت نے خود اپنے منٹا ،کوان الفاظ میں ظاہر فرمایا:-

واعلم بمينين نفيس خويش من شريف چيز ساسه المهجوب فاكسب سازند بدراي ي دوند

ع است آس می رود 🖔 (ص ۱۸۱)

پنڈت اور بڑمن ہوناجس کاک بیں ترسم کی خرات کا آدئی تی جارہاتھا، اُسکی اُس میں اب برخیال بھیلا یا جا رہا تھا، لیکن ان کہنے والوں کو کیا کیے کہ جنوں نے اس لک میں ا اسلامی اصول کی اثناعت کی ان برالزام دھرا جانا بح کہ اسلام میں ہندی خصوص بات

کو گهنوں نے بھردیا ۔ گرہم کنے والوں کی گئیں یاجو وافعات اس لمک میں بیٹی آ رہے تھے گئیں دکھیں ، خیال تو یکھیے کہ <del>لبن کا زمانہ مجمسلمانوں س</del>ے یوج واقبال کا آفنا ب اس لمک بیص<sup>ین</sup>

النهاريري، با دناه كى بيرحالت بوكه علما د كا دعظ منقبا بي اور ددنته روسته اس كى دارهي آنسوو

سے ترہو جاتی ہے علم وطائبعلم کی ہرطرف عزت ہورہی ہو جھٹمت ہورہی ہولیکن اپنی دنوں میں سی علم دین کے بچھ خلص الیسے بھی سنتھے۔ فوائد الغواد میں سی سلطان المشائخ کے حوالہ سے

يزفقته منفول ہو۔

صاسل بریکمولانا عزیز را برخ سلطان جی سے بروا تعلقل کیا کرمولانا بر النالدین کا بی نے ان سے لینے طالب العلی کے دنوں کا یہ ما جراا یک دن میان کیا کرکسی ضرور سے "بربید مالارجال الدین نیشا پوری کہ کو توال مضرت دلی بودرفتہ بودم"

کوتوال کے پاس جیٹھے ہوئے منتھے کہ دسترخواں چناگیا مولانا بر ان سے کونوال نے سترکت، کی درخواست کی اصرا رحب صدسے زیا دہ بڑھا تو بیٹھ گئے کھانے ہیں کہتے ہیں کہ معلائے گدریز فرا

بعنى كأجركا حلوه بمجى نفائه

كوتوال آس علوه أفرابيش مولانا برلان الدبن بنها دو**ك**فت ايس علوه حيكو خاست م

\*\* \*

رتی کے پہلیں کشنرنے ایک غریب طالب العلم کے ساسنے حلوا کی نشتری خود بیٹی کی ہواس سے ایک طرن اگر اس کا بیتر جلتا ہو کہ اس و آئی میں کھی ان ہی طالب العلموں کا کیاع فرج تھا الیکن اس سے زیادہ دراحیب یہ ہو کہ کو توال کے اس سوال پر کیسے حلوا کیسا ہم ؟ مولانا بُر ہاں الدین نے حوال ہے۔ حوال دیا :۔

متعلمان ان خنگ رام پیان خورند که طابع کم نوخنگ روئی کواس طور پر کھا طوراگزرتواں دانست بس معوائے جی جیسے گا جرکا طوا کھائے ہوں ، مجعلا گنچ گونه خورند ۔ ان بیچا دوں کو گاجر کا طواکساں سے مل کی جی گونه خورند ۔

مطلب یر تفاکر این صلوا چرگونه است کا جواب نو و می دے سکتا ہجس نے گاجر کا حلوا و بیلی جلی جور ، وہ البتہ تباسکتا ہو کہ آب کا حلوا ایجھا تیا رہوانہیں ہوا درجن کے لیے خشک رو ٹی بی حلوائے گزر کی قائم مقام ہو، ان سے آپ رکیا سوال کرتے ہیں ، اور یہ کوئی اینا ذاتی حال نہیں بیان کر دسے ہیں ، عام تعلین و للبہ کو یہ حالت اس و قت بھی تھی حب و آنی کا کو نوال ندن اور انجیٹر کلاسکو کے با شذرے ہنیں ، فیشا بورا و رکا بل کے با شدے ہوئے تھے ، دلی ہم تن اور بلبن کی و تی تھی آب افرائ کے باوجو دلینے آپ کو لب تشکی کے اصول پر قائم رکھ سنا، اور بلبن کی و تی تھی آب افرائ کے باوجو دلینے آپ کو لب تشکی کے اصول پر قائم رکھ سنا، یہ تھی اس دہا ہی کی لب تشکی کے اصول پر قائم رکھ سنا، یہ تھی اس دہا ہی کہ والی کی نیا تھی دہا ہی کہ یہ تی داس کی از اور کو اس کا بند نیا ہی کے دوسروں کو اس کا بند نہ کے کہ بند فی کا دو اور دین کی قدرافزائیوں ہیں اس وقت ہندوستان کا ہمسرکوئی دوسرا اسلانی آرمینی ہیں کہ علم اور دین کی قدرافزائیوں ہیں اس وقت ہندوستان کا ہمسرکوئی دوسرا اسلانی آرمینی ہیں کہ علم اور دین کی قدرافزائیوں ہیں اس وقت ہندوستان کا ہمسرکوئی دوسرا اسلانی آرمینی ہیں کہ علم اور دین کی قدرافزائیوں ہیں اس وقت ہندوستان کا ہمسرکوئی دوسرا اسلانی ایسٹی جیس کہ علم اور دین کی قدرافزائیوں ہیں اس وقت ہندوستان کا ہمسرکوئی دوسرا اسلانی

ملك نه تقا، البرني كالفاظ بيين.

«ورتام عصرعانی در دارالملک و بی علیائے بو دندکر آنجان استادان کر ہر کیے علی سُرونت بود در بخارا در تر مرقند و مغیر دخوارزم و وشق دنیرز وصفالان درے وردم در بع مسکون

بالنده برطلى كه فرض كنندا زمنقولات ومعفولات نفسيروفقه اصول ففه ومعقولات واصول دین دخود اخت ومعانی وبیان وبدیع و کلام منطق موسے می شکا فندو سرسالے جندیں طالبان ا زاں امتاداں سرآ میر درجا فادت می رسیدندواستحقاق دادن جواب نتویٰ می میمید کی جیکی و بعضه ازان درفنون هم و کمالات علی درجرُغزالی و دا ذی می دسیدندرمس ۳۵۳۱ (۳۵۳) 😤 یشنیده منیں ملکرمورخ کی" دیده"گوامی بی،ا در رمورخ بھی کو ٹی معمو لی آ دمی نہیں فیروز شاہی کا منف م جس سے اس کی قابلیت د و ہانت، وسعتِ نظرسب ہی کا یته حلیا ہے۔ ا الراسی جمد میں اووھ کے دوشریف لڑکے بڑھنے کے سالے آنے ہیں ،انہی بڑھنے دالوں میں ایک سندو سّان کے وہ "ا ریخی عالم تھے جن کے متعلق حصرت <del>حراغ د</del> ہوی کا فقال العلم شمس الدين محيى سالت العلم من احياك حقا توعلم بولاكتمسس الدين تحيي سف مں نے عمصے بوچھا بھے واقع کس نے بلا با نیخ محدث نے اپنی کے تعلق لکھا پر کہ لینے زمانزمیں " ازمشا بیرهما استهر دو ملی، بود میشتر مردم شهر کلمیند بانتساب او می کردید" رمیرخور دیے تو خود ان کے عوج علمی کامعالنہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا سیرالا ولیارس کی تھے ہ بینترعل اسے شرخسوب برننا گردی ایں بزرگ اند وسندعلم ائے ظاہری تحقیق علوم د بن سبت بران بزرگ ی کمند و فخرومبال به مجلس رفیع آن بزرگ می دانمده کیے که بِتَاكُردى آل خسوب امت سيان على مجل وكمرم است السيوالا ولي دص ١٣٣٧ بهرحال مبي مولاناتمس الدين كحيى ابنے خالدزا و بعالی مولانا صدرالدیں نا و فی سے سا

دلی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، گرجانتے ہو علارالدین کمجی والی علم دوست و تی بیں علم ہی ان طالب علم وست و تی بیل علم ہی ان طالب علموں کے تعفیف کاکیا حال نظاء سفید پوشی نبا ہنا جا ہتے تھے لیکن اتنے چیے مجل پاس نہ تھے کہ دھو بی کواُجرت وے کرکٹرے دھلوالیا کریں۔ دستور تھا دونوں مجالیوں کاکہ " ورادان علم درایا م تعطیل رحمد کے دن براے جائمت ستن والی غیاث بوربراب اب حون دھنا) آمدند رص ۱۲۳ مسرالاولیاد)

اوران کے پاس تو نا برصابن بھی ہوگا ہمکن ہم آج جس بزرگ کے نام امی ہے برکت عامل کرتے ہیں بوگا ہمکن ہم آج جس بزرگ کے نام امی ہے برکت عامل کرتے ہیں بعنی خورسلطان جی نظام الدین اولیا دکا حال اپنی طالب العلمی کے زمانہ میں کہا تھا؟
میرخور دہی نے اپنی سگی د اوی کی زبانی یہ روایت لکھی پر کے حضرت والاحب اجود حق میں الب بیرطر بعیت با با فرید کی کرتے ہے تہ بید ابوالشکور اور عوار ف پڑھتے تھے، عربس سال ہے زائد نہ تھی، خوانی کا شوق گرمیرخور دکی دادی جو اجود حق ہی میں تھی تھیں کہ میں کہ میں نے دیکھا کے دائد نہ تھی ہون کی کہ میں نے دیکھا کہ میں کہ میں کے دیکھا کہ دیکھا ک

" ما مه كنصلطان المشائخ بنايت ركيبن دهكيث ، شده بو دسب آس كرمياون نه بودكسيد كنند»

میرخود دیکھتے ہیں کیمیری دادی صاحبہ سے ان کاحال دیکھانے گیا اور بولس،

العراد دجامدائ تومنايت ركيس شده ويارم ممشته أكر بري من سنويم وموند آن برزم "

بھے ردو کدکے بعد ملطان جی اس منت پذیری پر راضی مہدائے اور

• جده رحمة الشرعيها .... جا درخود واوكراس را ببوشند ااس غايت كرجامها را سنويم

جس سے بیمی معلوم ہوآ ہوکہ بدن پرجوجوڑا تھا سلطان جی کے باس اس کے مواکوئی دوسری صادر وغیرو مجی منتقی، اس حکم کی تعبیل کی گئی، کیڑے اگار کر بوڑھی بی بی سے حوالے کیے گئے ۔اوران کی جادر اسٹ کرخود سلطان المشاکخ

"كتاب وردمت واشت وكوشت وكرفت ومطالعه آئشغول كشت"

بڑی بی بیاری نے کپڑے میں دھود ہیے ، جمال جمال سے پھٹ گیا تھا ان پر بپزیزنی کرکے مسلمان جی کے حوالہ کیا ۔ سلمان حی کے حوالہ کیا ۔

بعد معذرت أن جانها لوشيده دميرالا وليا وص ٣١٨)

کمیں کئی سے دل میں اس کا خیال نہ گذرہے کہ اُس زما نہمیں کیڑوں کی قلت بھی اوراس لیے یہ حال تھا، اسی میرالا ولیار میں میرخور و نے ہی اپنے حقیقی چیا کا حال یہ لکھا ہم کہ :- همین ترکسوت ای سیدپاک صوفیانه صوفهائے دیگا دیگ کخاب دهینی دمقطاع ومهین بود" ورکیننے کی کیا حالت بھی۔

ازمنس جاجهاچیزے پوشیدے آن راکرت دیگرزوفیدے کیڑوں میں جوچیزی پیٹے تو بچردد بارہ ان کا د ہرکہ خاطر مبارک اواقعنداء کروے عطافر مو دھے یہ استعمال نئیں کرنے جے بی جاہتا دے ڈالنے کیڑوں کی اس ارزانی اور فراوانی کے باوجو دکہ جالمیس جالیس گزایک ایک سنگے میں مل سکتے تھے، اس وقت بھی علم و دین کے طلبہ کی سنی و سرشاری کا پرحال تھا، صقہ کی تعلیم گاہ ہی سے اس تعف کی ابتدار ہوئی تھی، وہی روایتیں بھیں جونسلاً معیسلے فی قبل ہوئی جلی آرہی تھیں، جن میں

سه د آی بی خصوصاً دور مهندی عمراً اس زماند بیرکس کست مهم کے کیروں کا رواح تفااس کا بکھ تواندازه میرخور و کی مذکورهٔ بالاعبادت سے بوسکنا ہی مولا اعبار میں اظم ندوه مرح م نے نز ہنة انخواط میں عہد علالی کے وافعات کا ذکر کرنے میٹ کیڑوں کے متعلق مکھا ہی فی تحان ان کیروں کی اس زماز میں کیا تھیں ترجماس کا بہی ۔

ڏرکرسے ہوئے کبڑوں۔کے معلق تھا ہی محان ان کیروں ہی اس زما ڈیس لیا میس ہوہی ترجماس کا بہتر ۔ چیرہ جہا یہ وائنگہ ،چیرہ کو کرے ۲۰ تنکہ سمری صاحب اعلی ضم یا بنی تنکہ متوسط تین ، او بی ڈو تنکہ ، ساتا کی اعلیٰ جار نئے ،منوسط تین ، او نی دڑو۔ الکریا میں الاعلیٰ میس گر کا تھا ن ایک منکہ ، کر ہمس متوسط تیں گر کا متعان ددیکے

رپاس اونی جالیس گر کا تقان ما یک ننگه سا ده کرباس وش چینل -

بنجة لمد، حبوله جهينت وغيره وغيره

فا مُلاه ينكر كم معلن بعض لوگ كنت بين كه تخواه كه ايك مجمطي مهد في تنكل مجاوراب و بي مكر بن كيارا يك توله كا سكر تعاه جاندى كال يك سكر، جاليس ميتيل كرساوى تعايميتيل ، نبه كاسكر البيك توله كاعفا، ليكن لمغوظات عززيه ميم ميتيل و تنكر كم متعلن شاه صاحب كاير بيان نعل كيا كيا بي جيبيتل بجائد و مرى از تسم فلوس خور دومضور بدر زيا سابن رائح بود و تنكره زنسم مبشد إلت چنانچ مم در بخا دا رائج سن من مع معوظات.

صناحیت بنی وواس کوفبول کرنے متھے اور سیج توریح کومین زمانیس تربہت کاحال برہو جیسا کھاتے ولوی جمد المقطب سے حوالے سے مبرخور و فیسلطان الم ایک کی وافقی کیا ہے کومن دنوں مورس میں منے " دانشندے کہ یا روبم سبن من بود و بمشایک جاکزہ جین آما کینی د تی کے زائفیلیم کا ایک ساتھی ( تود ص مينيا يراه مكور وه سركاري الازمن من واحل مرحكاتها اسلطان المنالخ لي يقيم براسطال من اس سے ملے سے یہ ن مرا باجا نہا ہے بگیں ویار، دیدر میدکر مولا نا نظام الدین تراج روز بین آمر تم یر کیا وقت پڑاکداس حال میں ہو،اس بیجارے کوجواس راہ کی لذنوں سے نا آشنا تھا،کیا جواب دیتے گروه که نتاجاً این از در ته تولیم ی کردے مجتبد زماند مندے داسا ہے دروز گارے بہتر شعب مخاموتی کے سوااس كاجواب اوركيا موسك تفاخو ذفرات بين" ادان إلى تحن شيدم دهيج يَفتم م مل كر بأباً فريد كي خدمت ميں حاصر موتے بيں، اب آب است كشف مجمير، يا بماني فواست كه بإصاحب سلطان عي كود يجيتے مي فرماتے ميں انظام اگر كے ازيان توہيش أيد مجويد كم اين جدد ذست كترابين آمده مسلطان جي حيب رهي، ايك طالب العلم كوسلطان الهند باليه كاكاه ص کے میرد تھا اُس نے کہا، با با صاحب نے فرما باکہ بگرے نہمری تو مرا را ہ خویش گیر برو تراسعا دت بادا مرا بگونسادی میرس وسور میں اس ساری کدورت دصل گنی، اور جامه دیمگیی سی میں وہ مسرت المئفر آئی برخ طلعت شالم نہ والوں کو عر مجرمیه به نبیت اسکتی اور با با مهاحب کی اس ترمیت کے متعلق نو شاید بر بھی کہا جاسکنا می کہ محینیت پر ہولے کے مربد کی زمیت ان طریقوں سے فرمانے تھے گریم نو دیکھنے ہیں کراس زمانه کی مائیں مجبی لیبے بچے رہیں چاہتی تقیس کراسی جذبہ کی پرورش ہو،خو دسلطان المن کخ فراتے ہیں کہ والد کاسا بجین ہی میں سرسے اکٹر گیا تھا، والدہ عماحیہ کے زیر نرمیت بجین کاسا زایهٔ گذرالسکن کس طریقیہ ہے ؟ خودان ہی کا بیان می والد، مرا باس جبان مود بودالعبی دستور مقرر هَا) َر درس كه درخانهٔ ما غله مذبو دے مراكفتہ " بعنی گھرمبرجس دن كھانے كونه ہوا تولينے تيم بيتے كى مسام كى وه خاتون نظريس لمبندى كن الفاظس بيداكرتى تفيس بكتيس" الروز العمان خدايم

اس لہمیں یفقواں کی زبان سے بچیہ کے کان میں پہنچا تھا کہ سلطان المشائخ فرائے ہیں کتب زمانہ میں کسال کھا کلطنے لگتا، نومن ل میں کہنا تیمن تنگ آمیم «دوز روز کھانے ہے تنگ آگیا) والدہ کے

نوا مِندكَفت من مهان فدائم"

حضرت فرات بين كربير يصورت حب ميش آجاني اورمن مهان فلائم "والده فراي

"كيك ذوقع وراحق درمن پيداشد" رمن ١١٠٠ يمير،

یه خفه ده هقاب کے بیخ جن کی فلک بیمانگام و میں قوت ان رام وں سے بیدا کی بی مقی ، دس طالب انعلم چیس نے سلطان لکشائج کی خدمت میں عرص کیا تھاکہ ہر درسرائے آ مذورت می کم نا انے فراغتے دست آ مر"

حضرت نے ناراضگی کا جوا خلاد کیا تھا ، بیمورو ٹی ترمیت تعلیم کا نتیجہ تھا، ورند آج یہ

بات کیا قابل نشاعت قرار پاسکتی ہم، <del>سیرالاولیا</del> میں اسی کے بالمقابل ممیک اور وافعہ کا ذکر ہم، اودھ کے ایک عالم مولا اجہال الدین اودھی کمسنی میں فاتخہ فراغ افروسیل علم سے فارغ ہی

سنقے، نوجوان ہی تقے کہ اور مدسے ولی سلطان المفائخ کی خدمت میں حاصر مواے اسی زمانہ

میں ایک خواسانی بولوی دلی آیا مواتفا، به طاہر حیگرشے اور مناظرہ دمجاد لیس شهرت حاصل میں ایک خواسانی بولوی دلی آیا مواتفا، به طاہر حیگرشے اور مناظرہ دمجاد لیس شهرت حاصل

کی تھی، لوگوں میں ٹولٹنا بخاٹ سکے نام سے سنہور نہو گیا تھا، کبھی حصرت والا کی خانقا ہمیں بھی آتاجا آ رہتا تھا، مولانا جمال الدین حب خانقاہ میں موجود تھے کہ برخراسانی بجائے بھی کمیں

سے آگیا، اور خانفاہ کے علماء سے عملات مسائل پرالجھنے لگا، مولانا جال الدین نے اس

رنگ کو دیگوکرخراسانی کو اپنی طرف متوجه کیا اور جیندایسی گرنتیس کین که"اورا مزم گر دانید" مرنگ کو دیگوکرخراسانی کو اپنی طرف متوجه کیا اور جیندایسی گرنتیس کیس که"اورا مزم گر دانید"

مہندی مولوی کے پنجوں میں برخواسانی کچواپسا ٹری طمع بھینسا کہ لاکھ کا بھاگھنے کی کوششش کی لیکن گرفست آئنی سخست تھی کہ مسط پٹیا کردہ گیا علمادکا چوجمع موجہ دکھا '' جوانعیا نیا

گردندوگفتند کردیمت برشما با دوعلم شاکه دعونت از سرایی عزیز دورگر دید... سلطان رکدن آنج کرینل میذاهد برشته بید را در آن آنج

سلطان المناكك خادم خاص ومشهور ميال قبال بمي موجود كق ان كوتواتني

مسرت ہوئی کہ بھلگتے ہوئے حصنرت والا کے پاس اوپر پہنچے اور پانبینے ہوئے ع مس کیا کہ جوان دمولانا جال الدین، وانش منداست ، بامولانا بحاث بحث کرد ودر بزودی بجائ

را الزام داد، خِنا نكر مولانا وجيوالدبن بألمي ديامان ديكرسم انصافها وا دند"

اس خبرسے حضرت كوهبى فاص مسرت مونى، آب وافقت نائے كمولا اجمال الدين فار الحصير

عالم میں، میاں اقبال سے ارشاد ہوا ، لااجان دیرلا اجال الدین، رابا یا راں طلب کن میں

میاں اقبال سب کو بلاکرا و پرے گئے، اس قت سلطان المنائے نے موا ناجال لا ا کوخطاب کرتے ہوئے جو بات فرمائی اس کا پیش کرنا بہا تفصود ہری، فرمایا " بمت بآری نوک

علم خود را نفردنتی رسیر. مس ۱۹۹

مطلب یہ تخاکہ اس علم فصل کے ساتھ تم دلّی رہا پنیخت خلانت اپنینے ایکن جا اس کے کہ اپنے علم کا ڈ اکا پیٹتے اور حکومت میں کوئی عہدہ اس ذریعہ سے عاصل کرتے تم ایک

عامی آدمی کی شکل میں میرے یا س آئے ، اتفاق سے تبدائے علم کا افلارم کیا، ویر آک ان کی اس دندن وزمونز سرون نام میزار نزین میں

ممت افزا فی مختلف الفاظیس فرماتے رہے ۔

ں کین امی کے ساتھ میں اس کوصرف مبالغدا و یفلوسی ہنمیں ملکے غلط بیانی قرار دوگا اگر یہ وعویٰ کیا جائے کہ علم اور دبین کے دائر ہمیں جولوگ زندگی بسرکر تے تنصب کا یہی حالی تھا

کے دلوگ ایسے بھی نخفے اورا بک گروہ ان ہی آما گوں اور مولو بوں میں ان کابھی تھا ، جوعلم موبادیہ روز ن کرچہ دیجے جھید ل نزاکات کی اورال قال دیں سے موسر تنوا بعد داکری تشہور فاضی نظام

دونوں کوصرت حصول دنیا کا شبکه باجال قرار دیے ہوئے تھا عمد اکبری شہور قاضی نظام نیشی جن محمتعلق مَلَ عبدالفا درنے لکھا ہے۔ برشرع عنا موجائیہ ورتصوت رسائل متعد بتصنیف منور"

میکن بهی حضرت بین حند ل نے اول کسے کہ اختراع سجدہ بین ماد ننا ،کرد در ننج بود او بود من اوا

ئە لالا ننابياً س زماز ميں بيار كاكوئى كلەپى ، بڑے جبوٹوں كواس تفطىسے تعبير كرنے تھے، غالبًا بداؤں كالاكا تغطاسى كى يادگار ہے" ياران" سلطان المشائخ كے جاعبت خاندكى اصطلاح تھى" مربيانِ خاص جوعمو گاصحبت عالى ميں دہتے اُں كوائے" ياران "كے نفط سے موسوم كرتے تھے ۔

علہ حس سے معلوم مواکر با دینا ہوں کے سامنے سے دہ گذاری کی رہم اکبری بدعات میں سے دبیتیہ برسفی میں ... محمد دلانا میں مذین و توج و مذف د و و فوجات دروشتراں و فوت آن لائن و کتابہ اورا یک بچاره به قاصنی کیا ؟ اکبری فتنه میں جیسا که علوم ہو زباده وخل اتنی دنیا سازعیادالدریم

والدنيانيرعلى كانفا، دين ورعم وك حب گرتے بين نوكهاں تك يبلے حاتے بين-ملا عبدالغا ور مالئ فَلَهُمَا بِحُكُهُ دربار مِينِ أيكِ ن إيشِكُل و وصاحب نشريفِ لاك كه مرد بردت دا بردراد ولی موافق رمین سا فتند (مشیم) مرمویی، بهاؤن سب کومند واکرمندی بولی دارهی کے برا برکیے أن بين ايك فرآن كي مصرخبا ب مولا مافيضي فياصني بين اور دوسرے علامي فها مي حباب مولا ما العصل ا من آب کے والد جناب مولانا مبارک محدث ناگوری کا آج انتقال ہوا ہجاسی سوگ میں ان علمار دین نے مجھندروں کی بیصورت بنالیٰ ہو، اور سی تو یہ کدان بیجاروں کو کبا کہیے ان اولکوں کے سامنے بانے لیے جس کردار کومیش كبانفادس كانتيجه أكران شكلون مين ظاهر موا نوغا لباليم لتعبب بهي نهيس بح ان دريول جها بيو سنخ توصرونے باپ کو دیکھا تھا،لیکن خو د مل<del>ا مبارک</del> سنے جن بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تخییں جن کی صحبتون مين بيطف عفة جني كه الوفضل كالكريه مها ن سجيح كر حضرت حبيدا متراح إرب ملامبارك کوبعیت کا نشرف حاصل ہوا تھا، حافظ ا<del>ہن حجرک</del>ے بدو واسطہ <del>حدیث</del> میں شاگر دیتھے کیکن ہاہیمہ حب قسم کی زندگی منهوں نے گذاری اس کا انز بیٹوں پراس کے سواا در کیا ہوسکتا تھا، طاقعیہ جو آم*ب رکے ب*راہ راست شاگرہ ہیں وہی ان کے متعلق یہ لکھ کرکہ "ا زعله کهار دوزگا داست درمسلاح وتغوی و توکل متنازا بل زمان و خلائق دوران است ، درابتداء مال رياضت دمجا بدوبسياركرد» امی بیے ابندارمیں آپ کے مذہبی جوش کا بیرحال تھا کہ اگر کیے دمجیس وعظ انگشتری ہلاو حریر ایموز ہ شرخ يام مُرْس يا زرد بوشيده مي آيدني محال مي فرمود كداز بن برآرد والارسه كدانها شند گذشته بوصي كم به ياره كردن كمي ا وبيد ما خدم ٣٨١ ي ايك بوعت بي سلاطين اسلام جي اس كا دواج زنفا اكبرك زا زمي اسى فاضى برشى ن اس کے جواز کا فتریٰ دیا جمانگیرے عدد میں حضرت مجد درجمہ الشرطید نے اس رہم کے خلاف علم بناوت بند کیا اس ك وحرب وكي كيد ون ك يعيد حضرت كوسيل كى مزاعمكنني مزى حس كي تفصيلات مجد دنم الفرقان من ملينكي بحد شد مجد دسة كى كوشس بارآ درم ئى اورشا بيجال با دشاه حرم نست تخست نشين بوئے۔ اول مسكے كرا صدار با فت سے سجدہ بود

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"ساع اوز خمرے الیبی نفرت بھی کہ اگر آواز فغہ دررہ گذرے شنودے جست بنودے " یعنی کودکراس قام سے دور بھا گئے تھے۔ ایک حال نو الاصاحب کا بیرتھا، اس کے بعد قلا با زیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد قلا با زیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے آثر الامراد میں ہے: -

در به سلیم شاه رئیسر شیر شاه صوری) بر بط شیخ علائی مهدوی بهدویت شهرت گرنت، و در بهدا عار اکبرکه امرارچنا میش تردر وصد بودند بطریقی انتشبند میخود را دانمو دنیس از ال مبلسله مشامخ به ایرمنسوب می کرد، دچ<sup>ل</sup>

واقيه رضيد، دربار را گرفتند بركك يشار عن را ندچنا بجر بتشيع اختار يافت را تزالامراء مام مده

ا درآخرس تو" دین النی کی تنبید نے کر مکر کے در بارمیں حاضر ہو گئے ، بھر مواج کھے موا، ہا د<sup>ینا</sup>کو سیلے له يشع علائي سيدمرج نيوري كے طلعاد من من وم الملك سلطان يوري كما شاره سيسليم شامس شخ علائي كو کوڑے سے ٹیوایا، کرزرآ دی منے ، چندکو وں کے بعدرو مع پرداز کر گئی - امراجتنا فی سےمراد تیموری اورس مرا دہیں ، ان تورانی میرون رحضرت خواج بها رالدین نقشند کا بهت اثر نقاء اسی کیفے ان کے دکھیا دیکھی نتشبند بول این شرک ہو گئے ، ہدانیہ در دلینوں کا ایک خاص گروہ ہنڈتان میں مخاص کے سخیل مفرت سیمن ہنوانی تنے بعض اس اشغال واوراد کی وجهسے ان لوگوں کوا بک تبیاز کی نظرسے دیجھاجا اتھا عواقیہ سے مراد نسیعیں - ہایوں کی آخری کا میا بی بونکدا بران کے قزاب شول کی ما ما دسے جو ٹی تھی جس کی وج بمیرسے خیال میں ایرانیوں کا وہ خطرہ تھا، جر شرشاہ سے دن کویدا ہوگیا تھا ، مولانا رفیع الدین صفوی کے مالات میں لکھا کوکیٹیرشاہ نے ان سے کمانھاکر مذرات کے چند اغبوں سے فصرت ہو لے نومیں آپ کوسلطان ترکی کے پاس پھیج نگا کہ وہ ایران یواس طرف سے حملہ کریا گ ىي منذ ئنان سے بڑھونگاريوں قراباشوں كاجونتندا بران ميں اُمونکھڑا ہوا پوکه زېرېنى لوگوں کوشيعہ نبايا ما دام پختم مو جا لیگا غان اس خطرہ نے ایرانی مکومت کو ہا یوں کی آبدا دیرآ او م کیا ایکن ہندستان میں شیعوں کے انتدار مال كرسه كايد دربيد بن كيا، ورنه جابون سے بيلے شالى بندوتنان نهيشدا يكسين فقيد كسمانوك التوس را بولامار فيع الدين صغوى ومنه المذعليه كالذكره خايركنا سام كسي اورمر فلع يريمي كويسطور؛ لا مبرحب ارتم ارتخي انكشاف كي طرم می نے افا رہ کیا ہے لینی جایوں کی اعداد اوائی حکومت نے دوارہ مندوشان کے واپس ولانے میں کیوں کی اريخ كايكت المم موال مح ينز مندمتان خصوصًا شالى مندمين شيعه مذمب كى اربخ كائبي به مبيا دى مسكري مين اسی کی طرف اجها کی اشار ہ کیا ہو اس لیے کہ اسے میرازاتی خیال شہما مبلے میں عبدانقا در مدافی حرشیر شاہ هدمیں پیامی*ٹ بیں ان کی بجنسہ عبارت دی کو تا ہوں - یا کھوکر دلاتا د*نیج الدین صفوی جنسیں سکندرلودی نے "انحفرة القدمية كاخطاب وست ركحانقا الكره مين ودس حدمث كاحلف قائم كيم موسُت تنفي ينفرننا إى عمدهما أنوا نے باوٹناہ سے خواہش طاہر کی کدوہ مجازمیں تبام کرنا جاہتے ہیں جس کی ا جازت وی جائے ہوا بیس شیرشاہ

نے کہا شارا بہ صلحے نکا ہ داختا م وآں این است کر واعیہ دارا دہ، دارم کر دراندک فرصت بعون کے تعالیٰ دلفہ م عصد دل کشائے ہندوستان را از خارکفر ایک ساختہ دحینہ تلعہ کہ ما ندہ عنقریب با ندک توجی بحرکردہ ا باتی جسفوہ میں

إنجنهد مبناياً كيا آك برُهوا ياكيا "الينكرو إل ببنجا يا كباكه اگر زيمت المبدم ندوستان كے سلما نولكا الله مجددالف ناني كوميداكرك مذكراني تواس فكسبس اسلام كالام لميوانهي كوني بافي ندرسيا ميراتوخيال بِ كُلَّا سِارك كَ لِلْكُون يرمَّل صاحب بي كى استجيب وغريب سيرت كاياثريِّل نخا السرف اى حزى كمين ي عنى جيه يوبكل جوال كرولا أي مقاء ايك الجيب تطبعة باب ببيون كاوه برجس كا ار العصل نے آئین اکبری میں ذکر کیا ہی، حاصل اس کا یہ ہو کھیب مّلا مبارک کے نت شخصو فے ملا وں کو پرشیان کرنا شروع کیا توعلار نے اگر تک اِن کے حالات پہنچا ہے اس قت ك أكبر فعد أكبر تعاءاس في كرفياري كاحكم ديا ران كاوفت تفا فيفي كوسب بيلي اس حكم ی خبرلی، اب کے ان لوگوں کی رمائی دربار کے منیس موٹی تھی بہرحال صفی نے بایک اٹھایا دمتيها خيصىغه ۴۸۹) اذكنار در إلى شورگذشته اقراب ش دصعوبها بيان كرمدداه جاعت صلح و زقارسيت الحرام كشنه برعة درك تؤنع وطب تنقيم فيمسلى القدطيه والمم يبدأ كرده محاربكنم وشاداه زانجا بوكالت ودمالت بزد معطان روم فرستم المبان من واو عقد ما درديني والبند فدينة از درجرم زاد بالتدرشر فا از والناس برائيمن تجبر يديش مح ومن ازين طرف رخو مركاروم اذآن طرف أيده قزلهاسش دا زمهان برا دريم وميزگاه مسلطان روم برمراوي آيد قزان بشده رد باي طرحت مي نهدو بعدا زمعاودت ردی از به مکان خولین را میت می کندو ،اگراز مردو حانب ا حاطر نیم باس شکر دکترت مجمعیت که در مهندُستان ست و بآن شوکت دانش باری که در روم است طاقت مقاوت قذاباش است معلوم ست مرجد دارخطای کنم رائے اوائے ایک ایک ورانشاکے رالائ نی منم دھن مرائے حصول ایس مطلب ول بر رخصت شمائی نوائم نماد درج امس ایس) اوراس سے وه دا ز سامنے آ مبا با برجس نے قزلیا منس کو ہما یوں کی اعدادی آبادہ کیا اسپرشاہی مکوست ان کی داہ کا کا شاتھی ماو تیمور کی ادلاست ان کوا لمینان تفاکه لیددم کی اولا دلینی سالطین تمکیسے برساز با زنسیں کرسکتے دبیکن اضوس نلک عقربازنے کا ننچرکے فلمہ سے سلیر شاہ ہے اِس عجیب وغریب پروگرام کوجانا کرخا ۔ در زیس نہیں مبا نا کر اُگر کھی خ اس بهاری إ دشاه كول جاتی و حس متلی مهارت كاتبوت اس نفال آثر دس سال س مبین كمیا تما آن كود كھيتے موسے ونيك تعشدكوكس عال مي جيواركر ووجالا رواكن ما قال الله فسوف يكون عار عائيسى فيا) ك حصرت مجدد رحمة المدعلية على مقتل فقرف ايك تقل مقاله لكعابي من اكبرك دين المري يودي تنعيس كالحلى ي راسلام ي نفرت كرفيس اكبركوكهان كسبينياديا كيا تفاحال بين ايك ادرجيزاس باب بين لى جو باعث عرت بر- دا جرما بحرکا بھیا منوم زامی نے فارمی میں بست ایجی دسٹنگا ہ پراکی بخی، نوستی کلعس کرنا خا اور فارمی ہی شرکن تما، اکبراس کوبہت امّا نفا۔ تما عدالقا در لے لکھامی صاحب ممن توب د دیں عجب است محب کی و<del>مب</del>سے اكرخروع بين اس كو هدمنوم وسك ام سع بكارًا تعاليكي حب اس كادومرا ولك بوا وي المع فيمنو بركم موامنو مراً ركعاليا عقا عبدالمعادركابيان بوكرمنوبركاب وأجرما بحرجس كامون كرين ام بخعاثا وجود كفرشرف وافتحار ومبالات بهي محد موبری گذت شرکا فرنواس برفودمها إن کرتا تھا ، ا درج جا یوں سے گھر میدا مرافغا اس کواتنا برگرد کیا گیا کہ اسم چید حق

اور شوره دیاکه گھرسے کل کرکس روپون ہوجا باجا ہے فیفنی کی اس گھرا ہمٹ کو دیکھ کرتج باکار ہوڑھے باپ نے باب سے جو بات باپ نے ناب سے جو بات کمی وہ یہ کیجیب فقرہ ہے 'کار ما لمدر گراست و داستان تصوف دیگر"

ان لوگوں کے اندر دین کی پرورش جس رنگ بیں ہوری تفی اس کا اندا زہ اسی فقرہ سے ہوجا آ ہے۔ تفتوف کی تو لایٹ اندر سے بدکی ہوکہ "برائے شعرگفتن خوب است "ادر وافعہ ہی ہی ہوگا ہی کہ کا مالقادر کی چیشم ریوگواہی اگر محبوثی نہیں ہوگی کے مقتلی کے مقتلی کی سے جونفسیر لکمی تھی کہ

العياد الشر-

داین حالت سنی د جناب می نوشت و سکاش آن را از مرطرف پائمال می ساختند د و مهنت ان بدمخبون کا دبین ان کانصقوف ان کاعلم نه دبین بهر نابج نه نصوف اور نهمکم بنگرا کل کی جمال جیسیون کلیس بیس، کو نصیبول کا برگروه اسی کی آبک شکل این علمی د دبین سرما بر کو بنالیتاری میسیون کا برای کا برای میسیون کا برای ک

برحال جبباکس نے عصٰ کیا کہ مجھے اس سے انکار بنیں ہوکہ نیفتی وابو بنفس ، لما مبارک ، قامنی بخشی جیسے لوگ میا نی تعلیم سے بنیس پیدا ہوئے کتھے۔وافعات کا محلا کون آنکا

ارسکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابندا یا اسلام سے اس وقت تک کا بینخریہ ہے، کہ ہرزماندا ورمرلک

له ما صاحب نے اس کتاب میں بیھی لکھا ہو کر" ہادشاہ سبعادت اورنیفنی در دم اخررفتند ہا گک سگ برمسابیقا کرڈ بینی بجران اور مبیوش کی حالت میں کئے کی آوا ڈمنہ سیے کلال رائی تھا ، ملاصاحب نے لکھا ہو کہ اکبڑا ہی سنی داخو دبر سردیوان نقل می زمود ند" یہ باکل مکن ہو کہ آخر زندگی کے ان ہی ورد ناک تجربوں نیزان بیٹوں (دانیا فی مراد) کا شراحیا ہی سردیوان نقل می زمود ند" یہ باکل مکن ہو کہ آخر زندگی کے ان ہی ورد ناک تجربوں نیزان بیٹوں ردانیا فی مراد کا شراحیا

کی کست بین گرفتار موکومین نتباب بین بچه جد دگیرے اکبر کے سلسے مزاجس بین خرک کام آبا ور نرکایا بلیط ہے بلند بانگ دعوے ، جها گیرکا بھی شراب میں استفراق اورامی کے ساتھ علانیہ بوڑھے ابیسے سرکشی یا واسی سم کی جیسیوں ناکامیاں اکبر برانزانداز موئی ہوں ، نیٹرنوں کے مواعد کرآب کی عمر نزادسال کی ہوگی ان کا جونش ہیں ، مدرس میں دوار میں دوار میں دوار

کمتا تھا۔ ان سب کا دا زکھلا ہوگا اور وہ عور واستکبار جوا نبدائی زندگی کی غیر عمولی فاتخا شکامیا میوں نے اس میں بیدا اگر دیا تھا اُس کا نشد بھٹا ہوگا، کہنے پہلے جو کہتے ہیں کہ آخر میں اُس کی زندگی میں بچے تبدیلی ہو ٹی تھی کچھب ہمیں کا بیا مواہور اس کے نزنار اولفنسل میر برنامراوی کی موت سے مرجکے تنفیاب ورغلانے والا بھی تو کوئی باتی ندر لج تخا۔

رے علم ودین کے خدام کا ایک طبقہ ایسا بانی را برجس کا دامن اس مے دنی چیر سے اغواص سے پاک بھا، اس کا نتیجہ تھا کہ سلمان ایکسہ ایسے نطام تعلیم کے مردج کرنے میں کا مبا ب ہوسے۔ جس من کا مرنے دالول کی ایک ٹری جاعت کے سامنے مزد اورصل کا سوال کھی نہیں آیا، میں به مانتا ہوں که امام ابو حنیفه رحمهٔ استُرعلیه کا مذفق کی که قرآن وحدیث کیعلیم و تبلیغ پرمعاض لینا <sup>با</sup> عائز <sub>ک</sub>ې علاً مسلما نور میں امام کا بیانتو کی مقبول نرموسکا ،مجبورًا خوجنفی علی *د کو دوسرے* المُركَ نقطَنْظرى كى بناه وهونمه هى برى رئيكن با وجود فتوى جوا زك ايك معفول تعدا دميث ان لوگوں کی با نی گئی جہنوں نے یہ دیکھو کر کرمعائنی صرور نیں حب د وسری را موں سے پوری ہوری ہیں تو تعبلم فعلم کے کار د مار کو رضاً کا را مذ طور پرانجام دینے کے لیے اُ منوں نے اپنے آپ کو تیار کرلیا ۔ اس کلسله میں مور دنی روا بات اور ماحولی آثار کا ہی نیٹیجہ تھا ، ہندوستان میں جب تکو پرز دال آیا ،اور دوسری مسلط حکومت نے بڑا فی تعلیم کی سربرتی کو ترک کرکے ملک میں جدیدجامی نظام کیم کو مروج کیا ، تو یا دجود مکر استعلیم کامسلا و س کے دمنی علوم سے کوئی تعلق مرتفالیکن محص اس بیے کہ اسکول اور کا کج میں بڑھنے والے طلبہ بھی طالب انعلم ہی کہلانے تھے ، نٹروع تروع بب *سلما*ن لینے پُراسنے دستور کے مطابق ان طلبہ کے قبام وطعام کا انتقام بنیرکسی معاوصہ کے لینے گھروں میں کرتے تھے ، اورصوبوں کا حال توجھے معلوم نہیں ، لیکن صوبہ بہا رکے تعلق ولمب تهرسكنامون كدميز كحبيب سال بيئيز تك تنهرون اورقصبون مي شايدې كسى سلمان كيل ك بندين حان بها درو دي جمين كيل مرح م موآخرين بهارگود تمنث بن تعليات محدد زيري بوسك من كم از كم تم نیتیس سال نکرمیں نے ا**ں ک**و دیکھا کر دس بارہ طالب افعلوں کو دہ لینے بیماں کھا ناممی دینے تھے اور ماہنے کاان کے نظم بھی فرانے تھے ، فلم بی جا نما ہو کہ اسٹرے اس ہندہ کی خاموش ایدادسنے تھے غربوں کو بی اے اوراہم ہے پاس کرنے کا موقع دیان کی وجہ سے کتنے غرب مسلمان خوش حال زندگی تعلیم یا نے کے بعد گذار رہے میں ۔ مولوى صاحب كى يەمدىنال زىمى ملكەنيىز، ئەرىم بىلگېود سىنىرىىي الىيەسلان د باب خېر باك جائے تفقاد، يرأسي ُراسف دستوركا اثر نعا ...

ا مناركاذيره اسكولون ياكالجون يتعليم يان والعفير متلي طلبه على رستاتها، الرحدونة رفته برندورج زمانه ن اس رواج كومثا ناسره ع كيا اوراب اس كي مناليس كم يوتي حاري ہیں ۔ پھر بھی ملیا نول میں ابھی اس کی حامت نہیں پیدا ہوئی ہو کہ بوری سے رواج کے مطا معا دصنہ ہے کراپنی نمیلی میں طالب العلموں کو رکھنے کی مہت کریں ممکن ہو کہ بج<sub>ی</sub>ر نوں کے بعد یر حجاب بھی اعظ جائے نیکیں ابھی لوگوں کوئٹرم آتی بچکہ طالب العلم سے معا وضہ لے کراس کھ دُووقت لينے ساتھ کھا ما کھلائیں، حال انگرمُنا جا نا ہو کہ ب<u>ور ب</u>یس بہت سے خانوانوں ک*ی گذ* بسرکا ذریبههی وه گیای، سر**مال اس ت**جت کواب اسی نقطه بختم کرنا بون، اس کے بعسد و مرے صنہ میں نظام حلیم کے دوسرے الواب سے بیمٹ کی جائیگی اُن نٹا، التّر ۔ تعالمحلدالاول

www.KitaboSunnat.com

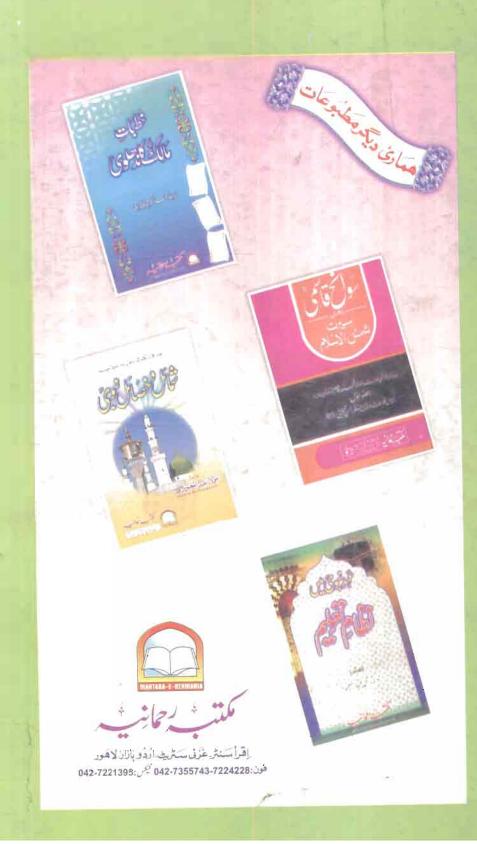